

اس میں سے کوئی بھی موتی آپ کے دل کی دنیابدل سکتا ہے

مجموعة افادات
حكيم الأمّة مُجدّ وُالملّة تَهَانُوى رحمه الله
حكيم الاسلام قارى محموطيب صاحب رحمالله
حضرت مولانا محمر يوسف كاندهلوى رحمالله
شهيداسلام مولانا محمر يوسف لدهيانوى رحمالله
شيخ الاسلام مفتى محمر تقى عثمانى مظله العالى
مُبلّغ إسلام مولانا محمر يونس بالن يورى مظله العالى
وديكر اكابرين أمّت رحمهم الله



اِدَارَهٔ تَالِيُفَاتِ اَشَرَفِي مُ چَرَكَ فِرْرِهِ مُتَانِ يَكِتَان چَرَكَ فِرْرِهِ مُتَانِ يَكِتَان (061-4540513-4519240)

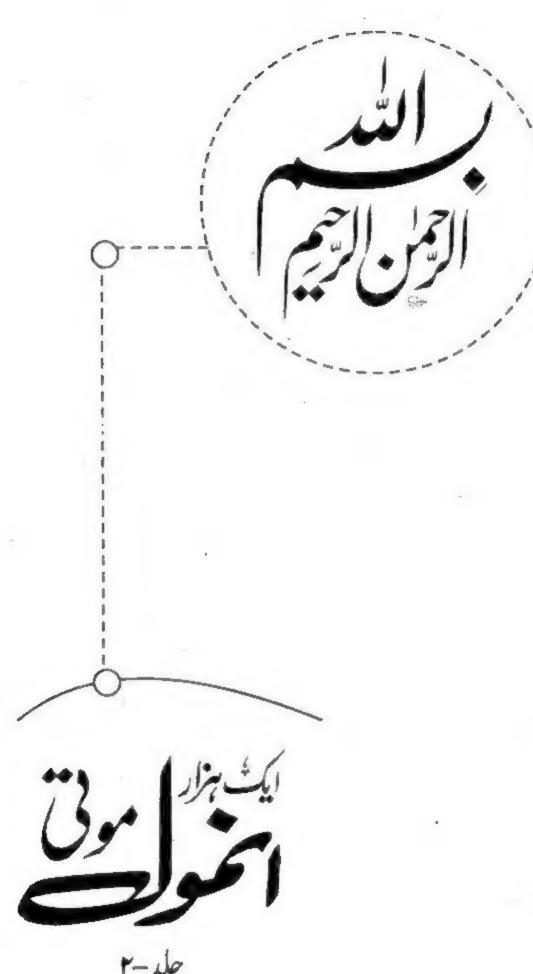



#### مجهوعه افادات

علیم الامت مجد دالملت حضرت تفانوی رحمه الله
علیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمه الله
حضرت جی مولا نامحمه یوسف کا ندهلوی رحمه الله
حضرت شخ الحدیث مولا ناز کریا کا ندهلوی رحمه الله
شهید اسلام مولا نامحمه یوسف لدهیانوی رحمه الله
و دیگرا کا برین رحم الله
کتب احادیث اور بمیول متنوکت سے انتخاب

ایک ہزارانمول موتی اس میں سے کوئی بھی موتی آب کے دل کی دنیابدل سکا ہے

ايك بزار الموتى

جلد-۲

ىرىب ئەھىدارسىطىق ئەلىتانى

إِدَارَهُ تَالِيُفَاتِ أَشَرَفِي مُ بَوَكَ وَارِهُ مُتَانِ يَكِنَ إِنَّ مَانِ بَوْكَ وَارِهِ مُتَانِ يَكِنَ إِنَّ مِنْ (061-4540513-4519240)

# المولق المولق

تاریخ اشاعت.....اداره تالیفات اشر فیدان ناشر.....اداره تالیفات اشر فیدان طباعت .....ملامت اقبال پریس ملمان

### أنتياه

اس کتاب کی کاپی رائٹ کے جملاحقوق محفوظ بیں کسی بھی طریقہ سے اس کی اشاعت غیر قانونی ہے فانوندی مشیر قیصر احمد خان (ایدو کیٹ ہائی کورٹ مثان)

### قارئین سے گذارش

ادار و کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ پروف ریڈنگ معیاری ہو۔ الجمد مقدال کام کیلئے اوار وجس علماء کی ایک جماعت موجود رہتی ہے۔ پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو برائے مہر پانی مطلع فر ما کرممنون فرما کمی تاک آئد واشاعت میں ورست ہو سکے۔ جڑا کم اللہ

BOLTON BLI DNE. (U.SC.)

(ISLAMIC BOOKS CENTERE

### عرض مرتهب

### بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد

بزرگان سلف کے حالات وواقعات انسان کی اصلاح کیے انتہائی مفید اور مؤرّ ہوتے ہیں۔ کیونکہ ان سے اسلامی احکام کی عملی شکل سامنے آتی ہے اور اپنے اسلاف کا وہ مزان و فداق واضح ہوتا ہے جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام سے لے کر آخری دور تک عملی طور پرنسل درنسل خطل ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بی چوڑی تھیوت آموز تقریبی ایک طرف اور کسی بزرگ کا کوئی واقعہ دوسری طرف رکھا جائے تو بسا اوقات یہ واقعہ ان طویل تقریب ایک طرف اور کسی بزرگ کا کوئی واقعہ دوسری طرف رکھا جائے تو بسا اوقات یہ مصنفین نے بزرگول کے متفرق واقعات جسم کر کے آئیس امت کیلئے محفوظ کیا۔ مصنفین نے بزرگول کے متفرق واقعات جسم کر کے آئیس امت کیلئے محفوظ کیا۔ اللہ کے فضل وکرم سے بندہ کی زندگی اکا برعلاء کی مستفرکت کی نشر واشاعت میں بسر ہو رہی ہے۔ جس کی برکت سے بچھ ورق گردائی کا موقع میسر آجا تا ہے۔ دوران مطالعہ جو بھی ایسا واقعات کا ایسا واقعات کا ایک فیرو جس میں اصلامی بہلوہ ہواسے محفوظ کردیا جاتا۔ اس طرح واقعات کا ایک فیرو جس میں اصلامی باری کے نشیب وفراز بھی ہیں اور ہنانے والے کے عروج وزوال کی واستان بھی۔ را ان فاقعات میں اصلامی تاریخ کے نشیب وفراز بھی ہیں اور ہنانے والے کے عروج وزوال کی واستان بھی۔ را ان فاقعات بھی ہیں اور جنانے والے فلار الف بھی بیں اور جنانے والے فلار الف بھی بیں اور جنانے والے فلار الف بھی بان میں اگر انگیز مضامین بھی ہیں اور جنا ہی جو اہر یا رہ بھی۔

بندہ کے پاس ایسے اصلاحی واقعات امثال لطائف اور بجیب وغریب جواہرات پرمشمل بیاض جمع ہوگئی جس کی اشاعت اس نیت ہے کی جارہی ہے کہ ان ہزار واقعات میں سے پڑھنے

والے کوئسی ایک بات سے دین فائدہ ہوجائے توبیہ بندہ کیلئے ان شاءاللہ ذخیرہ آخرت ثابت ہوگا۔ آج كىمصروف ترين زندگى ميں جبكه كى طرف زياد ه رجحان نہيں ر مااورانيكٹرا تك ميڈيا نے کتب بینی کا ذوق بری طرح متاثر کردیا ہے ایسے حالات میں صحیح کتب اور بے شاررسائل سے ماخوذ بید کیسی مجموعدان شاءاللہ قارئین کے قیمتی وفت کا بہترین مصرف ثابت ہوگا۔ زیرنظر کتاب میں اکثر جگہ آپ کو' قلیونی'' کے حوالہ سے متعدد واقعات ملیں کے جو ك يضخ شهاب الدين قليو بي رحمه الله كي ناياب عربي تصنيف كأردوتر جمه عنه ادرموتي يخ کئے ہیں۔ ماشاءاللہ بیدوا قعات جہاں معلومات افزاہیں وہاں اصلاح افروز بھی ہیں۔ ووران ترتیب اس بات کی بوری کوشش رہی کہ کوئی بھی واقعہ غیرمتندنہ ہواس لیے ہر تقریباً ہرواقعہ کے آخر میں حوالہ دینے کی کوشش کی گئی ہے تا کہ اصل کتاب دیکھی جاسکے۔ تاہم علاء کرام سے گذارش ہے کہ کسی بات میں سقم محسوں کریں تو مرتب کو مطلع فرماویں تا کہ آئندہ ایڈیشن میں درنتگی کردی جائے جو یقیناً آپ کیلئے صدقہ جاریہ ہوگا۔لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ ان واقعات میں کوئی خاص تر تیب نہیں رکھی گئی جیسے کوئی موتی سامنے آیاوہ لے لیا الياب موضوع كى مناسوت سے اس مجموعه كانام "أيك برارانمول و تى" ركھا كيا ہے۔ الله کے فضل سے آسکی پہلی جلد کافی مقبول عام ہوئی جس سے دبسری جلد مرتب کرنے کا داعيد بدا مواران شاءالشان متندموتول عية يك دنياخوشكوز اورة خر يكامياب بن على ب قارئين محترم! دوران مطالعه بيربات و بن مين رب كه بيدوا قعات اصلاح وترتيب اعمال کیلئے ہیںان نے فقہی مسائل کا اخذ کرنا درست نہیں۔ کسی بھی اشکال کی صورت میں قریبی علاء کرام ہےرجوع فرما کیں اورغیر متند کتب اینے اور اپنے بچوں کی پہنچ ہے دور تھیں۔ آخر میں بارگاہ رب العزت میں دعاہے کہ اس مجموعہ کو مرتب وقار تمین کی دنیوی اصلاح واخروى فلاح كاذر بعدبنا كمي اورجم سبكواية أسلاف كيقش قدم يرجلنے كى توفيق عطا فرما تين\_وما توفيقي الا بالله وصلى الله تعالىٰ على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم الى يوم الدين ورانسلام محمد الحق عفي عنه جاوي الاوني ١٣٢٩ ه برطاق جون 2008 م

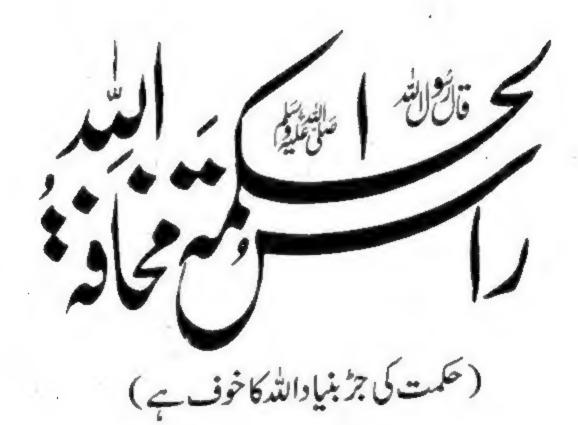

# جن كتب سے بيانمول موتى چنے گئے ہيں

| فسير درمنثور        | بخاري شريف        | ابوداؤ دشريف             | <i>زندی شریف</i>        |
|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| ان ماجه             | كنز العمال        | مؤلى                     | مشداحد                  |
| فحكوة المصائح       | كتاب الرقائق      | معجم كبير واوسط          | دارقطتی                 |
| تدرك حاكم           | شعبالايمان        | الاصاب                   | كتاب الشفاء             |
| مح ابن فزيمه        | قرة العيون        | تزغيب وتربيب             | اسدالغاب                |
| يرة ابن مشام        | حلية الاولياء     | جمع الغوائد              | جر االاعمال             |
| نوارالتظر           | خدام الدين        | تذكره مشاكخ              | مثائخ كاندهله           |
| نیات امیر شریعت     | يقمع دمرالت       | نصائح عزيزي              | وفيات ماجدي             |
| شرف التنهيه         | نغوش رفتكال       | منتجع ابن حبان           | الخطيب                  |
| فهور _ كيشرى احكام  | تاريخ ثداهب       | مراج العراح              | سكون قلب                |
| بيرةانسار           | خطبات لمبيب       | منا قب المام أعظم        | سيرت مصطفئ              |
| مجمع الزوائد        | حيات اثور         | ۱۳۱۳ روش ستار ب          | مبرانی                  |
| صيمانى              | امدادالمطناق      | انفاس قدسيه              | كمتوبات يخفخ الاسلام    |
| نوض الخالق          | الكلام الحسن      | تذكرة كالمرصلوي          | مثالی بچین              |
| القول الجليل        | ا كابر كا تقوي    | حيات الحيوان             | كتاب الازكيا            |
| حسن العزيز          | <b>ق</b> ليو يې   | فطبات والخوطات عيم الامت | 11221                   |
| تقص الاكابر         | البداب            | يرت بهايرين              | جوابرحكمت               |
| حياة الصحاب         | سوائح رائے پوری   | این عساکر                | بين يؤ يمسلمان          |
| تذكره فضل دحمن      | معارف سليمان      | حكايات اسلاف             | حكايات كاانسأنيكو بيذيا |
| كاروان جنت          | ثمرات الاوراق     | مجانس مفتى اعظم          | كتابون كي ورسكاه        |
| وفيات الاعيان       | حقوق العباد       | L16/13.                  | فضائل قرآك              |
| الاستيعاب           | شرف المناقب       | احياءالعادم              | مقالات حكمت             |
| بلوغ العماني        | بائل ہے قرآن تک   | ظغرانصلين                | حكايات محاب             |
| ما بهنامه "الغرقان" | مايتامه"الحق"     | ماجنامه "البلاغ"         | ما منامهٔ 'الرشید'      |
| ما منامه ' بينات '  | ماجنامه "الانداد" | ما منامية وارالعلوم"     | ما بنامه "الهدى"        |
|                     |                   |                          |                         |

## فہرست عنوانات

| 14  | ایک وسوسه اوراس کاعل               | 14  | **     | فضائل اصحاب بدريين             |     |
|-----|------------------------------------|-----|--------|--------------------------------|-----|
| ľA  | حكايت معرت في عبدالباري رحمالله    | IA  | M      | لا كه در بم اور حماقت          | f.  |
| (*9 | حصرت على بن ابي طالب ودعوت         | 19  | M      | ای نے جھے خطرہ میں ڈالا ہے     | ۲   |
| 14  | سعادت مندي                         | 10  | m      | ایمان کی تازگی پرمرنے والا     | ۳   |
| ٥٠  | وعانه كرني يرالله كى نارافتكى      | n   | cr     | تقذر پرائمان                   | 14  |
| ۵٠  | حضرت ابوقحا فكلودموت دينا          | m   | 77     | حضرت ابن عباس ونفيحت           | ۵   |
| ۵٠  | يرودى لا ك كوداوت                  | **  | الماما | رؤسا سے احتیاط                 | 4   |
| ۱۵  | ایک جمعی کود گوت                   | PTV | m      | مقبول عبادت                    | 4   |
| ۵۱  | وی ہوگا جومنظور خداہے              | m   | 44     | حكايت حفرت جلال الدين يافي وفي | A   |
| ۵۱  | دواعلان                            | PY  | ساما   | تلقين صير                      | 9   |
| ٥٢  | ا کابر کی با ہمی محبت              | 12  | רייך   | حضرت عثمان بن عفان كودموت      | j.  |
| ۵۲  | حاتم كي نماز                       | PA. | lala   | دنیاپری سےدوررہے کی تعیدت      | 11  |
| ٥٢  | حكايت ثادع بدارجم صاحب دممالله     | 79  | 0      | مچیلی پردتم کرنے کا انعام      | 14  |
| ٥٣  | ہلاکت کا خطرہ کب؟                  | ۳.  | 10     | پانچ چیزوں سے فراغت            | 11- |
| ٥٣  | انسانیت کی چھٹ                     | m   | ro :   | جومقدر مل ہے وای ملے گا        | (In |
| ۵۳  | ان مشركول كوفروا فردأ دعوت دينا جو | 17  | In.A   | تواضع اورزبد                   | 10  |
|     | مسلمان بيس بوع الإجهل كودعوت       |     | MA     | ایک صاحب حال پزدگ              | 14  |

|            |                                   |     | ·    |                                      |             |
|------------|-----------------------------------|-----|------|--------------------------------------|-------------|
| 40         | وعا کے تین در ہے                  | ۵۷  | ar   | وعا کی قدر                           | m           |
| 415        | خاوند کی تابعداری کی عجیب مثال    | ۵۸  | ۵۵   | عبديت                                | lada.       |
| άř         | ہے جموٹے کی پہنیان                | ۵٩  | ۵۵   | توكل يس كامرانى ب                    | מיז         |
| 70         | زبارت قبورے منع كى حكمت           | ٧٠  | ra   | ا کاٹر کی باہمی بے تکلفی             | ۳٩          |
| YY         | قار يول كى بهتات                  | 11  | ۲۵   | حكايات معرت شاه عبدالعزيز            | P2          |
| 44         | دوآ دميول كورځوت دينا             | 44  | 02   | اولا درسول صنى الندعلية وملم كأكروار | PA          |
| 44         | زابداندزندگی                      | 44. | ۵۷   | بد کاری مختندی کا نشان               | 14          |
| 42         | مال کی بددعا                      | Ala | ۵۷   | مردول اور گورتول کی آ وار کی         | ۱۳-         |
| AF         | وعاكولا زم كرلو                   | 40  | ۵۸   | معزت منان اور معزت طلي ووعوت         | m           |
| AF         | شاوعبدالعزيز رحمهالله كي فراست    | 77  | ۵۸   | الله تعالى كے موكرر مو               | MA          |
| AF         | وجالى فتنداور نئے نئے نظریات      | 44  | ۵۸   | كيميا بركز نديكعنا                   | [PPPPP      |
| 44         | بنونجار كايك فخض كووتوت           | AF  | ٥٩   | ایک عادل بادشاه اور شیطان            | Lala.       |
| 44         | اسلامی اقدار کی حفاظت             | 44  | ٧٠   | حكايات معزت شاه ولى الله             | ra          |
| 44         | ا يك اور آدى كود فوت              | ۷٠  | 7+   | مثالی شجاعت                          | 6.4         |
| 44         | قبوليت كالفتين ركهو               | اک  | . 40 | دوجني گروه                           | <b>6</b> /2 |
| 4.         | ہر چیز اللہ ہے ما تھو             | ۷٢  | 4+   | جالل عابداورفاس قاري                 | ľA          |
| ۷٠         | جسم کا بھی تن ہے                  | 45  | 41   | موت پر بیعت ہوتا                     | <b>لمرا</b> |
| 4-         | الشكى ياد                         | 46  | II   | جلدى نەمچا ۋ                         | ۵۰          |
| 40         | شاوعبدالعزيزي ايك اوركرامت        | ۷۵  | 41   | على مقام                             | ا۵          |
| <u>ا</u> ك | عالمهملام كي زيول حالي اورا يحامب | ۲۷  | 47   | حضرت دائيوري كاغير سلم كوجواب        | ۵۲          |
| 21         | حفرت معدين إلى وقاص ما كى بحوك    | 44  | 41   | خوف خدا                              | ٥٣          |
| 41         | معفرت عبدالله بن عمرها كي جحرت    | ۷۸  | 44   | ايك قول جميل                         | ۳۵          |
| 27         | دوا بم نعتيل                      | 44  | 44"  | محروقم يب كا دوردوره                 | ۵۵          |
| ∠r         | مال کی فرما تیرداری               | ۸۰  | YP*  | حعزت بشير بن خصاصيه گودعوت           | ra          |
|            |                                   |     |      |                                      |             |

| Al | وین کے لئے مشکلات کا چین آنا     | 1•Δ  | ۷٢  | پانگی چیز ول کوفنیمت مجھو        | ΑI   |
|----|----------------------------------|------|-----|----------------------------------|------|
| ΑI | حپونی ی مجد کااجر                | 1+4  | ۷۳  | حضرت يسلى عليه السلام كى بدد عا  | ۸۲   |
| ΔI | مديث اور فقه نل                  | 1+4  | 45  | استحضاركم                        | ۸۳   |
| AI | عجيب حافظه                       | I•A  | 24  | قرب قيامت اوررؤيت بلال           | ۸۳   |
| Ar | علمائے مؤ کا فتنہ                | +4   | ۷۳  | قيامت کی خاص نشانیاں             | ۸۵   |
| ۸r | حضور علي في خاطرا ذيت المحاتا    | +    | ۷٣  | معزات انسارتم كاديئ تزت برفخركنا | PΑ   |
| ۸r | بحوک ہے پناہ                     | 111  | 44  | פונד                             | ٨٧   |
| ۸۳ | حنمواح                           | 111" | ۷۵  | بھین کی تعلیم کے اثرات           | ۸۸   |
| ۸۳ | لومژی دهو که کهاگئی              | 1112 | 40  | عيب دار چيز کي فروخت پرصدم       | Λ4   |
| ۸۳ | تمن احكام                        | HC   | 40  | شاه صاحب کی ایک ملغوظ            | 4+   |
| ۸m | شاه ولى الله كامقام على          | IΙΔ  | 44  | کرائے کے گواہ اور پیسیوں کے صلف  | 91   |
| ۸۳ | الل حق اورعلاء و كدر ميان مدفاهل | 114  | ۷۲. | حضرات انصارهم كي صفات            | 41"  |
| A۳ | ابويكر وعركا مدقه دين كاانداز    | 114  | 41  | دوا کیا کرو                      | 917  |
| Aa | ساری دنیا کی نعتوں کے برابر      | 1IA  | 44  | ديني فيرت وجميت                  | ٩٣   |
| ۸۵ | ترک د نیا                        | 114  | 44  | زوال سلطنت كي وجه                | 92   |
| ۸۵ | جانور بحى تجربت فاكده المحاتات   | II'e | LA  | ذ کر کی نضیات                    | 94   |
| ΑΉ | چندامامول کی وجه تنمیه           | 127  | ۷۸  | نا خلف اور نالائق امتی           | 44   |
| Α¥ | الل حق كاغير منقطع سلسله         | IPY  | 44  | ونياطلب كرنے كامقصد              | 4/   |
| PA | رقت قلب کی فکر                   | 1830 | 49  | اخلاص کی توت و برکت              | 99   |
| Α¥ | معجدول کوبد ہو ہے بچاؤ           | IMA  | 49  | يوم حماب كاخوف                   | 100  |
| ۸۷ | كمال ادب                         | iro  | ۸۰  | فراست شاه عيدالعزيز رحمه الله    | 1+1  |
| A4 | الله كے حكم سے نجات              | 124  | Α•  | نیک لوگوں ہے محروق کا نقصان      | l+l* |
| ٨٧ | مقام تقوية الايمان               | 182  | A+  | معالج نے جمعے و کھے لیاہے        | 1+1* |
| ۸۸ | جم جنس پرتی کار جحان             | 1174 | A+  | اینے بدلے دوسرے کو بھیجتا        | 1+1" |
|    |                                  |      |     |                                  |      |

|      | 1                                | _     | 7 |     | T                             |        |
|------|----------------------------------|-------|---|-----|-------------------------------|--------|
| 40   | ميز بان اور مهمان                | 101   |   | ۸۸  | كيال <u>بن؟ كيال بن؟</u>      | 114    |
| 90   | تجاب كى ايك دجه                  | 101   |   | ۸۸  | لومژی اور بھیڑیا              | 1974   |
| 94   | ناج کانے کی تعلیں                | ۳۵۱   |   | A4  | مسجد بين جما ژود يخ واني      | (1")   |
| 41   | عوام الناس الخطأب مدلقي          | 144   |   | A4  | ایک کرامت                     | III)   |
| 44   | شان استغناء                      | FOI   |   | Α4  | مر دفلندر کا ایک جمله         | lh-h-  |
| 92   | مخاط غذا كمانا                   | 104   |   | 4+  | گنا ہوں کا احساس              | HTTV   |
| 94   | سب سے بہتر نگہان                 | IQA   |   | .9+ | قیامت کب ہوگ                  | ıra    |
| 92   | دعا کی برکت وکرامت               | 159   |   | 9+  | حضور ملط نے حضرت ابو بکر      | (54    |
| 9A   | تين جرم اور تين سزا کي           | 14+   |   |     | کے مال سے فج کیا              |        |
| 9.4  | پائی چیدد بنارچود کرمرنے پرافسول | PH    |   | 4+  | الحان كاذا كقر فكصنه والا     | 112    |
| 44   | جنت کا گھر                       | 144   |   | 41  | ذكرالله كافائده               | IP7A   |
| 44   | شان توکل                         | 145-  |   | 91  | الله تعالى كے ديدار كاشوق     | lb.d   |
| 99   | انسان كابندراورسور بن جانا       | lac.  |   | 91" | امراء سے استغفار کا بہانہ     | J(%    |
| 44   | الل خانه سي حسن سلوك             | 175   |   | 91  | حرام چیزون شی خاندماز تاویلیس | 10%    |
| 99   | اختلاف وانتشار                   | 144   |   | 97  | حعشرت عرفجارعب ودبدبه         | IPT :  |
| 100  | تین معاملات یس فیملدریانی ہے     | MZ    |   | gr  | اسلام کابل                    | 197    |
|      | رائے کی موافقت                   |       |   | 91" | جامع علوم وفنون               | יויזיו |
| 100  | مال کی پا کیزگی                  | PIA   |   | 91" | زہر بے اثر ہو کیا             | m      |
| [++  | ا تباع شریعت                     | 144   |   | 91" | وثدان حمكن جواب               | IMI    |
| 100  | حضرت موى عليه السلام كاعصا       | 120   | L | 40" | بدكارى اور يديائى كانام ثقافت | ICZ.   |
| 101  | عجيب شان ئےلوگ                   | 121   |   | 91" | ع ليسوال مسلمان               | I/A    |
| [+]  | اليي زندگ سے موت بہتر            | Er    |   | 91" | مشتاخي كاانجام                | [PP]   |
| 1+1  | حقیقت شنای                       | 121   |   | 90  | معده كودرست دكمو              | 10+    |
| 1+1" | تمام گنامول کی مغفرت             | اعالا |   | 4D  | <u>کمال او پ</u>              | 161    |

|       |                                | •          |      |                                    |      |
|-------|--------------------------------|------------|------|------------------------------------|------|
| 1+4   | حطرت اسود كتاثرات              | 199        | 1+1" | معاطلات                            | 140  |
| 1+4   | مجد مس حلال مال الكاؤ          | †**        | 1+1" | علاءكوا حقياط كى زياده ضرورت       | 124  |
| 1+9   | تقو ئ                          | 191        | 1+1" | اعوذ بالشركى يركت                  | K    |
| 1+4   | دل وزبان پر حق کا جاری ہوتا    | 1'-1"      | 1+1" | ونیا کے لئے دین فروثی              | LΔA  |
| +     | عیب کود مکمناحیب ہے            | 14.14      | 1.15 | بوز میا کے گھر کام                 | 149  |
| 11+   | غالق کی مخلوق ہے محبت          | re r       | 1+(% | تعليم كيلئ مجرجانا                 | IA+  |
| Ш     | وعاؤل كي تول شهونے كا دور      | r-0        | 101% | با جی محبت                         | IAI  |
| Ш     | مركل كاعديشمس تاشك             | 14-4       | 1+1" | احتياط كاكمال                      | IAT  |
|       | نافر مانی نبیس کروں گا         |            | 1+1% | طلال وحرام كي تميز الحد جانے كادور | IAP  |
| 10)   | ز كوة ندوية كاعذاب             | 4-7        | ۳۱۱  | مساجد پرفخر                        | IAM  |
| 111   | اعمال باطعدى اصلاح فرض ب       | r-A        | 1+4  | يتهارى دنياب                       | IAA  |
| 111"  | طاعت كى لذت                    | <b>5.4</b> | 1+4  | نافرمانی کاسزا                     | PAI  |
| 1112  | ایک خواب کی تعبیر              | M•         | 1-0  | غريبول كا بعوك كاعلاج              | IAZ  |
| 111"  | تحرير تقوي                     | PII        | 1•4  | الل بدركود نياش لموث بيس كرتا      | 100  |
| 1115  | الله تغاني كا ارائستى كادور    | mr         | 1+4  | جنت كا كمر كد برا اوكا             | IA9  |
| II (° | یں ابوبرے بھی تیں بڑھ سکتا     | nr         | 1+4  | اخلاق                              | 19+  |
| 110"  | مجدى مفائى كاانعام             | ייוניו     | 1+7  | آ دی مجملی اور کدھ                 | 191  |
| 1117  | اعارتنى                        | rio :      | 1-4  | شاه صاحب کی ایک کرامت              | 191" |
| IIA   | بسم الله الرحمن الرحيم كى بركت | ria        | 1-4  | سودخوری کےسلاب کا دور              | 191" |
| ۵۱۱   | سيداحرشهيد كامحبت برتاثير      | MZ         | 1+4  | خركا بيمثال جذب                    | 1914 |
| HO    | آخری زماند کاسب سے بڑافتنہ     | MA         | 1•∠  | حورول کائم ر                       | 190  |
| 11.4  | حعزت عائشاً كوفيحت             | 1719       | 1•A  | كمال استغفار                       | 144  |
| 1171  | مسجدول كوخوشبودارر كمنا        | 174        | I+A  | ايك محمت كالغيرة شريت الله         | 194  |
| 114   | ونياوى باتيس                   | rri        | 1+A  | المالي فتنوب كادور                 | Ι۹Α  |
|       |                                |            |      |                                    |      |

| 177   | ولوں کونرم کرنے کانسخہ         | TITY | 114  | ايك لطيف دا تغه                   | frr    |
|-------|--------------------------------|------|------|-----------------------------------|--------|
| יויוו | عجيب نفيحت                     | PTZ. | il   | مبودي مسلمان موكميا               | PPT    |
| Ira   | جماعت كيليخ مجدجانا            | m    | JIA  | اخلاص كامظامره                    | trr    |
| ITO   | لواب كوجواب                    | 2779 | HA   | آمرية اورجرواستبدادكادور          | rra    |
| ira   | ا تا نیت اورخود پسندی کادور    | ra-  | ПA   | فصلے آسان پر ہوتے ہیں             | PPY    |
| Iro   | عرب کی جافی                    | Pái  | 114  | تجارت اوراعلان كمشدكي             | 172    |
| IFY   | آزبائن شرامرادرعافيت شي فتوكرد | mr   | 119  | ا يك لطيف امتحان                  | MV     |
| 1114  | وروسي وصندا                    | 101  | 114  | ایک عجیب جانور                    | 779    |
| IPY   | ایک لڑ کے کی ذہانت             | ror  | 170  | تواضع شاوا ساعيل شهبيدر حمدالله   | PP-    |
| 174   | لمغوظ عيم الامت                | ma   | 11/4 | طا برداری اور حیا یلوی کا دور     | rrq    |
| 11/2  | الشدكاسات بإنف والا            | 1,54 | 11'4 | عورت اورتجارت                     | PPY    |
| 11/2  | دوسرون کی دلداری ودلجوئی       | 104  | 11"  | حصرت عمر کی آ ہ و بکا             | rer-   |
| 112   | حسن قراءت کے مقابلوں کا فتنہ   | TOA  | 171  | مخباسانپ                          | PPY    |
| 11%   | اند ميرے بيل مجد جانا          | 129  | 111  | عدم تواضع كاموقع                  | 170    |
| IPA   | قوت برداشت                     | 144  | 111  | خىلىق انسان                       | rey    |
| IFA   | ايمان كالقاضا                  | P 41 | IFF  | متانت اور نری                     | rrz    |
| IPA . | وانشمند بي                     | ***  | IFF  | بلند وبالاعمارتون مين ذيكيس مارنا | PPA    |
| IPA   | شيطان اوراس كالتكبر            | FYF  | IFF  | ونیات دوری اور آخرت سے محبت       | P7=q   |
| 124   | دوز فی آدی                     | 444  | IFF  | مبرش بملائی ہے                    | M.     |
| 11'9  | محبت رسول صلى الله عليه وسلم   | 740  | 1444 | مجدكے نامناسب امور                | m      |
| 179   | عذاب البي كاسباب               | PYY  | 144  | بالهمى محبت                       | יייויו |
| 184   | خداك لعنت وغضب مين صبح وشام    | 147  | 177" | درودشریف کی برکات                 | PHPP"  |
| 11=0  | صدقه مردول تك وبنجاب           | PYA  | IFIF | مند کاایک قصہ                     | PTPTY  |
| 1174  | تماز وز کو ق                   | 749  | FFF  | امت کے زوال کی علامتیں            | ma     |
|       |                                |      |      |                                   |        |

| _        |                                  | _         |         |                               |              |
|----------|----------------------------------|-----------|---------|-------------------------------|--------------|
| 1174     | حضرت کی دعا کمیں                 | PRIT      | 1174    | لفنع ہے پاک                   | 1/4          |
| IFA      | ترتى پندانه ثماث باث             | 190       | 1771    | عجيب جوال                     | 1/21         |
| IPA.     | اسلام کی دی ہوئی عزت             | 144       | 11"1    | تلاوت كركرونا                 | 12r          |
| ir'A     | تمازاز كوق رمضان ادرج            | MZ.       | Had     | فتنه وفسا د کا دور            | 121          |
| 1144     | جذبه مجمال نوازي                 | 191       | (1")    | تین مغول تک رونے کی آواز      | ra.m         |
| 1979     | كوه قاف كفرشخ                    | 199       | 19"1    | منافق لوگ                     | 72.0         |
| 11-9     | سوزش دا حتياط                    | 9"00      | IPY     | ايك ويني قرض كى ادا نتكى      | 124          |
| 100      | ارباب افتدار کی غلط روش کے       | 1%!       | 143.    | ووعذاب                        | 1/4          |
|          | خلاف جہاد کے تمن در ہے           |           | I Back  | ايك لمقوظ                     | rz.A         |
| 11%      | موام الناس كي خاطر مشقتين جميلنا | r*r       | llala   | عالمكيراورلاعلاج فتنه         | 124          |
| II.e     | ونیا کی مثال                     | P-1"      | (Perper | كلمداسلام كااقراركرنا         | 174 •        |
| IM       | تک مال میں خوشی                  | P** P*    | (PPP    | المجى چز                      | PAI          |
| IM       | هريت وخدمت                       | r-0       | - 11-1- | ايك سوال كاحل                 | mr           |
| 109      | متن کی شرح                       | Fey       | 1177    | یا حی یا تیوم کی بر کتیں      | 17A1"        |
| 107      | مورتوں کی فرما نیرداری           | <b>r4</b> | 112     | مولوی گر شخصیت                | 175.0"       |
| ) (P)    | قد ش جلاءونا                     | PΑ        | ۱۳۵     | خیرے بے بہر ولوگوں کی بھیز    | 1740         |
| IM       | عبادت کی حقیقت                   | 1749      | IFS     | سنت نبوى كى مثانى اطاعت       | PAY          |
| (797     | كثا موا باتحد بركيا              | 177+      | Ira     | تدبير وتوكل                   | MZ           |
| -إماا    | هم د ین                          | 1771      | IPY     | باجى محبت                     | 175A         |
| 166      | جيب اور پيٺ كا دور               | ML        | H-A     | ا پناخلیفه مقررنه کرنے کی دجہ | 1/4          |
| H, C, C, | مال کی پر یادی                   | PTP       | llA     | لمغوظ عكيم الامت حضرت تعانوي  | 14+          |
| [ [P]    | شان اجهاعیت                      | ייורינ    | IPZ.    | فتنه كدورش عبادت كالروثواب    | 191          |
| יאניון:  | اخلاص تيت                        | ma        | 172     | عارفين كالمريقه               | 191          |
| ۱۳۵      | جیسی کرنی و کی بھرنی             | 174       | 112     | ہر قوم کی اصطلاح الگ ہے       | 191"         |
| IFA      | ميسي کر ي ويکي جري               | 174       | 112     | ہرتوم کی اصطلاح الک ہے        | <b>191</b> " |

|     |                                         |               | _  |       |                                     |                  |
|-----|-----------------------------------------|---------------|----|-------|-------------------------------------|------------------|
| 157 | نکل کا بدله نیک ہے                      | ויוריו        |    | 100   | حسن ظن اور تواضع                    | mz               |
| 101 | مجمد دحمت                               | PTT           |    | ۵۱۱   | عالات شروزافزول شدت                 | MA               |
| 151 | كيااييا بحل موكا؟                       | l-lul-        |    | וויץ  | بم إني آخرت كيك بالى جمطة تي مي     | 1719             |
| 101 | لا چې ځا کې پ                           | \$-Trip       | li | 16"4  | وقت بدلتے ویریس کاتی                | PTP's            |
| 101 | دوز خ ہے آڑ                             | מידיו         |    | 10%   | حق كوئي                             | ווריו            |
| ۱۵۳ | محيم الامت كواعدى حقيقت                 | hah.A         |    | 10%   | ز يور کې ز کو ۳                     | יייי             |
| ior | سائل كےمطابق جواب                       | rrz.          |    | 172   | بندگ                                | \$- <b>\$</b> \$ |
| 100 | مثمن کے ذریعی نجات<br>دمن کے ذریعی نجات | гтΆ           |    | 102   | ماجد کی ہے جرمتی                    | india.           |
| 100 | تقطيم بارى تعانى                        | PTTT          |    | ICA.  | لظف كي دوصورتين                     | מדיו             |
| 100 | دین کی بالوں <i>کوالٹ دیا جائے گا</i>   | ro.           |    | IM    | ينها كمنا يبيث المسايد والمادية     | 274              |
| rai | دل کی زی اور مختی                       | rai           |    | IM    | وس ذى الجيركا خاص عمل               | MZ               |
| rai | قرباني كااجر                            | rar           |    | IPA   | با جى محبت                          | 1774             |
| rai | قربانی ندکرنے والا                      | ror           |    | IMA . | مسواك كرنا                          | 1-4-4            |
| rai | اصاغرنوازي                              | ror           |    | 10'9  | مثانی استادوشا کرو                  | P***             |
| 104 | پندرهوین شب کی فضیلت                    | raa           |    | H*4   | امير ثماره کی مخاوت                 | PP1              |
| 104 | زندگ کی تین نعتیں                       | POY           |    | 10'9  | مناظره محاحراز                      | ינייניין         |
| IDA | سلامت قلب                               | אמיו          |    | 16+   | كھوٹے درہم                          | hahah.           |
| IOA | بزرگول کی محبت کے الوان                 | PDA           |    | 14+   | خوش بخت وبدبخت حكمران               | la Lada.         |
| IOA | تبای کی اصل بنیاد                       | rpq           |    | ادا   | فانى كانتصان كركياتى كانفع ماسل كرو | 1773             |
| 109 | وقت سے پہلے اپنا محاسبہ کراو            | <b>!"</b> "1+ |    | IáI   | الشانوالى كالفاشت كالمرجان كالدور   | PP4              |
| ۱۵۹ | يبود ونساري كي نقالي                    | 1741          |    | 161   | بالحج چیزوں کا حساب                 | 172              |
| 109 | يوى كاطرف مقرياني                       | mar           |    | 101   | 7.55                                | אליו             |
| 109 | امت كاطرف عقرباني                       | LAIL          |    | ا۵ا   | اقتدار                              | וייניו           |
| 14+ | بانى تبنيغ رحمه الله كااخلاص            | mala          |    | ior   | رحسن خداوندي كي وسعت                | 1774             |
|     |                                         |               |    |       |                                     |                  |

| الا الم الم الم الم الم الم الم الم الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الا المارت كمعاملدى نزاكت الا الا الكرخواب كاتبير الا الا المارت كمعاملدى نزاكت الا الا الكرخواب كاتبير الا الا المرواب كاتبير الا الا المعاده ندل الا الا الله المعاده ندل الا المعاده الله المعاده الله المعادل الله المعادل الله المعادل الله المعادل الله المعادل الله الله المعادل الله المعادل الله المعادل الله المعادل الله الله المعادل الله المعادل الله المعادل الله الله الله الله المعادل الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱۲۹ ایارت کے معاملہ کی نزاکت الا ۱۲۱ ایر حادث تر آب کی تجیر ۱۲۹ الروبا طن کی تجیر ۱۲۹ الروبا طن کی تحییر ۱۲۹ الروبا طن کی تحی کی تربیت ۱۲۹ الروبا طن کی تحد کی کا حال ۱۲۹ الروبا طن کی تحد کی کا حال ۱۲۹ الروبا طن کی تحد کی کا حال ۱۲۹ الایل کا تحریل کا حال ۱۲۹ الایل کا تحد کے مدی کا حال ۱۲۹ الایل کا تحقیل کا تحقیل کا تو تحقیل کا تحقیل ک  |
| ۱۲۹ ترمان در این از                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ا کا بر کا احر ام الا الا الا الا الا الا الا الا الا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الم رمضان اور شش ميد كے چيدورول كارك الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| رس امر الدمنيين كان كالسينة المراجع ال |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ا ك مناك تعقق ١٦٥ ماكل كومايس كرف كاانجام ١٢٥ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| اکا رسول الله علی کی طرف سے قربانی الا مالا اللہ حکایت کی وضاحت الکا اللہ علیہ کی اللہ علیہ کی اللہ علیہ کی ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ا الك مرض كاعلاج الما اختلاف كي تحوست الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| اکرام میمان ۱۲۵ جمرے نے ہے کی کم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الا جاد كن كنا جول يرجرائ ١١٥ الماس مروت الماس مروت الماس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| احماس قدداری ۱۲۱ مدقد دوز خے برات ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الا ونیام و فصول کیلئے ہے ۱۹۲۱ مسلمانوں کی خرخوائی ۱۷۳۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الا رجمت خداوندي كي اميد ١٩٦١ عهم خداكي زيين تك بوجائے كي الاء الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الك المنت الما الكذاروالي الما الكذاروالي الما الكذاروالي الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٢٦ علاه اورحكام ١٢٧ وجالى فرقد ١٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۷ خوف واميد ١٦٤ ه ونيا كامال ومتاع ٢٦١ د الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۱۲۸ مال کی آ مدوخری ا ۱۲۷ مال کی آ مدوخری ا ۱۲۷ مال کی آ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۱۲۸ معاملات ۱۲۸ انوکی تمنا ۲۸ معاملات ۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|     |                                     |         | - |      |                                     |             |
|-----|-------------------------------------|---------|---|------|-------------------------------------|-------------|
| IAC | الل مقام کی شان                     | MZ      |   | 140  | حضرت عثمان کی بلندی در جات          | MF          |
| IAr | اللہ کے خاص بندوے                   | MA      |   | 144  | ایک پہلوان کی اصلاح                 | (A)(A)      |
| iAr | قرآن عشبهات                         | (174    |   | 124  | یے لوگ                              | Ma          |
| IAC | مومن كاتحفه                         | 4,4(4)  |   | 124  | منرور مات دین کاانکار               | my          |
| IAA | حفرت على كاحفرت على شامزاج          | Lind    |   | 144  | امير المونين كي عجيب عاجز ى اوردعاء | M∠          |
| IAA | ایک غیرسلم ہے گفتگو                 | -Aulul  |   | 144  | ونياوآ خرت كفرزند                   | MA          |
| IAY | الله پزهروسه                        | سفعلما  |   | 144  | علامهانورشاه تشميريٌّ دُانجيل مِي   | (719        |
| IAY | جمله علوم کی جز                     | (aluta. |   | احدا | موت کو کٹر ت سے یاد کرو             | (PPs        |
| IAZ | و بي مسائل بين غلط قياس آرائي       | ന്നാ    |   | IZA  | هيحت                                | الملما      |
| IAZ | احزامظم                             | Lile A  |   | IZA  | قرآن اور نمازے محبت وشغف            | יויויין     |
| IAZ | آ فرت كمقابله شردنيا كاحيثيت        | mz      |   | IΔΛ  | یر منی کے نتائج<br>بدمنی کے نتائج   | سابلها      |
| IAA | قائم البيل وصائم انتحار             | אניורו  |   | 144  | ابن عمر كاخواب                      | ייויליו     |
| IAA | قاعت                                | MAd     |   | 149  | سينه کا نور                         | ma          |
| 100 | ير بادى                             | ra+     |   | 14   | حقوق العباد كي اجميت                | וייח        |
| IA4 | وین کے بدلے دنیا کمانا              | ന്മി    |   | łA•  | الف ليلى ك خرافات                   | mz          |
| 1/4 | ايك دكعت مين ختم قرآن               | ran     |   | IA+  | ملفوطات حضرت منج مرادآ بإدگ         | 1774        |
| 19+ | تكلفات ے آزادزندگی                  | ror     |   | IAI  | قرآنی دموت کادعوی                   | (TP)        |
| 14+ | قرآن کے محکمات سے اعراض             | ന്മന    |   | IAL  | خطبه کی وعا                         | (ML+        |
|     | اور منشا بهات کی تلاش               |         |   | IAI  | يرديسيول كي طرح رجو                 | m           |
| 19+ | گناه کا دل پراثر                    | ന്മമ    |   | IAI  | مرض اورعلاج                         | אשניין      |
| 14+ | الله كاغضب                          | ran     |   | IAP  | حضرت ابن عباس كاخواب                | <b>LALL</b> |
| 191 | آ ز مانسول پرمبر کرنے والے          | 104     |   | IAP  | نعت كى قدروانى                      | ملسلما      |
| 141 | معاملات ميں اختياط                  | ۸۵۳     |   | IAP  | والدين كملئ بيني كادعا كي اورصدقات  | mmo.        |
| 191 | امام ابوصيف رحمه الله كاكمال احتياط | ന്മു    |   | AF   | زندگی کے لئے سنبری اصول             | אייניון     |
|     |                                     |         |   |      |                                     |             |

| l'+1         | غدا كاينده بنو                    | m.e          | 1    | ارف کے معارضات            |       |
|--------------|-----------------------------------|--------------|------|---------------------------|-------|
|              | 3.02-10.20                        | TAL          | 1911 | انسان كوہرے كاعلم نبيں    | La,A. |
| 7+1          | فلالمول كاتسلط                    | MA           | 191  | ز كوة كويس قرار دياجائ    | 6.41  |
| Y + Y        | الداززبيت                         | ľΆΊ          | 191  | دلوں کا زیک               |       |
| Y+   Y       | حعنرت ذ والنون معریٌ کی توب       | ML           | 191  | استادكااوب                | سالما |
| 101          | بندگان خدا کی شان                 | ሮአለ          | 141" | لی کے ذریعہ پیام رسانی    | ሮዝሮ   |
| r-r-         | ٱخت كور في دو                     | 173.9        | 141" | فظام رزق                  | MA    |
| 1+1"         | مخصيل علم كاشوق                   | <b>(*9</b> + | 191" | شيردشكر كامظاهره          | מאא   |
| <b> </b> *** | شكايات متعلقين بين معمول          | (PPP)        | 1977 | 2,00                      | P44   |
| P+(**        | پانچ خطرتاک چیزیں                 | (*4*         | 190  | رزق ہے محروی              | ďΥΑ   |
| 1-1"         | ونت کی قدر                        | mar          | 190  | فتنهزده قلوب              | PYT   |
| 1.0          | خطرات على قدرت الني كامشامه       | LAL          | 140  | ما بی صاحب کی تواضع       | C4.   |
| 1-0          | مسلمانوں کی بے وقعتی کا سبب       | മല           | 194  | انقام البي                | 621   |
| r•∆          | لطف بحيروم بدم                    | 1794         | 194  | ا کا بر کے جمیب حالات     | 12r   |
| r-0          | جہم کے کتے                        | 794          | 194  | ولوں سے امانت تکل جائے گ  | 12T   |
| 16.4         | َ جنت کی بشارت<br>                | MPA          | 194  | نا اہلوں کی حکومت         | የፈሞ   |
| <b>194</b>   | قعم الامير                        | 1744         | 194  | شا کرواستاد کامخاج        | 120   |
| F+4          | قرض چيوز کرمرنا                   | ۵۰۰          | 192  | غلبهاخلاق                 |       |
| P+Y          | بغيرا مازت مال ليئا               | ۵+۱          | 19.6 | سنت ك منهم ش مخالط اندازي | 144   |
| r•∠          | الے اعمال کی ناشکری ہے بچ         |              | 194  | جدت طرازی کا سبب شهرت طلی | 74A   |
| r•∠          | مان سے زیادہ مشغق                 | 3+m          | 199  | لعنت کے اسباب             | rz9   |
| r•A          | ایک واقعد کی مثال سے وضاحت        | ۵۰۳          | 1.0  | دين كمعافي من رشوت        | m.    |
| r-A          | آ يت قرآني كامصداق                | ۵۰۵          | ***  | يه اخلاص                  |       |
| r•A          | شراب اورجوا                       |              | 191  | انحريزي نفرت              | _     |
| <b>P+4</b>   | هيم الاست رحمه الله كي شان اعتدال | 0.4          | 701  | حضرت قيس بن سعد کي مخاوت  | m     |

|   | rız        | تطب العالم                        | orr  |
|---|------------|-----------------------------------|------|
|   | ۲I۷        | معنرت ماتي صاحب كامحققانة ول      | arr  |
|   | riz        | قر آن کریم بهترین وظیفه           | orr  |
|   | 712        | بے گناوکوما کم کے پاس لےجانا      | ٥٢٥  |
|   | MA         | قبوليت دعاء                       |      |
|   | MA         | انو کھا خریدار                    | arz  |
|   | <b>119</b> | شيخ كى خدمت اورادب واحرام         | OFA  |
|   | <b>114</b> | قرآ ن کی سند متصل                 |      |
|   | 11-        | حضرت عثمان كي دوخصوصيتين          | ۵۳۰  |
|   | 114        | منافقانه فتصلتين                  | ΔM   |
|   | 1114       | حب دین                            | ۵۳۲  |
|   | 114        | ذكرالشدوح كائتات                  | om   |
|   | rri        | جنت کی خریداری                    | مسم  |
|   | rri        | حتوق کی صفائی                     | מיים |
|   | TTI        | شوق شبادت                         | ۲۵۵  |
| L | rri        | غصه پرقابو پانا                   | ۵۳۷  |
|   | ***        | معرت مائي صاحب كى الكياشي كوتمبيه | om   |
| L | rrr        | ہدایت کے دوطریقے                  | ۵۳۹  |
|   | ttt        | جيش العسر ة كي مدو                | ۵۵۰  |
|   | ***        | اسلام کی بنیادی پانچ چیزیں        | اهد  |
|   | 777        | مديه پيندمنوره كاادب              | ممد  |
|   | 771        | ب عبرم اورب عبدر                  | ٥٥٣  |
|   | rrr        | كمال ايمان                        | موم  |
|   | 777        | علمی و ملی قر آن                  | ۵۵۵  |
|   |            |                                   |      |

| P+4    | انبياء كے وارث                    | ۵۰۸ |
|--------|-----------------------------------|-----|
| ři•    | است مجريد كرب عد إدا وياداد الركي | 2+9 |
| l'i+   | لطافت طبع                         | ۵۱۰ |
| P1+    | نشه والى چيزي                     | ΔII |
| l'i+   | زيين غصب كرنا                     | ۵۱۲ |
| PII    | حياداري كاعالم                    | ۵۱۳ |
| 711    | رشوت                              | ۵۱۳ |
| PH     | مرزا شهيدر حمدالله كي ظرافت       | ۵۱۵ |
| rir    | دعائس کی تبول ہوتی ہے             | ria |
| rir    | بزرگ کی ایک شان                   | ۵۱۷ |
| MIL    | قانون خداوندي                     | ΔΙΑ |
| rim    | قريش كيتين آدي                    | 919 |
| rim    | كانايجانا                         | ۵۲۰ |
| PIP    | خوف خدار ضائے حق                  | ۵rı |
| rir    | لطيف                              | ٥٢٢ |
| TIF    | تغوى                              | ۳۲۵ |
| rice   | لطافت ونزاكت                      | arr |
| ייוויי | وانش مندي                         | ۵۲۵ |
| ria    | آ ز مائش پرصبر کی دعا             | ory |
| 714    | زنا كاوسيع مفهوم                  | عات |
| ria    | غيرت ايماني                       | ۵۲۸ |
| ria    | جسم کی زکوۃ                       | ۵rq |
| FIT    | درندول کے ذرایعہ نیک بندول کی مدد | ۵۳۰ |
| FIT    | حضورصلى الله عليه وسلم كي حضرت    | 5F1 |
|        | عثال ہے خصوص بات                  |     |

| عداد وسب فالتو ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                |            |      |                                      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|------------|------|--------------------------------------|------|
| الا المنافر الوري المنافر الم | rrr         | نیت کے اثرات و بر کات          | ۵۸۰        | rrr  | جب كايالميث كي                       | raa  |
| الله المار المور  | rrr         | رقی اللہ کے تام میں ہے         | ΔΛΙ        | rro  | اسلاف كاادب واحترام                  | عمد  |
| الا کالات کافشاہ ۱۳۲۸ کیا ورفق کی بھی بی کی کار کا معیار کالات کافشاء ۱۳۲۸ کی کالات کافشاء ۱۳۲۸ کی کالات کافشاء ۱۳۲۸ کی کالات کافشاء ۱۳۲۸ کی کالات کافشاء کی اصلاح کی اصلاح کی اصلاح کی اصلاح کیا کہ کار کی کی کافریفائی جواب کی کافریفائی کافریک کافریفائی کافریفائی کافریک کاف | ***         | الشدكا باتحد                   | DAT        | 775  | بزاراد شاور بجاس محوزون كاعطيه       | ۵۵۸  |
| ۱۳۳ کالات کاخشاه ۱۳۲۷ کام کال تال کالات کا مشاه کار بند کے کاملات کا کہ کالات کی کا ملاح کا کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rrr         | مخالفت ہے برتاؤ                | ۵۸۳        | rrs  | جانوروں کو می این زندگی عزیز ہوتی ہے | ٩۵۵  |
| ۱۳۳۵ کیان کی تحیل ۱۳۳۹ کیان کی تحیل املاح کے اسلاح کیا کہ اسلام کیا کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٣٣٣         | حياء وعفت ممني من لي           | ۵۸۳        | 770  | بزرگی کامعیار                        | era  |
| ۱۳۳۵ و و ر فاا فت ش سادگی ۱۳۲۹ مهم عظمت و جلالت فداوندی ۱۳۳۵ کا ۱۳۳۵ شاه بی کاظریفاند جواب ۱۳۳۹ مهم است کا کار است کا است کا است کا است کا است کا است کا کار است کا است کا کار است کار است کار است کار کار است کار است کار است کار کار است کار است کار است کار است کار کار است کار کار است کار است کار                                                                                        | rmr         | کناه گار بندے                  | ۵۸۵        | 777  | كمالا بكاخشاء                        | ΔYI  |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rro         | ايك عال بالحديث كاصلاح         | ۲۸۵        | 774  | ایمان کی محیل                        | SYF  |
| ۱۳۳۷ تا الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rro         | عظمت وجلالت خداوندي            | ۵۸۷        | 774  | وورخلافت شن سأدكى                    | ۳۲۵  |
| ۱۳۳۹ عبر اختیاری امور سے احتراز ۱۳۶۷ عبر جوال ۱۳۳۷ عبر کام احتراک احترا | 727         | آپ کی بعثت پر نبوت کی بخیل     | ۵۸۸        | FFY  | شاه بی کاظر یفانه جواب               | יורם |
| ۱۳۷۵ مین الله کی مرکز مین الله کا الله کا الله کی مرکز مین کی کا مین کا کی کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PPY         | تعیں وجو کے باز                | 2019       | 112  | تمام سفات كأتعلق اخلاق ي             | ۵۲۵  |
| ۱۳۲۵ و د پهر کا قیلول چنائی پر ۱۳۲۸ د مرت حاتی صاحب کی معاشرت ۱۳۲۷ مرکان و د کی دو نی نی فران و دال کی حفاظت کا مدار ۱۳۲۸ مرکان و فران و د کی دو فرن پانی اور ساوه مکان ۱۳۲۸ مرکان و د کی دو فرن پانی اور ساوه مکان ۱۳۲۸ مرکان و د سب فالتو ہے ۱۳۲۸ مرکان کی اور ساوه مکان ۱۳۲۸ مرکان کی ایک می مرکز کر کی افتال کی حال و ۱۳۲۸ مرکان کی اور ساوه می خوا می مرکز کر کی افتال کی حال و ۱۳۲۸ مرکان کی اور ساوه می خوا می مرکز کر کی افتال می مرکز کر کی افتال می مرکز کر کی افتال می مرکز کر کا دو اور می مرکز کر کر کا دو اور می مرکز کر کا دو اور می مرکز کر کر کا دو اور می مرکز کر کر کا دو اور می مرکز کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PP4         | عجيب جوال                      | ۵9٠        | 772  | غيرا ختياري امور سے احتراز           | rra  |
| ۱۳۵ جان و مال کی حفاظت کاردار ۲۳۸ تورکاخون و کراخون کان ۱۳۳۸ کارد ساوه مکان ۱۳۳۸ کارد ساوه مکان ۱۳۳۸ کارد ساوه مکان ۱۳۳۸ کارد ساوه مکان ۱۳۳۸ کارد سب فالتو ہے ۱۳۳۸ کارد بی کارد سب فالتو ہے ۱۳۳۸ کارد بی کارد | 172         | آ فرت کے کام                   | ۵91        | 172  | بیت الله کی مرکزیت                   | 216  |
| ال ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | F1"Z        | معزت ما تى صاحب كى معاشرت      | 09r        | TTA  |                                      |      |
| عداد المربانون كافوش حالى المربانون كافوش حالى المربانون كافوش حالى المربانون كافوش حالى المربان كالمربان كالمرباع المرباع ال | <b>FF</b> 2 | قبر كاخوف                      | ۳۹۵        | rra  | جان ومال ك حفاظت كامدار              | 644  |
| ۱۳۸ براد بی کی ایک تیم میلاد کرد برای کی ایک تیم میرورت ترکید ۱۳۹۸ براد بی کی ایک تیم کرد برای کی ایک تیم کرد است اسلامات نجاید اور مها براد برای براد براد برای براد براد براد براد برای براد براد برای براد براد برای براد برای براد براد براد براد براد براد براد براد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rm          | رو کی رونی' پانی اور ساده مکان | ۵۹۳        | TTA  | تواضع                                | ٥٤٠  |
| ۲۳۸ تر آن فیرک انقلاب کاواعی ۲۳۰ ایمان کی طاوت ۲۳۹ ایمان کی طاوت ۲۳۹ ۲۳۹ ترک فدمت ۲۳۹ ۲۳۹ ترک فرمت ۲۳۹ ۲۳۹ ترک کرامت ۲۳۹ ۲۳۹ ۲۳۹ ترک کرامت ۲۳۹ ۲۳۹ ۲۳۹ ۲۳۹ ترک کرد ترک فرد ترک کرد ترک کر |             | کے علاد وسب فالتو ہے           |            | 779  | سار بانوں کی خوش مالی                | اعد  |
| ال ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PPA         | ضرورت تزكيه                    | ۵۹۵        | rrq  |                                      |      |
| عدد كرامت الموس كوجلان والاكلم الموس كالموس | rpa.        |                                | $\vdash$   | 110  | قرآن خيركا نقلاب كاداى               | محم  |
| عمانے عن ساوی العباد اللہ معاملات اور حقوق العباد ۱۳۳۰ معاملات اور حقوق العباد العباد ۱۳۳۰ معاملات العباد | rrq         |                                | ۵۹۷        | rr-  | مسلمان مجاهداورمها جر                | مدم  |
| عدد معاملات اورحقوق العباد ١٣٠١ معاملات اورحقوق العباد ١٣٠١ معاملات اورحقوق العباد ١٣٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 424         |                                |            | 174  | کرام <b>ت</b>                        | محم  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rrq         |                                | <b>△99</b> | 1174 | کمانے بیں سادگ                       | 02Y  |
| 1884 Have bee 1675 (1 401 June 66 , 15 166)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | *f**•       |                                |            | 1771 | معاملات اور حقوق العباد              | ٥٢٢  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | *1**        | ایک شخ کاا ہے مرید سے معاملہ   |            | PPI  | الشك خرف مدق دل سدجوع كرنا           | محم  |
| عدم خوف آخرت ۱۹۳۲ ضرورت علمین ۱۹۳۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MM          | ضرورت معلمين                   | 4+1        | 1177 | فوف آخرت                             | 249  |

|             |                              |                 | - |        |                                       |       |
|-------------|------------------------------|-----------------|---|--------|---------------------------------------|-------|
| rai         | قرآن کی وسعت اعجاز           | 11/2            |   | rr*i   | سوا وإعظم                             | 4+1"  |
| rai         | گناہوں کا خاتمہ              | 717             |   | rri    | أمراء سےمعاملہ                        | 4+14  |
| rai         | پر حکمت دعوت                 | 454             |   | rry    | احيان كاانعام                         | Y+0   |
| for         | حكمت كيوحصول كامالك          | 41%             |   | זיין   | تواضع کی حالت                         | 4+4   |
| rar         | علم كاايك حصه                | 417             |   | 444    | جامعيت انسان                          | Y•Z   |
| ror         | اے ابوالحن تہیں علم مبارک ہو | יויוו           |   | 17/7*  | قرآن کی معجزاندشان                    | Y•Y   |
| rar         | ننس برقابو                   | 100             |   | ۳۳۳    | شیطان کاشکار ہوئے بچو                 | 4-4   |
| rom         | سادگی کے نفوش                | YPTF            |   | rrr    | بالهمى محبت                           | 41+   |
| rom         | رز ق حلال کی بر کت           | מדור            |   | יויויו | حعزت علی عرب کے سروار ہیں             | 411   |
| rar         | ائمان كامزه بإنے والا        | 41-4            |   | ree    | معنرت خضر کی زندگی کا عجیب ترین واقعہ | TIP . |
| ror         | علم کی خاطرمجامدات           | 752             |   | rra    | حضرت كامعمول                          | TIF   |
| ror         | ظرافت                        | 177             |   | rra    | اميرالمونين اورسيدالسلمين             | אוויי |
| raa         | حضرت نا نوتو ی کا جواب       | 4144            |   | r/"Y   | علم نبوت اورغلم حقيقت                 | 4ID   |
| roo         | قرآنی لفظ علماء کی وسعت      | 4174            |   | rry    | ایک لا که در جم اورایک در جم          | YHY   |
| 700         | یکی و برائی کااحساس          | HM.             |   | rry    | اندازين                               | ۲i۷   |
| 704         | قرآن کےعلوم میں مہارت        | <del>ነ</del> ርዮ | ĺ | rrz    | ونیا ہے بدنبی بہترین نیک سرن ہے       | AIF   |
| PAY         | جہالت کے کرشے                | AUL.            |   | trz.   | ایمان والول کے سردار                  | 414   |
| ran         | و نیاوی ساز وسامان           | Alala           |   | rra    | حقيقت كتب                             | 44.   |
| roz         | ايك نزاع كاتعفيه             | dur.            |   | rra    | عالم مخلوقات ومشروعات                 | 471   |
| 102         | آيات قرآني كتشيم             | 46.4            |   | rra    | حق بات كهنا                           | 777   |
| <b>10</b> 4 | مناجون كاكفاره               | 102             |   | rre    | عشق مديينه منوره                      | 444   |
| ran         | حضرت حسن كاخطاب              | AU.             |   | 444    | جسم انسانی اور قدرت                   | AMA   |
| POA         | كمال عزييت                   | 4/19            |   | ro+    | حضرت على كل خلافت كالشاره             | YPO   |
| TOA         | ايك خويصورت لزكي             | 40+             |   | 70.    | شاه ا اعیل شهیدگی زندود بی            | 444   |
|             |                              |                 |   |        |                                       |       |

| <b>114</b> | بهترين قول وعمل                         |             | 109 | علم اورمعلومات                | IGF         |
|------------|-----------------------------------------|-------------|-----|-------------------------------|-------------|
| 172        | مبروخل                                  | 727         | ro4 | قرآنی اسلوب بیان              | 101         |
| <b>FYZ</b> | كمال كى ايك دليل                        | 444         | 704 | بڑے گناہ                      | 400         |
| MYA        | سهيل بن عبدالله كي عظمت                 | 144         | 109 | ناراض رشته دارول كوصدقه دينا  | יימר        |
| <b>744</b> | مر بی نفس کی ضرورت                      | 4Z9         | r4+ | صلەرخى پرانندى مدو            | 100         |
| 44         | تين چيزون کا تاخير ند کرو               | 4A+         | 14+ | تقویٰ کی برکات                | rar         |
| 749        | خداتر ی                                 | IAF         | 14. | مزاج ہے متعلق ایک اور حکایت   | <b>104</b>  |
| 144        | حاجي صاحب كي معبوليت                    | YAP         | PHI | سب سے بڑے قاضی                | AGE         |
| 120        | منتخ عسى بتان كى بزرگ                   | YAP         | PHI | ایک عابداورایک بادشاه         | Par         |
| 12.        | تقاضائے فطرت                            | YAF         | 144 | معتدل اورحق راسته             | 44+         |
| 141        | يتحيل ايمان كاشرط                       | AAF         | rar | داستهصاف کرنا                 | 771         |
| 121        | اخلاص وتغتوى                            | PAF         | PYP | خدمت خلق                      | 777         |
| 121        | كرالت معزت حاكى صاحب دحمالله            | YAZ.        | ryr | حیااور بے حیائی               | 444         |
| 121        | معرفت بارى اتعالى كالدار حشل ودلاك رنيس | AAY         | 777 | حكمت كالمحراور دروازه         | 770         |
| 121        | الله كاقضل                              | YA4         | ryr | ا کابر کی نظر                 | arr.        |
| 121        | مراى ب حاقلت                            | 49+         | ryr | بيان سيرت كالمقعد             | 777         |
| 141        | مهمان کا اکرام                          | 441         | PHP | برجوژ کا صدقہ                 | <b>44</b> 4 |
| 121        | غيبت كالشدمونا                          | 19r         | PYP | حضرت على كسات خصوميتين        | AFF         |
| 721        | الله بندے كمان كے مطابق                 | 791"        | ryr | درگز رکا عجیب واقعہ           | 444         |
| 12°        | شان بیت الله                            | 44/"        | 710 | تو حیدالی کی بہترین دلیل      | 44.         |
| r20        | و فهو کی برکت                           | QPF         | 770 | كمال تواضع                    | <b>YZI</b>  |
| 140        | خوش خطی کا معیار                        | 747         | 240 | فتكر خداوندي                  | 424         |
| 744        | داواجان کے جوتے                         | <b>44</b> 2 | PYY | برخليق بس الله كي مصلحت       | 425         |
| 140        | زيارت البي كاطريقه                      | APF         | PYY | كماب اور شخصيت دونول كي ضرورت | <b>14</b> 6 |
|            |                                         |             |     |                               |             |

| _           |                                 |                     |                                |    |                                   |             |
|-------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------|----|-----------------------------------|-------------|
| Me          | تعليم انبياءيهم السلام          | ۲۳۳                 | 12                             | Y  | الله كي حكمت اورانساني عقل        | 199         |
| ra.r        | عجيب دُعا                       | ۷۲۲                 | <b> </b>   <b> </b>   <b> </b> | ۲. | جماعت كى فضيلت                    | 400         |
| rac.        | سے پہلاحیاب                     | ∠10                 |                                | _  | جواب کے مختلف جواب                | ۷٠١         |
| MA          | صبروتو کل کے بینار              | 474                 | 174                            | 4  | قرآن مجزو بھی کرامت بھی           | <b>∠+</b> ۲ |
| MA          | حضرت كى تعليمات                 | <b>Z</b> % <b>Z</b> | r_                             | _  | کمال وینداری                      | ۷۰۴         |
| MA          | نصاري في صرف شخصيات كولازم بكرا | ZrA                 | 1/4                            | _  | اعلى صدقه                         | 4.0         |
| MY          | اذان کے بعد مجد ہے لکانا        | 219                 | 1/2                            | ٨  | عادل حكمرانول كيساتهدز بين كاسلوك | ∠+۵         |
| PAY         | نصرت خداوندي                    | ۷۳۰                 | 14                             | ٨  | رمضان اورمغفرت                    | Z+Y         |
| MZ          | بزرگون کی مختلف شانیس           | ΖM                  | 12                             | ٩  | ايك زاېده چې                      | 2.4         |
| 1/1/2       | توفيق ذكركي نعمت                | 4m                  | 72                             | 9  | يهود نے صرف كتاب كو تھاما         | ۷٠٨         |
| MZ          | ن خداوندی کی وسعت               | <u> </u>            | 12                             | 9  | سفارش کرنا                        | ۷٠٩         |
| MA          | صدقه                            | 45-14               | 12                             | 9  | اندار بلغ                         | 41+         |
| ťΔA         | مومن اور کا فرکی نیکی کا فرق    | ۷۲۵                 | ťΛ                             | ٠  | ورودكي فضيلت                      | ااک         |
| 1/49        | مثالی اتباع سنت                 | ∠ <b>1</b> "¥       | ľA                             | •  | ایک زامده بگی                     | ۱۱۲         |
| 7/4         | اكيب فط                         | 2 <b>7</b> 2        | ľΛ                             | 1  | نجات كاراسته                      | 411         |
| 1/49        | حضور عالمكير فخصيت              | ۷۳۸                 | ľΑ                             |    | مسلمان کی جاجت روانی کرتا         | ے ام        |
| 1/4         | تربيالني                        | ∠r4                 | M                              | 1  | حلم وحل                           | <u>حام</u>  |
| <b>19</b> + | عالم كااكرام                    | 41%                 | ľΛ                             | 1  | آ ل محرصلی الله علیه وسلم کی شان  | <b>ZI</b> Y |
| 19+         | اندازنيني                       | ۷M                  | ľA                             | -  | ول کی گلی                         | <u>حاح</u>  |
| 791         | صاحب حال بزرگ                   | 46°F                | M                              |    | املاح قلب كانسخه                  | ۷۱۸         |
| <b>791</b>  | الراشك البيت                    |                     | ľA                             |    | محمرون میں نماز                   | <b>∠19</b>  |
| 191         | فضیلت کی دو چیزیں               | ۷۳۳                 | TAT                            |    | محنا ہوں کا جمر نا                | 4ř•         |
| rgr         | حفرت جيلا في كي ايك كرامت       | 4٣٥                 | MA                             | -  | ہلاکت ہے نجات                     | 2ri         |
| rgr         | محقق کی نظر                     | 477                 | PAF                            | -  | ذ كرالله كانفع                    | ∠rr         |
|             |                                 |                     |                                |    |                                   | -           |

|          |                             | _           | _ |             |                                     |              |
|----------|-----------------------------|-------------|---|-------------|-------------------------------------|--------------|
| P*+(*    | ایک کے بر لے تمیں           | 661         |   | 191         | قرآن روح زندگی                      | 484          |
| Ja. 14.  | مبركا وسنتمين               | 229         |   | 141"        | رشته دار كوصدقه وينا                | ZM           |
| J*** (** | الل الشداور الل وثيا كا قرق | 441         |   | 197"        | داژهی کی نورانیت                    | 400          |
| F-0      | متوکل کی سا۔ نشانیاں        | 220         |   | 1917        | الله تعالى برجكه موجود ب            | ۷۵۰          |
| r•a      | غايت توامنع                 | 440         |   | rar         | حضرت ما جي صاحب كافيض               | 201          |
| r+0      | قرآن كاآغاز دائتباباعث فرحت | 444         |   | 790         | حيوانون كي دعوت                     | ∠or          |
| r.0      | برمرض عشفا                  | 44          |   | <b>190</b>  | بےلوث خادم لمت                      | ۷۵۳          |
| P+4      | ميرت كاايك پېلو             | <b>44</b>   |   | PAY         | ا پناشعر باعث موت بنا               | 201          |
| P+Y      | لطيفه                       | <b>ZZ</b> 9 |   | 794         | برکت قرآن                           | ۷۵۵          |
| P's Y    | تعزيت وسلى                  | ۷۸۰         |   | <b>19</b> 4 | سچا کی کی جیتی جا گئی تصویر         | <b>Z01</b>   |
| P=2      | شاو تی کا ایک عجیب واقعه    | ∠۸۱         |   | <b>19</b> 2 | صدقه كالخلف نوعيتين                 | ۷۵۷          |
| 1-67     | بالمنى نفع                  | ZAF         |   | r4A         | آ دى نبيل جانبا كهاسكا حشر كيا بوگا | 46A          |
| 14.7     | مدة كالمستحق                | ۲۸۳         |   | 74A         | انداز تبلغ                          | <b>409</b>   |
| P+A      | بغيرسوال كرزق               | ۷۸۳         |   | <b>r44</b>  | بيعت كامشور و                       | ∠५+          |
| r•A      | تعليم وتربيت كي ضرورت       | ۷۸۵         |   | 744         | قرآ ل بداءت                         | 41           |
| r-A      | الشدكا سابيهلنا             | <b>ZA1</b>  |   | <b>194</b>  | ہر مسلمان صدقد کرے                  | <b>44</b>    |
| F-9      | بدبيكااحرام                 | ۷۸۷         |   | "++         | بعيب ذات الله كي                    | <b>44</b> F  |
| P+4      | پرخلوص بیعت کا ایک دا قعه   | ۷۸۸         |   | ۳••         | شان نبوت كاغلبه                     | 440          |
| P-9      | بندوعقل وبندوخدا            | ۷۸۹         |   | Pet         | قرآن خبل خداوندی                    | 240          |
| PF ÷     | الله تعالى كى اطاعت         | ۷٩٠         |   | m-j         | اصلاحننس                            | <b>Z</b> 44  |
| P*1+     | علم میارک ہو .              | <b>49</b> 1 |   | "+  "       | مال کی تمنا                         | 242          |
| P"(+     | الغاظ ومعانى                | 49r         |   | r•r         | ایک ذاکر کی اصلاح                   | <b>AYA</b>   |
| 1711     | اذان ديغ                    |             |   | m+ pr       | آ دى كاعلم محدود ہے                 | <b>2</b> Y 9 |
| PTII     | الله کی رحمت                | <u> ۱۹۳</u> |   | m. pm       | تحريف قرآن پوشيده بيس روعتي         | <u> </u>     |
|          |                             |             |   |             |                                     |              |

| ا ۱۳۳۰ معززنوجوان ۱۳۳۰ معززنوجوان ۱۳۳۰ معززنوجوان ۱۳۳۰ معززنوجوان ۱۳۳۰ معززنوجوان ۱۳۳۰ معززنوجوان ۱۳۳۰ مقرآ آن کی فضیلت ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ شراب خوری کی سزا ۱۳۳۰ ایک لطیفه ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ معرفرنوی کردا ۱۳۳۳ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ اصول تصوف کے امام ۱۳۳۳ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۳ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳ ۱۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۷۹۷ مع       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ظالم كويسندنيس كريا ١٣١٦ ايك لطيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | عوم الثر     |
| شارنوائد ١١٢ مول تصوف كامام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _ Z9A        |
| طات ١١٦ الفاظر آن كيركت واجميت ١٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 499        |
| يشعرى تشريح ١٣١٣ متر كنازياده ثواب ١٣٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (1 A.        |
| אריי בין בין מוא בילאיני אוד בין בין                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ZI A+I       |
| الإسكى ذكاوت المهام المراكز كون كاخون تاحق المهام | [ 1 A.T      |
| آن درس انظاب ۱۳۲۰ مر آن کریم کی بجیب شان ۱۳۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۸۰۳ قر       |
| ون كي ظرافت ١١٥ حضرت بلال كامم ل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | £ 1.00       |
| فليف براجر ملنا ١١٥ محتى بوئ كاراز ٢١٥ كليف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7. A+0       |
| شع ۱۳۵ مذبدایاتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 A+Y        |
| وارتورتيل ۱۲۲ اختلاف مزاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ے•۸ وؤ       |
| يم وجديد مثالي كالمرزعمل ١١٦ مدقد كاستحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>5</i> ∧•∧ |
| ى كى آير وكا وفاع ١٣١٦ حضرت عبد الله بن زبير كا بجين ١٣٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A-4          |
| احالاكوة ١١٥ ١١٥ بهادري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ∠ Al•        |
| اجلاليه كاظهور ١٣٥ الك مجذوب كي پيتين كوئي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -I AII       |
| ن جنت ۱۳۱۸ وعا ک برکت ۱۳۲۸ ما ک برکت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ti Air       |
| ام سے متعلم پراستدلال ۱۲۱۸ حفرت سن کا بین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AIF          |
| خرت ايوب كاشم ١١٩ قلب انساني بادشاه اورد يكراعضاء ١٣١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | > AIM        |
| بال ادب اس کے خادم ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۸۱۵          |
| لول كو بعداد في سكهانا ١٣٠٠ معرت مصعب بن ذبير فاعشق دسول ١٣٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aly.         |
| زعظیم دولت ۱۳۲۸ جمونائے کی نبوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ž AL         |
| ناظت قرآن اور خلفا وربانی ۱۳۲۰ ملسی شعدان ۱۳۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ΖΑΙΛ         |

| וארו           | کایت<br>- کایت                   | PYA | 774     | ایک معموم لڑی کی دیانت اورا کی برکت  | ለሮፕ  |
|----------------|----------------------------------|-----|---------|--------------------------------------|------|
| PERMI          | برحال میں اللہ کاشکر             | AYZ | 1779    | برشي حقيقت ال كالندى جوبرب           | ለሮም  |
| FIT            | انران شرود م كرجهان إك جات ي     | AYA | rr.     | يو لنے والا آ بخور ہ                 | AM   |
| mar            | دو بچول کی غز و واحزاب شرکت      | PFA | rr.     | حصرت عبدالله بن رواح كاعشق رسول      | ۸۳۵۰ |
| halaha.        | كايت                             | ۸۷۰ | rr.     | اولاً قلب كي اصلاح مولى ب            | AMY. |
| ladala.        | املاح قلب كيئ وقت فكالنكا لمريق  | AZI | PFI     | سولد ساله شهبيد                      | ۸۳۷  |
| <b>*</b> "("(" | حعرت عمروبن ثابت كأعشق رسول      |     | tti     | دعرت ببيدة بن الحارث كاعش دسول       | Ar%  |
| bulata.        | ازالهاوراماليه                   | ۸۷۳ | PPF     | يحيى بن خالد بركمي كا دليپ فيصله     | P"IA |
| ۲۲۵            | وليد بن مغيره كود كوت            | ۸۷۳ | -       | ائيان كأمحل فلب اوراسلام كأمحل اعضاء | ۸۵۰  |
| PPY            | اليما نداري كاصله                | محه | HAL     | برونت جمعيت قلب كالكرش نداو          | ۸۵۱  |
| FFT            | یٹے کی فراست                     | ٨٧٢ | rrr     | آخری وقت کی کیفیت                    | Aor  |
| ٣٣٧            | معنوی حسی کرامت                  | ٨٧٧ |         | كرامت معزت ايرابيم اجري              | ۸۵۳  |
| rrz            | حعرت مماراور حعرت صهيب كود وح    | ۸۷۸ | la lada | معفرت حسن كور مفرت مسين كى وا تاكي   | ۸۵۳  |
| MA             | عورت کی عیاری                    | ۸۷۹ | -       | انسان میں اصل چیز روح ہے             | ۸۵۵  |
| MUA            | لا الب على بين اقترو فاقد يرمبر  | ۸۸۰ | rra     | عبدالله بن عبدالله كاعشق رسول        | YON  |
| 1774           | نئس کے حلے بہانے                 | ΔΛΙ | rry     | לנגם                                 | ۸۵۷  |
| F\$+           | چغل خور کی دعا                   | ۸۸۳ | PPY     | سات مجام ون کی مان                   | ۸۵۸  |
| ra.            | حضرت عرفه بن حارث كاعشق          | ۸۸۳ | PP2     | ولاوروح                              | A09  |
|                | رسول منكى الله علىيدوسكم         |     | ۳۳۸     | تعدارتراوت كاليدمثال عدمناحت         | AY+  |
| ۳۵۰            | ا بومحذ دره كاعشق رسول           | ۸۸۳ | FFA     | حفرت عثان بن عفان کا ز م             | IFA  |
| 701            | مخلوق پرشفقت                     | ۸۸۵ | PP9     | عضرت الوباشم من عقب من وسيد قرق كاذر | YPA  |
| toi,           | محبت كالرثر                      | ΥΛΛ | mmd     | حضرت ابوعبيده بن جراح كاز مر         | МЧР  |
| rar            | معمولی بچه برداانسان بن کیا      | ۸۸۷ | 1-14-   | کای <u>ت</u>                         | AYIT |
| rar            | پتلهٔ آ دم كيما تحد البيس كاسلوك | ۸۸۸ | "(P'+   | حعزرت عبدالله بن زبير کی نماز        | AYA  |
|                |                                  |     |         |                                      |      |

| 240         | صاحب علم بچہ                   | 911   | tot         | حضرت ربيعه كاعشق رسول                  | PAA  |
|-------------|--------------------------------|-------|-------------|----------------------------------------|------|
| 27          | حكايت حضرت فريدالدين عطار      | 910"  | rom         | ايك مجذوب كي پيشين كوئي                | A9+  |
| ۲۲۳         | ادراک واحباس                   | 910   | ror         | نانی جان سونانگل گنی                   | A9I  |
| MAZ         | فعنرت ابوطلحانصاري كأعشق رسول  | PFY   | raa         | ول اور د ماغ كافر ق                    | Agr  |
| MYZ         | وضو کے بعد دعا پڑھنا           | 412   | raa         | هشر خداوندی                            | Agr  |
| MY          | بچی کی حاضر جوانی              | 91/4  | רמין        | عظیم باپ عظیم بیٹا                     | A90" |
| MA          | شوق وسکون کی دوحالتیں          | 414   | PD4         | اطباه أورد أكثرول كابابهم انتسلا فسدائ | APA  |
| PY4.        | حضرت انس بن ابي مرهمد الغنويُّ | 97-   | ٢٥٤         | حضرت عبدالله بن زبير كاعشق رسول        | A44  |
|             | كاعشق رسول                     |       | <b>70</b> 2 | لطيف المزاج كااكرام                    | A94  |
| PYA         | تمناموت كي دوتسيس              | 911   | ran         | ایک تجوریا ایک تھونٹ سے افطار کرانا    | Λ9Λ  |
| PZ+         | یادشاه کی رحم دلی              | qrr   | ۳۵۸         | تمن اڑے                                | A99  |
| 12.         | القدوالول كي راحت كاراز        | qer   | <b>1739</b> | اسلام كاجمه كيرنظام                    | 4++  |
| 141         | حضرت حنظله كاعشق رسول          | qrr   | 124         | معرت الك بن سنان كاعشق رسول            | 9+1  |
| 1741        | تعكاوك كي قسميس                | 970   | raq         | رحمت خداوندی پرنظر                     | 9+1" |
| 12r         | يا يح و يان ولا تا             | 914   | 12.4+       | تعظيم مال غنيمت                        | 9+1" |
| rzr         | ضدا ہے ڈرنے والا جیٹا          | 974   | M.A.        | مُر دولاً کا                           | 9+(* |
| <b>72</b> m | شرارت کی تاویل                 | 9tA   | 15.41       | ول كالملاح كاتير بهدف تسخه             | 9-4  |
| <b>72</b> F | موس کو پریشان کرنے والی چیز    | 979   | 15.41       | حضرت گنگوبی کی ظرافت                   | 4-4  |
| <b>72</b> F | مغفرت ومعاضى بإنا              | 98%   | MAL         | بااد بشتراده                           | 9.4  |
| rzr         | قيصرروم كااكلوتا بيثا          | qp"ı  | ryr         | حضرت عمرفاروق رضى القدعنه كأعمل        | 9•٨  |
| 120         | تلب بہترین مفتی ہے             | qrr   | mah         | عجيب حالت                              | 9+9  |
| 720         | تؤبديا فتقير                   | 31-1- | PT NOT      | اياثت                                  | 41+  |
| P24         | حصرت أبي بن كعب كاعشق رسول     | dente | E46         | شيرين بات كرنا                         | 911  |
| <b>PZ</b> Y | حضرت كنگوي كي متانت            | 980   | בדיו        | معانی ناسه                             | 911  |
|             |                                |       |             |                                        |      |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حعرت ثابت ين قيس كالمشق رسول    | 404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | r22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الله كى رحمتول كے پائے والے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 97"4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ورخواست بيعت كاجواب             | 909                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ابلي علم كااحرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 912                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| قائل رشك مرتبه واللے لوگ        | 94+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | جسم اورروح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| بزرگول كےمزاج                   | 941                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ز كۈة وخيرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 91"9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| قابل رحم يجداور طالم بادشاه     | 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | P24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مريشاني كالصلى علاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9/%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| حضرت انس بن مفر محامش رسول      | 9412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>17A</b> +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | شنراوسكى ذبانت اوراستادكي خودداري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| محبت <del>ش</del> خ<br>محبت ش   | 941                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ra•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | فعنل خداوندی اساس ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | qrr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مناہوں ہے پاکی کا ذریعہ         | 4YD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PAI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | معرت بنيب انصاري كاعشق رسول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9/17-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| كمال كي تني كاصطلب              | 911                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MAI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | زنده کمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| بينا! بميشه كي بولنا            | 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مظلوم كي حمايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| بيك ونت ج وعمره كرنا            | 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مناموں سےدل كمزور موجاتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 41"4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ايك مفتريس بوراقرآن حفظاكرنا    | 919                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FAF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حضرت هماس كاعشق رسول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| حضرت ابوذ رغفاري كاعشق رسول     | 940                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PAP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | شان عبديت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| تعتویٰ کی اعلیٰ مثال            | 921                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | خاص الخاص عمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 909                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| زيان كى حفاظت                   | 421                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | يتيم سے محبت كا فائدہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 90+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ایک انگریز کے تأثرات            | 921"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بنا دااصلی گھر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 461                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| محبت تعن کے نوائد               | 920                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | احرام استاذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9ar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مجتهدين كاادب                   | 920                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PAY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | معزت عباس بن عبادة كالحشق رسول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 905                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مر به و القركوا شمانا           | 441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PAY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مثالي حلم وتؤاضع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| خواجه باتن بالشدكا واقتعه       | ٩٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MAZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | جهادو فج كالواب لمنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| معرت مبدالله بن مباس كاعشق دسول | 941                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PAZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صاحب كمال بچه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                 | ورخواست بیعت کا جواب از گوں کے مزائ از گوں کے مزائ از گوں کے مزائ از گری ہے ہے اور طالم ہا دشاہ محبت شیخ محبت شیخ مینا! بمیشہ کے بولنا ایک ہفتہ میں بوراقر آن حفظ کرنا ایک اعلیٰ مثال مینان کی حفظ مثال ایک اعلیٰ مثال مینان کی حفظ میں ایک اعلیٰ مثال ایک اعلیٰ مثال مینان کی حفظ میں مینان کی حافظ کرنے کے خوالمیں مینان کی حافظ کی کی | ۹۵۹ درخواست بیعت کاجواب ۹۲۰ قائل رشک مرتبه والے لوگ ۹۲۱ بزرگول کے مزاح ۹۲۳ قائل رتم پچدا درخالم بادشاہ ۹۲۳ حضرت انس بن نظر کا مشق رسول ۹۲۵ محبت شخخ ۹۲۹ منا ہول سے پاک کا ذریعہ ۹۲۹ مکال کی نئی کا مطلب ۹۲۷ بیٹ ابھیٹ تج بولنا ۹۲۸ بیک وقت تج وغرہ کرنا ۹۲۹ بیک وقت تج وغرہ کرنا ۹۲۹ ایک ہفتہ بی پوراقر آن حفظ کرنا ۹۲۹ ایک ہفتہ بی پوراقر آن حفظ کرنا ۹۲۹ تقویٰ کی اعلیٰ مثال ۹۲۹ تقویٰ کی اعلیٰ مثال ۹۲۹ تقویٰ کی اعلیٰ مثال ۹۲۸ نبان کی حفاظت ایک ایک حفاظت ایک ایک حفاظت ایک حفاظت ایک ایک حفاظت ایک ایک حفاظ کے ایک حفاظت ایک ایک حفاظ کرا ایک ایک حفاظ کرا ایک کرا ایک حفاظ کرا ایک کرا ایک حفاظ کرا ایک حفاظ کرا ایک حفاظ کرا ایک کر | ۳۸۰ عال میت شخر ها مشق رسول ۱۳۸۰ میت شخر ها مشق رسول ۱۳۸۰ میل این کا در اید ۱۳۸۲ میل این این کا مطلب ۱۳۸۲ میل این این کا مطلب ۱۳۸۲ میل این دخت تج و عمر و کرنا ۱۳۸۳ میل و دخت تج و عمر و کرنا ۱۳۸۳ میل دخت این در فغاری کا مشل دسول ۱۳۸۳ میل د بان کی دخا شنال ۱۳۸۳ میل د بان کی دخا شنال ۱۳۸۳ میل د بان کی دخا شرات میل مثال ۱۳۸۳ میل د بان کی دخا شد این کا د بان کی دخا شد این کا د بان کی دخا شد این کا د بان کی دخا شد ۱۳۸۵ میل میل این این کا د بان کی دخا شد ۱۳۸۵ میل میل این این ۱۳۸۵ میل میل این کا د بازی کا د | اللي علم كااحرام ٢٧٨ الا ورخوات بيعت كاجواب الله علم كااحرام ٢٧٨ الا ورخوات بيعت كاجواب الا ورخوات المرح الله المرح واق المرح واق المرح واق المرح الله الله الله الله الله الله الله الل |

| 14.4.     | معزت مروئن عاص كاعشق رمول       | 991  | MAY              | قرآن شريف پڙھنے والا ايک بچه     | 9.4- |
|-----------|---------------------------------|------|------------------|----------------------------------|------|
| [1/e]m    | ايك فتوى                        |      | F9A              | سائل کے مطابق جواب               |      |
| (r.o l.n. | معزدان عبال كالجين شي هجاقرآن   | 991" | 1-44             | بيوه كي مدوكرنا                  | 4Ar  |
| r-0       | والد کے دوستول سے محبت          | 990  | P*99             | حعرت عبدالله بن عبدتم كاعشق رسول | 942  |
| r-6       | معنرت ميل بن مغلقيه كاعشق رسول  | 994  | [% e             | ابتنام نماز                      | 946  |
| ۳-۵       | شان تغوی                        | 994  | [*++             | آ سانی کروختی نه کرو             | 9AD  |
| 14.4      | كفريش مبغرتني بثير آرآن يادكرنا | 444  | Non              | نوسال كاعمر مين حافظِ قرآن مونا  | YAP  |
| Le.A      | معزت عقب ن عامر جهن كالحشق مول  | 999  | (%)              | حعنرت اسامه بن زير كاعشق رسول    | 914  |
| 1407      | ملغوظ حضرت نا نوتوي             | 1000 | [*+ <del> </del> | معرسالع بن شريك كاعشق دسول       | AAP  |
| 144       | اسلام اور قرآن سے عشق           | [04] | 14-14            | ا کا پر کے مزاج کا فرق           | 9/19 |
| 144       | جفكثرا حجموز دينا               | ++!' | (**f*            | ميانىدوى اوراستفامت اختيار كرو   | 99+  |
| e~∧       | حفرت طليب بن عمير كاعشق رسول    | 00 " | ["-  "           | مات مال كالرش ماتول قرائت كامافظ | 991  |





.

## فضائل اصحاب بدريين

حضرت علی کرم اللہ و جہہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب بن الی ہلتعہ کے قصہ میں حضرت عمرؓ سے مخاطب ہو کر فر مایا تھا جیسا کہ بخاری و دیگر کتب احادیث میں روایت ے کے ''جنتین اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کی طرف نظر قر مائی اور یہ کہددیا جو جائے کرو۔ جنت تمہارے لئے واجب ہو چکی ہے''۔ یہاں اس موقع پر محدثین ومفسرین نے لکھا ہے کہ اسحاب بدر کے متعلق حق تعالیٰ کا بیفر ما ویتا که جو حایب کرواس ہے معاذ الله ۔ الل بدر کو گنا ہوں کی اجازت ویتامقصور نہیں بلکدان کےصدق واخلاص کو ظاہر کرنامقصود تھا کہ بارگاہ خدادندی ٹیں اہل بدر کی مخلصات جانیازی اور محباندا دروالہاند مرفر وثی مسلم ہو چک ہے یعنی سرتے دم تک ان اصحاب بدر کا قدم جاوہ محبت ووفا ہے مجمعی ڈ گرگانے والانہیں ۔ان کے قلوب اللہ اوراس کے رسول کی محبت واطاعت سے لبریز ہیں ۔اگر بمقتصائے بشریت کسی وقت کوئی لغزش صا در ہوجائے گی تو فوراً توبہ واستغفار کی طرف رجوع کریں گے۔ بہر حال اہل بدر جو پچھ بھی کریں جنت ان کے لئے واجب ہے۔اطاعت کریں گے تب جنت واجب ہےاوراگر بالفرنس بمقتصائے بشریت معصیت کر بیٹھیں **کے تو فوراً تو ب**رواستغفاراور تضرع وابتہال کریں ہے جس ہے ان کے لئے مغفرت و جنت واجب ہوجائے گی بلکہ عجب نہیں کہ اور درجے بلند ہوجائیں جیسا کہ حضرت آ دم علیہ السلام کے توبہ سے اور درجہ بلند ہوئے۔اصحاب بدر کواس عظیم الثنان کارنامہ کے صلم میں بارگاہ ضداوئدی ہے رضی الله عنہم ورضوا عنه اور اولئک کتب فی قلوبهم الایمان کے زرین طمخ ان توعطا ہوئے لہذا بدر میں شرکت کرنے والمصحالي سے بمقتصائے بشریت کوئی غلطی یا فرو گذاشت ہوجائے تو وہ رضی الله عنهم ورضوا عنه اور اولئك كتب في قلوبهم الايمان كأرج تين بوكة ال كاكرب اس علیم وجبیری خبرے کہ جس میں کذب کا مکان ہیں۔

### اصحاب بدريين

## صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اسمائے گرامی حضرات مہاجرین رضی اللہ عنہم

سيدالمهاجرين وامام الهدريين واشرف الخلائق اجمعين خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا ومولينا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وشرف وكرم الى يوم الدين

| _            | , -                                                                         | 0 10 0                 | -                    | _                                                                                                                | _      |             |           |     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|-----|
| II"          | بنبالله عندا                                                                | نوف بن ا ثاثه          | ئتيدنا مسطحء         | شيانلىغى:                                                                                                        | į,     | وبكرصد لي   | ستيدناا   | 1   |
| 10           | منابع تمنه                                                                  | يلمة بن عتب            | سَيِّدُنَا الوحد     | 100                                                                                                              |        | ر فاروق     | ستيدناع   | ۲   |
| 14           | ومنج للعرفية.                                                               |                        | حَيِّدُنَا سالم      | الم الحديث                                                                                                       | ان     | ثأن بنءعف   | ستيدنا عا | ۳   |
| 14           | بمتراث تمته                                                                 |                        | ئيدُنَا صبيح         | بنتي أناية                                                                                                       |        | ل الرتضى    | ستيرنا عل | ۳   |
| łA           | منالغتند                                                                    | ند بن جحش<br>ند بن جحش | حَيِّدُنَا عَبِدا لِ | بنائم نند.                                                                                                       | المطلب | زه بن عبد   | ستيدنا ح  | ۵   |
| 19           | مِن الله الله الله الله الله الله الله الل                                  | بن محصن                | ئتپدُنَا عكاشة       | مَنْ لِمُنْ مُنْ اللَّهِ | څ      | يد بن حار   | ستيذنا ز  | Ä   |
| <b>*</b>     | بنرانار و<br>بنريانده نده                                                   | بن ومب                 | سَيِدُنَا شجاع       | بِفِي لَمْ عَنْدُ .                                                                                              | *      | نسهمنى      | ستبذئاا   | 4   |
| ľ            | مِنْ كِلْمُ عَنْدُ                                                          | ان وهب                 | سَيِّدُنَاعِقبة :    | بنيانة بغيرا                                                                                                     | ی      | بوكبشة فأرآ | ستيذناا!  | ٨   |
| rr           | مِنْ الْمُدِينَةِ<br>مِنْ إِلَيْمُ مِنْدُونَةِ<br>مِنْ إِلَيْمُ مِنْدُونَةِ | ن رقيش                 | سَيِّدُنَا بِزيدٍ بِ | مْنْ لِعَدْنَةِ.                                                                                                 | بن     | كناز بن خصي | ستينا     | 9   |
| ۳۳           | بِمِنْ بِمُنْ مِنْ اللَّهِ                                                  | ن بن محصن              | سَيِّدُنَا الوسنا    | بناياتين                                                                                                         | 20     | ر شدين افي  | ستيذنام   | [+  |
| <b>1</b> '(" | بشايعه غريه                                                                 | بن اني سنان            | سَيِّدُنَا سنان      | مِنْ أَعْدُ.                                                                                                     |        | بيدة بن حا  |           |     |
|              | ملى تروية.                                                                  | ناهله                  |                      | 1                                                                                                                |        | فيل بن حا   |           |     |
| 44           | بسريعت فندا                                                                 | إن المحتم              | سَبِيُدْنَا ربيعِه   | مُ إِلَيْمُ مُنْدُ                                                                                               | بارث   | صين بن ح    | ستيناح    | 11" |
|              |                                                                             |                        |                      | T                                                                                                                |        |             |           |     |

.

| ሮአ  | بضرابة                  | سَبِيْدُنَا صهيب رومي         | ر نبایلنده و .                                                     | سَيِّدُنَا مُقف بن عمر و      | 12        |
|-----|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| 179 | رِمْ إِللَّهُ عَزْرُ    | سَيِّدُنَا طلحه بن عبيد الله  | منابعة وأ                                                          | سَيِّدُنَا ما لک بن عمر و     | ťΛ        |
| ۵٠  | لد دُمْ إِللَّهِ عَنْدُ | سَيِّدُنَا عبدالله بن عبدالاس | ر منج المعالمة و                                                   | سَيِّدُنَا مدلج بن عمر و      | 19        |
| ۵۱  | بنسايل غنه              | سَبِيدُنَا شَاس بن عَمَان     | نىلى ئىلىنى<br>ئىلى ئىلىنىدە                                       | سَبِيُدِنَا سويد بن مخشى      | 14        |
| ٥٢  | وشوالك تحقره            | سَيِّدُنَا ارقم بن ابي الارقم | مليتم                                                              | سَيِّدُنَا عَتبه بن غز وان    | 11        |
| ۵۳  | بضربي لمستعشد           | سَيِّدُنَا عمار بن يامر       | رمنا منعند                                                         | سَبِيدُنَا سعد                | ۲۳        |
| ۵۳  | رِسْنِي لِمُدَّعَدُ .   | سَيِّدُنَامعتب بن عوف         | مِنْ إِلَيْهِ مِنْ الْمُ                                           | سَيِّدُنَا زبير بن عوام       | ۳۳        |
| ۵۵  | وشبي للمدعود            | سَيِّدُنَا زيد بن خطاب        | المنافقة المنافة ا                                                 | سَبِيُرنَا حاطب بن الي بلتعه  | مارس<br>ا |
| ۲۵  | بنريندنخذ               | سَيِّدُنَا مَجِعِ             | بنبرا فمرسور                                                       | سَبِيْدُنَا سعدكلبي           | ۳۵        |
| 64  | رِمْ إِنْ الْمُعَدِّدِ. | سَيِّدُنَا عمرو بن سراقه      | بنبائد غنة                                                         | سَيِّدُنَامصعب بن عمير        | 77        |
| ۵۸  | يترايله عندة.           | سَيِّدُنَا عبدالله بن سراقه   | بنه الأسعة.                                                        | سَيِّدُنَّا سويبط بن سعد      | 12        |
| ٩۵  | بنبايته عنه             | سَيِّدِنَا واقد بن عبدالله    | بنبأله نمزه                                                        | سَيِّدُنَا عبد الرحمٰن بن عوف | ۳۸        |
| ۲+  | إضافي تستعند            | سَيِّدُنَا خوبن الي خولي      | خرانار عنه<br>مرانار عنه                                           | سَيِّدُنَا سعد بن الي وقاص    | 1"9       |
| YI. | بضائلة عنه              | سَيِّدُنَا ما لک بن الى خولى  | ماللسعة                                                            | سَيِّدُنَا عمير بن الي وقاص   | (Y)       |
| 44  | بمبالدعنه               | ستپیُدنا عا مربن ربیعه        | ض<br>من التماعظ.                                                   | سَبِيُدنَا مقدا دبن عمر و     | (°I       |
| 41" | بنسج للتعند             | ستيدنا عامربن بكير            | مِنْ الْمَالِيَّةِ مِنْ الْمِنْ<br>رِضْ الْمَالِيَّةِ مِنْ الْمِنْ | سَيِّدُنَا عبدالله بن مسعود   | ("I"      |
| 40  | مِن لِمُعَدِّدُ         | سَيِّدُنَا عاقل بن بكير       | ملكم                                                               | سَبِّدُنَا مسعود بن ربيعه     | ۳۳        |
| ۵۲  | رضي تمريخت              | سَيِّدُنَا خالد بن مجير       | المنج لمدعنه                                                       | سَيِّدُنَا ذ والشمالين        |           |
| YY  | رضايلته عند.            | سْتِيْدْنَا اياس بن بكير      | بغرائمت                                                            | سَيِّدُنَا خباب بن ارت        |           |
| 44  | (مُبِلِكُ عَدَ          | سَیْدُنَا سعید بن زید         | بمراعدت                                                            | سَيِّدُنَا بلال بن رباح       | ۳٦        |
| ۸۲  | خِبِاللَّهُ عُدُّهُ     | ستِيدُاً عَمَّان بن مطعون     | منتاعة مند                                                         | سَیِّیُهٔ مَا عا مربن فهیره   | <b>%</b>  |
|     |                         | ,                             |                                                                    |                               |           |

.

.

|              |                                 | ,                             | w                                   |                                     |
|--------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>A9</b>    | والمراجعة                       | سَيِّدُ نَا حارث بن اوس       | من لما عند ا                        | ۲۹ سَیِدُنَا سائب بن عثمان          |
| 9+           | رض للسعشة •                     | سَيِّدُنَا حارث بن انس        | الم المعدد                          | ٥٠ سَيِّدُنَا قدامه بن مظعون        |
| 41           | بِسْ إِنْ مُعَدِّدُ .           | سَيِّدُنَا سعد بن زيد         | بنبالتسفنة                          | اك سَيِّدُنَا عبدالله بن مطعون      |
| 91           | مِشْرِينَ لَمُعَدِّدُ           | سَيِّدُنَّا سلمه بن سلامه     | بنائدة.                             | ۷۲ سَیِّدُنَا معمر بن حارث          |
| 91"          | بشجائك نحذه                     | سَبِيُدِنَا عباد بن بشر       | يناكفن                              | ۷۳ سَیِّدُنَا حَنیس بن حذا فہ       |
| 40"          | بشائيك تعنده                    | سَيِّدُنَّا سلمه بن ثابت      | رض المحدث                           | ۷۷ سَیْدُنَا ابوسِرہ                |
| 94           | ومنايقه غنه                     | سَيِّدُنَا را فع بن يزيد      | المنافعة ا                          | 20 سَبَيْنَا عبدالله بن مخرمه       |
| 44           | منافعة.                         | سَيْدُنَا حارث بن خزمه        |                                     | ٢٧ سَبِيدُنَا عبدالله بن سهيل       |
| 94           | وشري فسترقي                     | سَبِيْدَنَا محدين مسلمه       | ر الله المارة<br>(المركزة المعارفة) | 22 سَيِّدُنَا عمير بن عوف           |
| 4A           | فبالمتعند                       | سَيِّدُنَّا سلمہ بن اسلم      |                                     | ۵۸ سَیِّیُهٔ اَسعد بن خوله          |
| 99           | إضايف تند                       | سَيِّدُنَا ابوالهشيم بن تيبان | رضائي<br>رضائي معند .               | 29 سَیِّدُنَا عامر بن جراح          |
| 1++          | رشبي تنسقند.                    | سَبِّدُنَا عبيد بن تيهان      | المنابعة المنافقة                   | ۸۰ سَیِّدُنَا عمروین حارث           |
| 1=1          | يضي تستعق                       | سَيِّدُنَا عبدالله بن سهل     | بنه الأرود.<br>بنه بي مورد.         | ۸۱ سَیِّدُنَا سهیل بن وہب           |
| i+1"         | بنى للمنت                       | سَیِّدُنَا قلّا دہ بن نعمان   | بِعَلِينًا مِنْ وَمِنْ              | ۸۲ سَیِکُدُنَا صَغُوالَ بِنَ وَہِبِ |
| {+ <b>!"</b> | وشي للمنطقة.                    | سَبِيدُ نَا عبيد بن اوس       |                                     | ٨٣ سَيْدُنَا عمروين الي سرح         |
| 1+17"        | ينس لمستعدد                     | سَيِّدُنَا لَعربن حارث        |                                     | ۸۴ سَیِدُنَا وجب بن سعد             |
| f•Δ          | ينهائد غرو.                     | سَيِّدُنَا معتب بن عبيد       | بشري منظرة                          | ٨٥ سَيِّدُنَا حاطب بن عمر و         |
| 1+1          | بنهائي لمدخور.                  | سَبِيُرَنَا عبدالله بن طارق   |                                     | ٨٦ سَيُدنَا عياض بن الي زجير        |
| 1-4          | بِعَنِي مُعَدِّد.               |                               |                                     | خضرات الص                           |
| I•A          | رِمْنِي تُمُونِيَّهُ عَلَيْهِ . | سَيِدُنَا ابوعيس بن جبير      | المنابعة المنابعة                   | ۸۷ سَیِدُنَا سعد بن معا ذ           |
| 1+9          | مِنْ أَنْ عَلَيْهِ.             | سَيِّدُنَا مِا فِي بن نيار    | وشي تساعية                          | ۸۸ سَیِّدُنَا عمروین معا ذ          |
|              |                                 |                               |                                     | ,                                   |

| P4    |                          |                               |                                                                                                                |                                    |  |
|-------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|
| 114   | ض بالعباعد               | سَبِيْدِيّا عاصم بن قيس       | المنابق عندا                                                                                                   | • السَّيْدُنَّا عاصم بن ثابت       |  |
| Imr   | رضائي<br>رضايل عمله      | سَيِّدُنَا الوضاح بن ثابت     | الم المنافظة ا                                                                                                 | ١١١ سَيِّدُنَا معتب بن قشير        |  |
| ۳۳    | م<br>منابعه<br>منابعه    | سَيِّدُنَّا ابو حنه بن ثابت   | مناسعة                                                                                                         | ۱۱۲ سَیَبُدِیَا عمر و بن معبد      |  |
| IMM   | رِمْ بِالْمُعْدُ.        | سَيِّدُنَا سالم بن عمير       | بنيالك عنه                                                                                                     | ١١٣٠ سَيِّدُنَا سَهِل بن حنيف      |  |
| ١٣٥   | رنساللم عنه              | سَبِيدُنَا حارث بن نعمان      | المراقعة ا                                                                                                     | ١١٣ سَيِّدُنَا مِيشر بن عبدالمنذ ر |  |
| lm.A  | ومنابلة عنوا             | سَبِيدُنَا خوات بن جبير       | في المارة<br>المالية عند                                                                                       | ١١٥ سَيِّدُنَّا رفاعه بن عبدالمنذر |  |
| 172   | رضي للمعتد               | سَبِّدُنَا مِنْدُ رَجِير      | بنبائياً يخته                                                                                                  | ١١٦ سَيِيُرِيَّا سعد بن عبيد       |  |
| IPA   | رنسان لمستعمد            | سَيِّدِنَا ابوعقبل بن عبدالله | ر منابعه عند .                                                                                                 | ڪاا سَيِّدُنَا عو يم بن ساعد ه     |  |
| 1179  | بمنابعته                 | ستيدنا سعدبن خيثمه            | منابعية.                                                                                                       | ۱۱۸ سَیْدُنَا را فع بن عنجد ه      |  |
| 10%   | رضائي فمنتفذ             | سَيِّدُنَا منذ ربن قدامہ      | مِن مِن مِن مِن                                                                                                | ١١٩ سَيِّدُنَا عبيد بن الي عبيد    |  |
| IM    | بضرائ لمستحقه            | سَيِّدُنا ما لک بن قدامہ      | الله المالية ا | ١٢٠ سَيِّدُنَا تَعْلِيدِ بن حاطب   |  |
| IFF   | أنسج لمستحند             | سَيْدُنَا حادث بن عرفجه       | بنبالدعة                                                                                                       | ۱۲۱ سَيِّدُنَا حارث بن حاطب        |  |
| 11717 | بضري لمستحد              | سَيِّدُنا حَمِيم              | بنبالك غنه                                                                                                     | ۱۲۲ سَیّدُنَا حاطب بن عمرو         |  |
| lee   | رضي للمعند.              | سَبِيُدُنَا هِم بن عيبك       | بنتايله عنه                                                                                                    | ١٢١٠ سَبِيدُنَا عاصم بن عدى        |  |
| ira   | رضي للسفية.              | سَتِيْدُنَا ما لك بن نميله    | ومني أينون                                                                                                     | ۱۲۴ سَیِدُنَا انیس بن قماً وه      |  |
| ٢٣١   | بضائفة                   | سَبِيُدُنَا نعمان بن عصر      | منابئة عند                                                                                                     | ١٢٥ سَيِدُنَامعن بن عدى            |  |
| 11/2  | رِنسَالِيَّدُ عَلَيْهِ . | سَیّدُنا خارجہ بن زید         | بنسانگار تحلها<br>بنسانگار تحلها                                                                               | ١٢٦ سَيِّدُنَا ثابت بن اقرم.       |  |
| Ir'A  | يضابي للمنطقة            | سَيِّدُنَا سعد بن ربَح        | منج للمقته                                                                                                     | ١٢٧ سَيِيدُنَا عبدالله بن سلمه     |  |
| 10'9  | ومترايله عندا            | سَتِيدُنَا عبدالله بن رواحه   | بندان أسفرته.<br>رسيل أسفرته                                                                                   | ١٢٨ سَيِّدُنَا زيد بن اسلم         |  |
| 10+   | مِنْ كِلْمُ عَلَيْهِ     | سَيِدُنَا خلا د بن سويد       | منجنسفيه                                                                                                       | ۱۲۹ سَیِدْنَا ربعی بن را فع        |  |
| 101   | رمْ لِيَّا مِعْدُ.       | سَيِدُنَا بشير بن سعد         | بنوليتمن                                                                                                       | ١٣٠٠ سَيِّدُنَا عبدالله بن جبير    |  |
|       |                          |                               |                                                                                                                |                                    |  |

| 144  | مراسعة                                                                                                        | بَرُيْدُونَ مُسَيِّدُنَا تُوقِل بِن عبدالله | ۱۵۴ ستِیْنا ساک بن سعد            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 146  | بنبالله تغذ                                                                                                   | بنبيت سيدناعها وه بن صامت                   | ١٥٣ سَيِيُدُنَا سَمِيع بن قيس     |
| الام | بنبي للمنتقشة                                                                                                 | بنازندك ستيرتا اوس بن صامت                  | ۱۵۳ سَیِدُنَا عباد بن قیس         |
| IZY  | بنه کاند غرنه و                                                                                               | ين تنوف سَيِّدُنَا نعمان بن ما لک           | ١٥٥ سَبِيدُنَا عبدالله بن عبس     |
| 144  | المستخف                                                                                                       | بن خُنف سَيِّدُنَا قابت بن برال             | ١٥٢ سَيِّدُنَّا بِرَيدِ بِن حارث  |
| IZA  | ينبئ كمناه                                                                                                    | بنائدون ستيدنا ما لك بن وعظم                | ١٥٤ سَبِيدُنَا خييب بن اساف       |
| 149  | يشي للمنظفة                                                                                                   | مِنْ مِنْ اللَّهِ مِن الماس                 | ١٥٨ سَيِّدُنَا عبدالله بن زيد     |
| !A+  | بنبي تنسقن                                                                                                    | بنينفذ ستيدنا ورقد بن اياس                  | ۱۵۹ سَیِّدُنَا حریث بن زید        |
| IAI  | رمنايفه غيثه                                                                                                  | بنائدت ستيدنا عمروبن اياس                   | ١٢٠ سَيِّدُنَا سفيان بن بشر       |
| IAP  | يتركي فيتعق                                                                                                   | بن نون استیدنا مجدر بن زیاد                 | ١٧١ سَيِّدُنَا حَمِيم بن يعار     |
| IAT  | بنسائية بمنه                                                                                                  | بنونسف ستيدنا عباوين خشخاش                  | ١٩٢ سَيْدُنَا عبدالله بن عمير     |
| IArr | بضي للمنطقة                                                                                                   | رِنزِدَنَ سَيِدُنَا شَحَابِ بن تَعْلِيد     | ۱۹۳ سَیِدْنَا زیدین مز            |
| IAA  | بنتي منحذ                                                                                                     | شرِدُنْ سَرِيدُنَا عبدالله بن للجليد        | ١٦٢٠ سَيِّدُنَا عبدالله بن عرفطه  |
| IAY  | بم المدعود                                                                                                    | المؤخف ستيكرنا عتبدبن وبيعه                 | ١٦٥ سَيِّدُنَا عبدالله بن ربي     |
| I∧∠  | مِنْ لِمُنْ مُنْ مُنْ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ | مني تمريد استيدنا ابود جاند                 | ١٧٦ سَيِّدُنَا عبدالله بن عبدالله |
| IAA  | بتهايف غشه                                                                                                    | بنازمذ كستيدنا منذرين عمرو                  | ١٦٧ سَيِّدُنَا اوس بن خو لي       |
| 144  | بشرايف عود                                                                                                    | بنازنون ستيدنا ابواسيد                      | ۱۲۸ سَیِدُنا زیدین و د بعیه       |
| 19+  | منتج لمنعند                                                                                                   | مَنْ مُنْ مُنْ السِّيدِيَّا ما لك بن مسعود  | ١٢٩ سَيِّدُنَا عقبه بن وبهب       |
| 191  | م الدعة                                                                                                       | مَنْ مُنْ الْسَيْدُنَا عبدر بدين حق         | • ١٥ سَيِّدُنَا رفاعه بن عمرو     |
| 195  | مناتدعة                                                                                                       | بَيْدُونَ الْسَبِيْدُنَا كعب بن جماز        | ا کا سَیِکْ نَا عامر بن سلمه      |
| 191" | وخري تسفية                                                                                                    | ينبائدن ستيرنا ضمره بن عمرو                 | اعدا ستيدنا معيد بن عباد          |
|      |                                                                                                               | ,                                           |                                   |

|      |                    | ۳۸                            |              |                                 |
|------|--------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------|
| ria  | رشي تسفية.         | . سَیِّدِنَا جبارین صحر       | موهم         | ۱۹۴۴ سَیْدُنا زیاد بن عمرو      |
| 114  | يم لي مناه         | . سَیِدنَا خارجہ بن حمیر      | م المراد     | 190 سَيْدُنَا بسبس بن عمر و     |
| MZ   | وتمايدي            | . سَیِّدُنَا عبدالله بن حمیر  | مايمين       | 197 سَيْدُنَا عبدالله بن عامر   |
| ľΙΛ  | بنرينه فنز         | و سَیْدُنَا بِزید منذر        | مايترو       | ١٩٧ سَيِّدُنَا قراش بن صمه      |
| 1/14 | رمنال تماغذه       | استِدْنَا معقل بن منذري       | شايعه عنه    | ۱۹۸ سَیْدُنا حباب بن منذر       |
| 114  | منايدهن            | ﴿ سَيْدُنَّا عبدالله بن غمان  | بنساليدعة    | 199 سَيْدُنَا عمير بن حمام      |
| rri  | بنرايدون           | وَ سَيِّدُنَا مَعَاك بن حارثه | منايد        | ٢٠٠ ستيرنا حميم                 |
| 777  | وضئ للمنعثرة       | و سَیّدُنَا سعا دبن زریق      | مالدي        | ا ٢٠ سَيْدُنَا عبدالله بن عمر و |
| ۳۲۳  | بناناتمذ           | وَ سَيِّدُنَا معد بن قيس      | الم أن الموا | ۲۰۲ سَیْدُنَا معادْ بن عمر و    |
| ***  | منابقه خذو         | ذ سَیّدنا عبدالله بن قیس      | مراندو       | ۲۰۱۳ ستيديًا معو ذبن عمر و      |
| 710  | بشكانك فتدا        | ذ سَیِدُنَا عبدالله بن مناف   | بنتأمي       | ۲۰۱۷ ستیدنا خلا د بن عمر و      |
| ***  | منابدون            | فأستيذنا جابرين عبدالله       | بنتايتهم     | ۲۰۵ سَیْدِنَا عقبہ بن عامر      |
| 172  | بندالار عن         | أُ سَيِّدُنَا خليد بن قيس     | مناتات       | ۲۰۶ سبیدنا حبیب بن اسود         |
| PTA  | المستحدث           | نِهُ سَیِیُرنا انعمان بن سنان |              | ٢٠٤ سَيْدُنا قابت بن تعليد      |
| 229  | منيدعن             | ف سَیِّدُنّا بِرْ پیربن عامر  | بنترا تكرع   | ۲۰۸ سیدُنا عمیر بن حارث         |
| 174  | بنتي أبر بوندا     | في ستيرُنا سنيم بن عمر و      | منايله       | ۲۰۹ ستیزنا بشرین مبراه          |
| rri  | جني شدو.           | ف سَيِّدُنا قطب بن عامر       | بمتايته      | ٢١٠ ستيدُنا طفيل بن ما لک       |
| rrr  | خاشمق              | نه ستدناعتره                  | بنتاتمه      | ۲۱۱ سیّدنا طفیل بن نعمان        |
| rrr  | بنتي بمغذا         | لهٔ اسْتِیکناعیس بین ما مر    |              | ۲۱۲ سیدناستان بن سیمی           |
| **** | منيضه              | أستيدنا تعليدبن غتمه          |              | ٢١٣ سَيِدُنَا عبدالله بن جد     |
| rra  | مِنْ فِي مُعَوِّدُ | ر سيدنا كعب بن عمرو           | بالأر        | ۱۱۳ سيدنا عتبه بن جد بن قير     |
|      |                    | ,                             |              |                                 |

| <b>10</b> ∠  | مالدعنه                                                                                                         | سَيِّدُنَا جبله بن تعليه     | بضرفا لمنطقة                  | ٢٣٦ سَيِدُنَا سَهِل بن قيس    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| ۲۵۸          | مِنْ إِلَيْهِ عَنْهُ *                                                                                          | سَيِدُنَا عطيه بن نومر ه     | رضي المستحد                   | ٢٣٧ سَيِدُنَا عمر و بن طلق    |
| 101          | وم المعاد                                                                                                       | سَيِّدُنَا خليفه بن عدى      | وم والمعادد                   | ٢٣٨ سَيِّدُنَا معاذ بن جبل    |
| *4+          | وم بالله عند.                                                                                                   | سَيِّدُنَا عماره بن حزم      | يْسْ إِنْ مُعْمَدُ .          | ٢٣٩ سَيِّدُنَا قيس بن مُصن    |
| 141          | وم المعالمة والمعالمة | سَبِّدُنَا سراقه بن کعب      | منهالله عنه.<br>زمبي لله عنه. | ۲۲۰ سَیِدُنَا حارث بن قیس     |
| 747          | يْسْ إِلْكُ عَنْدُ .                                                                                            | سَيِّدُنَا حارشه بن نعمان    | بتباشعن                       | ۲۴۱ سَیِدُنَا جبیر بن ایاس    |
| PYP          | بغرائدين                                                                                                        | سَيِّدُنَا سَلِيم بن قيس     | رنبي للمعند.                  | ۲۲۲ سَیْدُنَا سعد بن عثمان    |
| ***          | وتبالدعة                                                                                                        | سَيِّدُنَا سهيل بن قيس       | بغرافه غزر                    | ٢٨٧٣ سَيِدُنَا عقبه بن عثمان  |
| 740          | ر من المنظمة ا  | سَيِّدُنَا عدى بن الى زغباء  | بِمِنْ لِمُعَدِّ.             | ۲۲۷۲ سَیِدُنَا ذکوان بنعبدقیس |
| 777          | ومبالله عنوه                                                                                                    | سَبِيُدِنَا مسعود بن اوس     | بنايله عندا                   | ٢٢٥ سَبِدُنَا مسعود بن خلده   |
| <b>147</b>   | بِنْهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِن                                                                   | سَيِّدُنَا الوخزيمة          | بناية غور                     | ۲۳۶ سَیْدُنَا اسعدین بزید     |
| ٨٢٦          | بِمْنِي لَمُعْمَدُ                                                                                              | سَيِّدُنَا را فع بن حارث     | ومني تستفته                   | ٢٢٧ سَبِيُدُنَا قاكه بن بشر   |
| <b>149</b>   | بنباينه عنه.                                                                                                    | سَبِيْدُنَا عوف بن حارث      | وشني تستعقة                   | ٢٢٨ سَبِيْدُنَا معاذبن ماعص   |
| <b>1/4</b> + | ينه للسعد                                                                                                       | سَبِيدُ نَامعو ذبن حارث      | رمنان مان<br>زمنان مستور      | ٢٣٩ سَبِيدُنَا عائذ بن ماعص   |
| <b>f</b> ∠1  | ومليك عنوا                                                                                                      | سَیِّدْنَا معاذین حارث       | بنبي تنفو                     | ٢٥٠ سَيِّدُنَا مسعود بن سعد   |
| 727          | منايله عنه                                                                                                      | سَيِّدُنَا نعمان بن عمر      | رضي تمريد                     | ۲۵۱ سَیِدُنَا رفاعہ بن رافع   |
| <b>12</b> 1" | بفهايكم عندا                                                                                                    | سَبِيدُنَا عا مر بن مخلد     | بمرا لمنعور                   | ۲۵۲ سَیِدُنَا خلاد بن را فع   |
| 120          | منابعث                                                                                                          | سَيِّدُنَا عصيمه المجعى      | بنبأ لمعتا                    | ۲۵۳ سَیْدُنَا عبید بن زید     |
| 120          | مِنْ لِلْمُعَدِّ                                                                                                | سَیِدُنَا و د بعیه بن عمر د  | ومني شعقة                     | ۲۵۴ سَیِدُنَا زیاد بن لبید    |
| 124          | ښانگه نعته<br>ښانگه نعته                                                                                        | سَيِّدُنَا ابوالحمراء        | فالمعتا                       | ۲۵۵ سَیِدُنَا فروة بن عمرو    |
| 122          | بنبالأعند                                                                                                       | سَيِّدُنَا ثَعْلِيه بن عمر و | مرامعة                        | ٢٥٦ سَبِيُدُنَا خالد بن قيس   |
|              |                                                                                                                 |                              |                               |                               |

بنائدنو استيرنا حرام بن طحان ١٤٨ سَيْدُنَا سَهِيلَ بن عَليك بنائدون سَيْدُنَا قيس بن الي صعصعه رنبالله في ٢٩٧ 129 سَيْدُنَا حارث بن صمه ۲۸۰ سَیْدُنَا الی بن کعب بْنِيْنَوْنَ اسْتِيْرِنَا عِبِداللهِ بن كعب النِيْلُونَ ٢٩٨ ۲۸۱ سَیَدُنَا انس بن معاذ بنيانمنو ستيدنا عصيمه اسدى دناينيو ٢٩٩ بْنِيَنْهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَالْوُوا وَعَمِيرِ بِنَ عَامِرِ بِثَالِمُنْوَ \* ٣٠٠ ۲۸۲ سَیّدُنّا اوس بن ثابت ٣٨٣ سَيْدُنَا الوشيخ الي بن ثابت المِنْ الله الله الله بن عمر و بنوندون سيرنا قيس بن محلد ۲۸۴ سُیدُنا زید بن صراحبل بناياتية ٣٠٢ بنانيف سيدنأ نعمان بن عبدعمرو ٢٨٥ سَيْدُنَا حارثه بن سراقه بنائدند استيدنا حماك بن عبدهمرو ۲۸۷ سُرِیْزَاً عمر و بن ثقلبه بنائذ فذا ستيدنا سليم بن حارث ٢٨٤ سَيْدُنَا سليط بن قيس رشايقه في ١٠٠٠ ۲۸۸ سَیْدُنَا ابوسلیط بن عمرو وتعايضن ٣٠٧ مَنْ بَدُونَا مِنْ مُعَالِد مِنْ عَالِد بنايتناف ستيدنا سعدين سهيل ٢٨٩ سَيْدُنَا ثابت بن خنسا مَنْ مِنْ مُنْ اسْتِيدُنَا كعب بن زيد \*۲۹ سَیُدُنَا عامرین امیه وتعلى أرزوا ١٠٠٨ ۲۹۱ سَیّدُنَا محرز بن عامر مِنْ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ بْنِيْنَمْ أَسْبَيْدُنَّا عَتْبان بن ما رك ۲۹۲ سَیْدُنَا سوا د بن غزیه ينهاندنون ١٣١٠ مْنْ مِنْ اسْتِدْنَا مَلِيلِ بِن وَرِهِ ۲۹۳ ستيرنا قيس بن سکن إنسال غواسا ٣٩٣ سَيْدُنَا الوالاعورين حارث بنائه في سَيْدُنَا عصمة بن حمين ٢٩٥ سَيْدُنَا سَلِيم بن طحان فَنْ اللهُ مِنْ عَلَى اللهِ مَا لِللَّهِ مِن مَعَلَّى اللَّهُ مِن مُعَلَّى

تنمن بدری فرشنوں کے نام: جنگ بدریں فرشنوں کا آسان سے سلمانوں کی امداد کیلئے نازل ہوتا اور پھر ان کا جہاد وقبال میں شریک ہوتا آیات قرآنیا اور احادیث نبویہ سے پہلے معلوم ہو چکا ہے کیکن روایات حدیث سے صرف تین فرشنوں کے نام معلوم ہو سکے ہیں جو ہدیدنا ظرین ہے۔ چکا ہے کیکن روایات حدیث سے صرف تین فرشنوں کے نام معلوم ہو سکے ہیں جو ہدیدنا ظرین ہے۔ (۱) افعنل الملا تکہ المکر میں امین اللہ تعالیٰ جینہ و بین الانہ یا ء والرسلین سَرِیدُ نا جرسَل علیہ الصلاة والسلم (۲) سَرِیدُ نا میکا نیل علیہ الصلاق والسلام (۳) سَرِیدُ نا اسرافیل علیہ الصلاق والسلام



لا كه در ہم اور حماقت

اسمعی کہتے ہیں کہ میں نے عرب کے ایک چھوٹے بیچے کو کہا کیا تھے پہند ہے کہ تو احمق بھی ہوا در تیرے پاس ایک لا کھ درہم بھی ہوں کہا خدا کی قسم میں پہند نہیں کرتا۔ پوچھا کیوں ۔ کہا جھے خوف ہے کہ میں جمافت ہے کوئی غلط کام کر بیٹھوں جس سے لا کھ درہم تو چلے جا کیں اور حمافت میرے ماتھ دوجائے۔ (کتاب الاذکیا د، قرامہ المومن)

اسی نے مجھےخطرہ میں ڈالا ہے

حضرت زید بن اسلم این والدصاحب نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر دضی اللہ تغالی عند کے پاس آئے تو آپ اپنی زبان کھینج عندایک و فعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تغالی عند کے پاس آئے تو آپ اپنی زبان کھینج رہے مضرت عمر رضی اللہ تغالی عند نے کہانہ کرو، اللہ تغالی آپ کو بخشے ، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تغالی عند نے فر مایا ہے شک اس نے بجھے خطرہ کی کھا ٹیوں میں ڈال رکھا ہے۔
منی اللہ تغالی عند نے فر مایا ہے شک اس کی تازگی بر مر نے والا

طارق بن هما ب رحمة الله عليه يم منقول ہے كه حضرت ابو بكر صديق رضى الله تعالىٰ عنه نے فرمایا'' اس آ دمی کے لئے خوشخبری ہے جو'' النانات'' میں فوت ہوا'' عرض كيا گيا النانات كيا ہے؟ فرمایا ايمان كی تازگی۔ تقذير يرائمان

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: تم میں کو اُل مخص مومن نہ ہوگا جب تک کہ تقدیر پر ایمان نہ لائے ، اُس کی بھلائی پر بھی اور اُس کی برائی پر بھی بہاں تک کہ یہ یقین کر نے کہ جو بات اس سے بٹنے والی نہ تھی اور جو بات اس سے بٹنے والی مقی وہ اس سے بٹنے والی مقی وہ اس بے بٹنے والی مقی وہ اس بے بٹنے والی مقی وہ اس بے بٹنے والی مقی وہ اس بونے والی نہ تھی۔ (تر فدی)

حضرت ابن عباس رضى الله عنه كونصبحت

ابن عباس رضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ میں نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے بیجھے تھا۔ نبی کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اے لڑے! میں بچھ کو چند باتیں بتلا تا ہوں۔ اللہ تعالی کا خیال رکھ وہ تیری حفاظت فر ماہ یکا۔ اللہ تعالیٰ کا خیال رکھ تو اس کو اپ سامنے ( یعنی قریب ) پاوے گا جب بچھ کو کہ جھے کو کہ انگذا ہوتو اللہ تعالیٰ ہے ما تک اور جب تجھ کو مد و پا بنا ہوتو اللہ تعالیٰ ہے مدو چاہ ، اور بہ بچھ کو کہ کہ میں کہ بچھ کو کہ کہ میں کہ بچھ کو کسی بات یہ تنفی ہوجادیں کہ تجھ کو کسی بات سے نفع کہ بینیاہ میں تو تجھ کو ہرگز نفع نہیں پہنچا سکتے بجز الیسی چیز کے جو اللہ تعالی نے تیرے لئے لکھ دی تھی ۔ اورا گروہ سب اس بات پر تنفی ہوجادیں کہ تجھ کو کسی بات سے ضرر پہنچاویں تو تجھ کو ہرگز ضرز بیں بہنچا ہے۔ بجز اللہ تعالیٰ نے تیرے لئے لکھ دی تھی ۔ (تر فری)

#### رؤسايعا حتياط

اَیک مرتبه حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نا نوتؤی رحمة الله علیه رام پورتشریف کے ۔ محصے ۔ نواب کلب علی خال کا زمانہ تھا۔ نواب صاحب نے بلوا بھیجا کہ:'' آپ کو تکلیف تو ہوگی لیکن مجھے ذیارت کا بے حداشتیات ہے۔''

مولانانے اول تہذیب کا جواب کہ فا بھیجا کہ: ''میں ایک کا شتکار کا بیٹا ہوں۔ آواب دربارے ناواقف ہوں کوئی بات آواب دربارے خلاف ہوگی تو بینا زیباساہے۔' نواب صاحب نے کہ لا بھیجا کہ:''آپ کے لئے سب آواب معاف ہیں۔' پھر مولائا نے کہ لا بھیجا کہ:''وہ جواب تو تہذیب کا تھا۔ اب ضابط کا جواب دیتا پڑا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بچھے لاقات کا اشتیاق ہے۔ بہجان الندائشیاق تو ہوآ ہے کواور حاضر ہوں ہیں ہے جیس ہے جوڑبات ہیں کہ بچھے لاقات کا اشتیاق ہے۔ بہجان الندائشیاق تو ہوآ ہے کواور حاضر ہوں ہیں ہے جیس ہے جوڑبات ہے۔ کہ بواب صاحب کی ہمت نہ بلائے کی ہوئی نہ ورجاح ضربونے کی۔ (حسن امرین اس میں)

#### مقبول عبادت

حكايت خضرت جلال الدين كبيرالا ولياء ياني بتي رحمه الله

فرمایا کدایک فخص حضرت جلال الدین کیرالاولیاء یافی چی کی خدمت میں حاضر ہوئے کوئی
بات ان کے ففس کے خلاف ہوئی۔ انہوں نے ول میں اعتر انس کیا کہ پیٹر بعت کاوراخلاق کے
خلاف ہے۔ بس اس شبہ سے لوٹ گئے۔ جب چلے تو راستہ بیں لما تھا۔ پانی بت سے نکلنا موت ہو
گیا۔ ایک فخص ملے ان سے راستہ ہو چھا انہوں نے کہا: راستہ تو جلال الدین کبیرالاولیاء کے پاس
چھوڑ آئے۔ آخر پھر حاضر ہوئے اور بیعت ہوئے۔ س ایم ۱۹۲۵ سن العزیز جلداول۔

تلقين صبر

فرمایا که حضرت شیخ عبدالقدوس پرتین تین فاقے گزر جاتے ہے اور جب بیوی پریشان ہوکرعرض کرتیں کہ حضرت اب تو تاب نہیں رہی فرماتے کہ تھوڑ اصبراور کروجنت میں ہمارے لئے عمدہ عمدہ کھانے تیار ہور ہے جیں۔ بیوی بھی الی نیک کی تیس کہ وہ نہایت خوشی سے اس پرصبر کرتیں۔ (ص ۱۸۹ مثال مبرت حددوم)

## حضرت عثمان بن عفان رضى الله عنه كو دعوت

وَ فِي التَمَا مِنْ قَلْمُ وَمَا تُوعَدُونَ وَقُورَتِ السَّمَا وَالْأَرْضِ إِنَّا

المُعَلَىٰ يِشْلُ مِنَا أَنَكُمْ تَنْطِقُونَ (الذريب:٢٣،٢٣)

جس کا ترجمہ بیہے: ''اور آسان میں ہے روزی تمہاری ،اور جوتم سے وعدہ کیا گیا۔ سو
صلہ ہے رب آسان اور زمین کی کہ بیہ بات تحقیق ہے جیسے کہتم ہو لئے ہو۔''
کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑ ہے ہو ہے اور باہر تشریف لے سے جس می آ جسلی اللہ علیہ وسلم
کے چیجے جل ویااور آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر مسلمان ہوا۔ (ہنر جالدائی کذانی الاستیاب اسم)

د نیا پرستی سے دورر ہنے کی نصیحت

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہیں حضرت ابو بکررضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرض الموت کے دوران ان کے پاس حاضر ہوا' میں نے انہیں سلام کیا تو فر مایا شال عنہ کی مرض الموت کے دوران ان کے پاس حاضر ہوا' میں نے انہیں سلام کیا تو فر مایا ہیں نے دنیا کود کھا کہ وہ آئی ہوئی ہا ور ابھی تک نہیں آئی وہ آئے گی اور تم باریک ریشم کے بحکے بناؤ کے اوراون کے عمد ہزین بستر ول پر بھی تم تک پردے بناؤ کے اوراون کے عمد ہزین بستر ول پر بھی تم تکلیف محسوس کرو گے گویا کہ وہ بیٹھنے والا کا نئے دار گھاس پر جیشا ہے اللہ کی شم اتم جس سے کوئی آگے بردھ کراگر اس کی گردن مار دے تو اس کے لئے یہ کام دنیا جس مصائب کے اوقات جس شیخ کرنے سے بہتر ہے۔

مچھلی پر رحم کرنے کاانعام

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ ذوالنون مصری رحماللہ دریا ہیں شکار کھیلتے تھے اوران کے ساتھ ان کی ایک پی کئی چنانچہ انہوں نے دریا ہیں جال ڈالا۔ ایک چیلی پہنسی اس پی نے جال ہے اس کو پکڑنا چاہائی کے بعد اس نے دیکھا کہ وہ چھلی اپنے دونوں لب ہلا رہی ہے ۔ پس الری نے اس سے فر مایا کہ تو نے ہماری کمائی ہے ۔ پس الری نے اس سے فر مایا کہ تو نے ہماری کمائی کی کیوں ضائع کردی۔ الری نے ان سے عرض کیا کہ ہیں اس خلوق ضداوندی کے کھانے پر راضی میں ہوں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے۔ پس اس کے باپ نے اس سے کہا کہ اب ہم کیا کہ واللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے۔ پس اس کے باپ نے اس سے کہا کہ اب ہم کیا تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا ہے چنانچہ ذوالنون نے شکار چھوڑ دیا۔ اور باپ بٹی شام تک اللہ تعالیٰ پر تو کل کر یہ خوان پر آئی۔ جب عشاہ کا وقت ہوا تو اللہ تعالیٰ پر تو کل کر کے تفہر ہے دے ہواتو اللہ تعالیٰ پر نے اس کے باری ہوئی چیز نہ آئی۔ جب عشاہ کا وقت ہوا تو اللہ تعالیٰ پر تو کل کر کے تفہر ہے دے ہوات پر ان کے جا س کوئی اس خوان پر مشلف تتم کے کھانے بھے اور تقریبان ہوئی اس کے باری ہوئی ہوئی اس کے باری کی جب اس کے باری ہوئی ہوئی اس کے باری کی جہ سے تھا در کی مرگی اس کے بعد مزدول خوان کا سبب ان کی نماز روز ہی جو ادت اوران کی طاعت ہے۔ چنانچہ وہ الری مرگی اس کے بعد مزدول خوان بند کی نماز روز ہیا دران کی وجہ سے تھا۔ اوران کی جب سے تھا۔ اوران کی وجہ سے تھا۔ اوران کی وجہ سے تھا۔ اوران کی وجہ سے نہا۔ اوران کی وجہ سے نہا۔

یانچ چیز ول سے فراغت

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کی پانچ چیزوں سے فراغت فرمادی ہے۔ اس کی عمر سے اور اس کے رزق سے اور اس کے عمل سے اور اس کے دفن ہونے کی جگہ اور میر کہ (انجام میں) سعید ہے یا شتی ہے۔ (احدومزار دیمیرواوسا)

جومقدر میں ہے وہی ملے گا

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: کسی ایسی چیز پرآ کے مت بردھ جس کی نسبت تیرایہ خیال ہو کہ میں آ کے بردھ کراس کو حاصل کرلوں گا آگر چہ الله تعالیٰ نے اس کو مقدر نہ کیا ہو۔اور کسی ایسی چیز سے پیچھے مت ہٹ جس کی نسبت تیرایہ خیال ہو کہ وہ میرے پیچھے ہٹنے سے ال جاو گی آگر چہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدر کر دیا ہو۔ ( کیبر داوسا)

# تواضع اورز مد

حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نا نونوی رحمة النّه علیه کوایک صاحب مطبع میں ملازم رکھنا چاہیے تنے۔ آپ نے فرمایا:''علمی لیافت تو مجھ میں ہے نہیں۔البنة قرآن کی تھے کرلیا کرول گا۔اس میں دک رویے دے دیا کرو۔''

ای زماندی ایک ریاست سے تین مورو پید ماہوار کی نوکری آگئی۔ مولاتا نے جواب کھا:

"آپ کی یاد آوری کاشکر گزار ہوں گر جھے کو یہاں دَس روپے ملتے ہیں جس میں پانچ روپے تو میر سے الل وعمال کے لئے کافی ہوجاتے ہیں اور پانچ روپے نی جاتے ہیں۔ آپ کے یہاں سے جو تین مورو پیلیس کے ان میں سے پانچ روپ نو خرج میں آگیں گیا وردوسو پچانو سے روپ جو تین مورو پیلیس کے ان میں سے پانچ روپ نو خرج میں آگیں گیا کہ ان کو کہاں خرج مورد پی جو بچیں کے میں ان کا کیا کروں گا۔ جھے کو ہر دفت یہی فکر رہے گا کہ ان کو کہاں خرج کروں۔ "غرض شریف نہیں لے گئے۔ القداللہ کیا تواضع اور زمد ہے۔ (خرالدالله جال میں ہورہ)

# حکایت حضرت شیخ احمد عبدالحق صاحب ردولو بے رحمہ اللہ ایک صاحب حال بزرگ

فر مایا کہ شیخ احمد عبد الحق روولوی کے بڑے بھائی دبلی رہتے تھے وہاں کے شہزادے ان کے بہت معتقد تھے۔ شیخ نے اپنے ان بھائی ہے جب مرف ونحوابندائے عمر میں شروع کی ۔ تو اس مثال ضرب زید عمرا پر فر مایا کہ کیوں مارا؟ اس نے کیا خطا کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ مثال فرضی ہے ماروار پر تھی ہیں۔ کہنے گئے کہ خیرا گر بے خطا مارا توظام کیا اورا گرنہیں مارا و لیے بی لکھ دیا ہے تو جموث ہے میں ایسی کتاب نہیں پڑھتا۔ جس میں شروع بی سے ظلم اور جموث کی تعلیم اور جموث کی تعلیم اور کہا۔ حجموث کی تعلیم ہو۔ یہ آپ کے بچپن کی کیفیت تھی۔ ان کے بھائی نے شنرادے سے کہا۔ انہوں نے فر مایا کہ وہ صاحب حال ہیں۔ وہ پڑھیں گرنہیں ۔ انہیں مت ستاؤ۔ بھولے اس قدر شے کہ آپ کے بھائی بھاوی ہے اس قدر شے کہ آپ کے بھائی بھاوی سے منع فر ما یا اور کہا کہ جمعے اس جھڑ ہے ۔ چھڑ اؤ۔ جب وہ نہ مانے تو آخر کارخو دایک ون

سسرال گے اور درواز ہے میں جاکر کہد یا کہ میں نامر دہوں تہاری لڑی کی عمر ضائع ہوگ۔
چنانچہ آپ کے اس عمل ہے اس وقت شادی موقوف ہوگئ۔ پھرا یک زمانے میں آپ نے
شادی کی اولا دبھی ہوئی مگر اولا وزندہ نہرہتی تھی۔ جو بچہ پیدا ہوتا تھا وہ تین مرتبہ فق حق حق می
کہ کرمر جاتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ کی بی بی اس رنج کی وجہ ہے کہ اولا دزندہ نہیں رہتی۔ آپ
کے سامنے رو کیں۔ آپ نے فرما یا اچھا اب جو بچہ پیدا ہوگا وہ زندہ رہے گا چنانچہ پھر جو بچہ
پیدا ہوا اس نے حق حق حق میں کہا اور وہ زندہ رہا۔ صفحہ ۹۹ نمبر ما اس العزین جلدا وال

# حکایات حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمہاللہ ایک وسوسہاوراس کاحل

حضرت تفانویؓ نے فر مایا: حضرت شیخ عبدالقدوں صاحب منگوہی کے ایک مرید تھے۔ان کو دسوسہ ہوا کہ یہاں کی تعلیم تو معلوم کرلی اور بھی تو مشہور مشائخ ہیں۔انٹد کا نام کسی ہے یو چھنے میں حرج نہیں ہےلہذااور جگہوں کا بھی رنگ ڈھنگ چل کرد کھنا جا ہے مگراس خیال کو پیرے ظاہر کرتے ہوئے حجاب مانع تھا۔ شخ نے یا تو کشف ہے یا قرائن ہے معلوم كرليا\_ا كي موقع يران عي فرمايا كه بهائي حق تعالى كاارشاد ب\_ سيروافي الارض لہٰذا اگرتم کچھ عرصہ ادھر پھر آ وُ تو تغریج بھی ہوجاوے گی اور مختلف مشائخ کی زیارت و بركات سے بھی مشرف ہوجاؤ كے اور اس وقت اگركس سے اللّٰد كا نام بھی يو چولوتو بچے حرج نہیں بیمریدول میں خوش ہو گئے کہ اتھا ہوا۔ شخ سے حجاب بھی ندٹو ٹا اور کام بھی بن گیا۔ رخصت ہوکرروانہ ہوئے جہاں جس بینے کے یاس بھی گئے۔سب نے وہی یاس انفاس کا شغل بتایا جو که ابتداء میں شروع کرایا جاتا ہے بیہ بہت تھبرائے کہ جس کے باس جاتا ہوں وہ ابتداء الف بےتے ہے بی کراتا ہے اور پچھلا کیا کرایاسب بیکار ہوجاتا ہے۔آخرشرمندہ ہوکر پھر پینے مسلکو ہی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تو بہ کی۔ پینے نے فر مایا: کیوں بھائی اب تو سب جگدد کھے آئے اب تو تعلی ہوئی بس دور کے ڈھول ہی سہانے معلوم ہوتے ہیں۔اب ا يک طرف كوشے من بيشے كراللّٰد كانام لوا ورطبيعت كويكسور كھو۔ (حس العزيز) حفرت تھانوئی نے فرمایا: محمر غوث گوالیاری مصنف جواہر خمسه عامل تھے۔ بیغالباً شخ عبدالقدوس گنگوہ کی کے ہم عصر ہیں۔ حضرت شیخ کے لانے کے لئے انہوں نے ایک مرتبہ جنوں کو بھیجا۔ شیخ مسجد ہیں مشغول تھے۔ جن پہنچ گر پاس جانے کی ہمت نہ ہوئی شیخ نے خود ہی سراٹھا کر دیکھا پوچھا۔ کون؟ جنوں نے جواب دیا کہ جم خوث نے بھیجا ہے وہ زیارت کے مشآق ہیں اگر اجازت ہوتو ہم اس طرح لے چلیس کہ تعکیف نہ ہوگ ۔ حضرت شیخ نے فرمایا: میں تکم دیتا ہوں کہ مجم خوث کو لے آؤ۔ چنا نچے جن پہنچے اور ان کو لے کر چلے انہوں نے جنوں سے دریافت کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تم تو میرے مطبع تھے اب بیسر شی کہیں؟ جنوں نے جواب دیا کہ سب کے مقابلے میں تو تبہارے مطبع! گر شیخ کے مقابلے میں تبہاری اطاعت نہیں غرضکہ ان کو لے کر شیخ کی خدمت میں پہنچے فرمایا کہ تہمیں شرم نہیں آتی اور بہت ڈائیا آثر کاروہ بیعت ہوکرصاحب نسبت ہوئے گوالیار میں ان کا مزار ہے۔ (حن العزیز جلداول)

حكايت حضرت يننخ عبدالباري صاحب رحمه اللد

حضرت تھانویؒ نے فرمایا: حضرت شیخ عبدالباریؒ کی خدمت میں دو فخص بغرض بیعت حاضر ہوئے۔ شیخ نے ان کے اعتقاد کی جانج کے لئے فرمایا کہ: اگر ہم خلاف شرع کام تو کام کا تھم دیں تو کرو گے؟ ان میں سے ایک نے جواب دیا کہ صاحب خلاف شرع کام تو میں نہ کروں گا دوسر نے کوتو بیعت فرمالیا' اور میں نہ کروں گا دوسر نے کوتو بیعت فرمالیا' اور پہلے کوصاف انکار کردیا۔ وہاں سے جب علیحہ ہ ہوئے تو پہلے نے دوسر نے ہو چھا کہ بھائی اہم نے خلاف شرع کام کرنے کا اقراد کس تا ویل سے کرایا۔ اس نے جواب دیا کہ: میں نے سے خیال کیا کہ شخ کامل بھی خلاف شرع کام کے واسطے کہہ بی نیم سکتا۔ لہذا مجھے میں نے سے خیال کیا کہ شخ کامل بھی خلاف شرع کام کے واسطے کہہ بی نیم سکتا۔ لہذا مجھے کہ میں نو بت ہی نہ آ دے گی۔ پس میں نے خلاف شرع کام کرنے کا اقراد نیم کیا بلکہ ان کے شخ کامل ہونے کا پورایقین کیا کہ دہ بھی ہرگز ایسا کر بی نیس کیتے کہ خلاف شرع کام کے دیا درمیر ایہ کہن کے آگر آ پ خلاف شرع کہیں گے تو کرلوں گا۔ یہ تعلق المحال بالمحال سے میراعز م امر غیر مشروع لازم نہیں ہوتا۔ (تقیم الاکار)

## حضرت على بن ابي طالب رضى الله عنه كودعوت

حضرت على بن ابي طالب رمني الله عنه حضورصلي الله عليه وسلم كي خدمت بيس حاضر ہوئے تو حضورصلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللّٰہ عنہا دونوں نماز پڑھ رہے ہے تو حضرت على رضى الله عنه نے يو جيمااے محرصلى الله عليه وسلم بيركيا ہے؟ حضورصلى الله عليه وسلم نے فرمایا بیاللہ کا وہ دین ہے جے اللہ نے اپنے لئے پہند کیا ہے اور جے دے کراہے ر سولوں کو بھیجا۔ میں تم کواللہ کی طرف دعوت ویتا ہوں جو کہا کیلا ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے کہتم اس کی عبادت کرواور لات وعزی دونوں بنوں کا انکار کر دو۔حضرت علی رمنی اللہ عندنے کہا بیالی بات ہے جوآج سے پہلے میں نے بھی نہیں سی۔اس لئے میں اپنے والد ابوطالب سے بع چوکری اس کے بارے میں پھھے فیصلہ کروں گا۔ آپ نے اس بات کو پہند نفر مایا کہ آ ب کے اعلان سے پہلے آ ب کاراز فاش ہوجائے توان سے فر مایا اے ملی! اگرتم اسلام نبیں لاتے ہوتو اس بات کو چمیائے رکھو۔حضرت علی رضی اللہ عندنے اس حال میں رات گزاری پھراللہ تعالیٰ نے ان کے دل ہیں مسلمان ہونے کا شوق پیدا فرما دیا۔ اسکلے روز صبح ہوتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کل میرے سامنے آپ نے کیابات پیش فرمائی تھی؟ آپ نے فرمایا اس بات کی گوای دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نبیس، جو کہا کیلا ہے، اس کا کوئی شریک نبیس اور لات وعزی کا انکار کر دواور اللہ کے تمام شریکوں سے برأت کا اظہار کرو۔حضرت علی رضی اللہ عند نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی اوراسلام لے آئے اور ابوطالب کے ڈرے آ ب کے یاس جیب جیب کرآتے رے اورائے اسلام کو چھیائے رکھا۔ بالکل ظاہر شہونے دیا۔ (ذکر وائن اسماق کذافی البدایة ٣٣/٣)

#### سعادت مندي

نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: آ دی کی سعادت بیہ کہ خدا تعالی نے جواس کے لئے مقدد فرمایا اس پردائنی رہاور آ دی کی محروی بیہ کہ خدا تعالی سے خیر ما تکنا چھوڑ دے اور یہ بھی آ دی کی محروی ہے کہ خدا تعالی نے جواس کے لئے مقدد فرمایا اس سے ناراض ہو۔ (احمد خدی)

# دعانه کرنے پراللہ کی ناراضگی

نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جوش الله تعالیٰ ہے وَ عالم بیس کرتا الله تعالیٰ اس برغمہ کرتا ہے۔ (تریزی)

#### حضرت ابوقحا فهرضي اللدعنه كودعوت دينا

### یہودی لڑ کے کو دعوت

حضرت انس رضی الله عند فرماتے ہیں ایک یہودی لڑکا حضور ملی الله علیہ وکمت کیا کرتا تھا وہ بجار ہوگیا۔ آپ اس کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے اور اس کے سربانی بیٹھ گئے پھر اس سے فرمایا مسلمان ہوجاؤ۔ اس کا باپ بھی وہیں پاس تھا وہ اپنے باپ کی طرف و کھنے لگا۔ باپ نے کہا ابوالقاسم (یعنی حضور) کی مان لو۔ وہ مسلمان ہوگیا۔ آپ سے فرماتے ہوئے باہرتشریف لائے۔ تمام تعریفیس اس الله کے جی جس نے اسے دوز خ فرماتے ہوئے یا باراخرد ابخاری وابوداؤد)

وہی ہوگا جومنظور خداہے

#### دواعلاج

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: ابوخزامہ سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم سے پوچھا گیا که دوااور جماڑ بھونک کیا تفذیر کوٹال دیتی ہے آپ نے فر مایا یہ بھی تفذیر ہی ہیں داخل ہے۔ (ترندی وائن ماجد)

#### ا کابر کی باجمی محبت

ایک بار جاڑے کے دنوں میں حضرت مولا نامجہ قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی رضائی تو کسی مہمان کو دے دی۔ پھر مولا نارشید احمہ گنگوئی ہے ان کی اپنے لئے رضائی ما تبی رضائی تو فر مایا اپنی رضائی کیوں دوسرے کو دے دی ہیں تو اپنی رضائی نہیں دیتا۔ جب انہوں نے کہا حضرت میں رات مجر جاڑے مرون گا تب دوشر طوں سے دی ایک بیا کہ تبجد کے وقت مجھے دالی کر دیتا کیونکہ لحاف اوڑھ کر جھے سے نہ اٹھا جائے گا اور دوسرے کسی اور مختص کومت دیتا تا کہ کسی کی جوں نہ چڑھ جادے۔ (حسن العزیزی اص ۲۳۹)

حاتم كي نماز

صاحب قلیولی بیان کرتے ہیں کہ عصام بن بوسف بہرے حاتم کی مجلس میں آئے اور ان يراعتراض كرنا جابا چنانچ عصام نے حاتم ہے كہا كدا ہے الإعبدالرحلن (حاتم كى كنيت ہے) آ پنماز کیونکرادا کرتے ہیں حاتم نے اپنا منہ عصام کی جانب کیا یعنی ان کی طرف متوجہ ہوئے اوران ہے کہا کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو کھڑا ہوتا ہوں اوراول وضوطا ہری پھروضو باطنی کرتا ہوں۔عصام نے کہا کہ ان دونوں وضوؤں کی کیاصورت ہے۔حاتم نے فر مایا وضوطا ہر کی پیہ صورت ہے کہ اعضائے وضوکو یانی ہے دھوتا ہوں۔وضو باطن یہ ہے کہ اعضا کوسات چیزوں سے دھوتا ہوں توبہ ندامت ترک کر دینامخلوق کی تعریف رہا ' کینداور حسد کو دل سے دور کرتا ہوں۔اس کے بعدمسجد جاتا ہوں اور اعضاء کو بچھاتا ہوں اور کعبہ میرے پیش نظر ہوتا ہے اور امید دبیم کی حالت میں کھڑا ہوتا ہوں اور اللہ تعالی مجھے دیکھتا ہے اور میرے دائیں جنت اور بائس دوزخ ہوتی ہے۔ملک الموت میرے پیھے ہوتے ہیں اور میں خیال کرتا ہوں کہ کو یامیں ا پناقدم بل صراط پر رکھتا ہوں اور گمان کرتا ہوں کہ بینماز میری آخری نماز ہے پھر نبیت کرتا ہوں اورخشوع وخضوع کے ساتھ تکبیر کہتا ہوں اور قرآن کے معانی میں تفکر اور غور کر کے برد هتا ہون اور بجز واعسار کے ساتھ رکوع اور گریہ وزاری کے ساتھ سجدہ کرتا ہوں۔اللہ کی رحمت کی امید ہر تشہدیر متاہوں اور اخلاص کے ساتھ سلام چھیرتا ہوں۔ تیس سال سے بیمیری نماز ہے بیان کرعصام زار وقطار روئے ادر کہا کہ بیالی چیز ہے کہ آپ کے علاوہ دوسرااس پر قادر نہیں ہوسکتا۔

## حكايت شاه عبدالرحيم صاحب رحمه الله

حصارت تعانویؒ نے فرمایا: شاہ عبدالرجیم صاحب کے پہلے پیرکا تام بھی شاہ عبدالرجیم صاحب بی تعافرماتے سے کدایک مرتبدی اپنے پیرکا سردبا رہاتھا۔ پیرصاحب نے کہا کہ خوب انہی طرح زور سے دباؤے میرے دل بیل خیال آیا کہ بہت زور سے دباؤں گا تو سرخر بوزے کی طرح نبیل آیا کہ بہت زور سے دباؤں گا تو فرمایا کہ دہ سرخر بوزے کی طرح نبیل پیکے گا۔ پیرفر فرمایا کہ دہ فرمایا کہ دہ صاحب کشف شے اوران سے خوارق بہت صاور ہوتے سے ۔ایک لڑائی بیل توپ کامنہ بندکر ما تھا۔ روم کا ایک عنین آ دی جوارتی بہت صاور ہوتے سے ۔ایک لڑائی بیل توپ کامنہ بندکر دیا تھا۔ روم کا ایک عنین آ دی جواسی طلک سے بغرض علاج آیا تھا۔ آپ کی خدمت بیل حاضر ہوا اورا پنا حال بیان کیا کہ میری بیوی بوجہ میرے نام دہونے کے طلاق مائٹی ہے۔ بیل حاضر ہوا اورا پنا حال بیان کیا کہ میری بیوی بوجہ میرے نام دہونے کے طلاق مائٹی ہے۔ بیل گھمدت مقرد کرکے بغرض علاج آیا ہوں اور کہ آیا ہوں کہ آگر آئی مدت تک واپس نہ آؤں تو سیکھ کوئٹی کوئٹی کا سیاس کی آپ کی ظہور بیل آئی ۔ میں ایک مکان کے جس اس نے دیکھا کہ بیل سے مکان کے جس اس نے دیکھا کہ میں اپنے مکان کے جس بندگر انہوں۔ بین کھڑ اہوں۔ بیغرق عادت قطع مساخت کی آپ کی ظہور بیل آئی۔ (حسامریز)

بلاكت كاخطره كب؟

انسانیت کی تلجھٹ

'' ''تہہیں ای طرح جمانٹ دیا جائے گا جس طرح اچھی تھجوریں ردی تھجوروں سے چھانٹ لی جاتی ہیں جہانٹ ہیں گھوروں سے چھانٹ لی جاتی ہیں گے اور بدترین لوگ ہاتی رہے جائیں گے اور بدترین لوگ ہاتی رہے جائیں گئاسے تو مرجانا''۔ جائیں گئاس دفت (غم سے گھٹ کر)تم سے مراجاسکتا ہے تو مرجانا''۔

(این ماجه باب شدة الزمان م ۲۹۲ بروایت الی هریرو)

## ان مشرکوں کوفر دا فر دا دعوت دینا جومسلمان نہیں ہوئے ابوجہل کو دعوت

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے بہلے دن جو ہیں نے حضور ملی الله علیه دسلم کو پہچانا اس کا قصبہ بول ہوا کہ میں اور ابوجہل بن ہشام مکہ کی ایک ملی میں ملے جارے تھے کدا جا تک جماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی۔حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے ابوجہل سے فر مایا اے ابوالحکم! آؤاللہ اوراس کے رسول کی طرف میں حمہیں اللہ کی وعوت دیتا ہوں۔ابوجہل نے جواب دیا اے محمر! کیاتم ہمارے خداؤں کو پُر ابھلا کہنے سے بازنیں آؤ گے؟ آپ یمی جاہتے ہیں کہ ہم گوائی دے دیں کہ آپ نے (اللہ کا) پیغام پہنچا ویا۔ چلوہم کوائی وینے وینے ہیں کہ آ ب نے پیغام پہنچادیا۔اللہ کی تم ااگر جمعے معلوم ہوتا كه جو كية آب كهدر ب بين وه حق ب توجيل آب كا انباع منروركر ليتا بين كرحضور سلى الله ملیوسلم واپس تشریف لے گئے۔اس کے بعد ابوجہل میری طرف متوجہ موکر کہنے لگا۔اللہ کی قتم! میں خوب جانیا ہوں کہ جو پچھے میہ کہہ رہے ہیں وہ حق ہے کیکن میں ان کی بات اس وجہ سے نہیں مانتا کہ (وہ بی قصی میں سے میں اور ) بی قصی نے کہا کہ بیت اللہ کی دریانی ہمارے خاندان میں ہوگ۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کہا حاجیوں کو یائی پلانے کی خدمت ہمارے خاندان میں ہوگی۔ہم نے کہاٹھیک ہے۔ پھرانہوں نے کہامجلس شوریٰ کا انتظام ہمارے ذمہ ہوگا۔ ہم نے کہا تھیک ہے۔ پھرانہوں نے کہالڑائی کا حینڈا ہمارے خاندان میں ہوگا۔ہم نے کہا ٹھیک ہے پھرانہوں نے کھا تا کھلایا اورہم نے بھی کھا نا کھلایا حتیٰ کہ جب کھانا کھلانے میں ہم اور وہ برابر ہو گئے تو وہ کہنے لگے کہ ہم میں ہے ایک نبی ہے۔اللّٰدی قشم ان کی بیہ بات میں بھی نہیں ما تون گا۔ (اخرد الیہ بقی کذا فی البدایة ۲۳/۳ وایضا ) دعا کی قدر

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا: اللہ تعالیٰ کے زو یک وُ عاسے برو ھے کر کوئی چیز قدر کی نہیں۔ (تریذی وابن پانیہ)

#### عبديت

حضرت تعانوی نے فرمایا: ایک درویش مولانا محمر قاسم صاحب نا نوتوی رہمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں امتحان درویش لینے بڑے ترک واحتشام ہے آئے بہت ہے گھوڑے اور شاہ خادم اور بھتی اور گھیارے وغیرہ بھی ساتھ تھے۔ مولانا نے سب کی دعوت کی اور شاہ صاحب اوران کے خصوصین کی خدمت کے لئے مولانا نے اپنے خادم مقرر کے اور خودشاہ صاحب اوران کے خصوصین کی خدمت میں معروف ہوگئے۔ شاہ صاحب کے نوکروں اور بھتیوں کو مولانا کے برتنوں میں خود کھاتے تھے۔ درویش مولانا کا بیا تھے سے ای شان کے برتنوں میں کھانا کھلایا جسے برتنوں میں خود کھاتے تھے۔ درویش مولانا کا بیا تھے اور شوق اللقام س

(۳) عبدیت کا ایک واقعہ: حضرت مولا نامحرقائم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ میرٹھ میں تشریف فرما تھے کہ ایک فخص نے عشاء کے وقت مسئلہ پوچھا۔ آپ نے اس کا جواب دے دیا۔ مستفتی کے جائے کے بعد ایک شاگر دینے عرض کیا کہ جھے بیمسئلہ یوں یاد ہے۔ آپ نے فرمایا کہتم ٹھیک کہتے ہوا ورمستفتی کو تلاش کرنا شروع کیا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ:''اس وقت راس وقت نے راس کو ہتلادیں گے۔''

لیکن آپ نے قبول نہیں فرمایا اور اس کے مکان پرتشریف لے گئے۔گھر میں سے اس کو بلایا اور فرمایا کہ: ''مہم نے اس وقت مسئلہ ہتلایا تھا تمہارے جانے کے بعد ایک مخص نے سے مسئلہ ہم کو ہتلایا اور وہ اس طرح ہے۔''

جب بیفر ما چکے تب چین آیا اور واپس آ کرآ رام فر مایا۔ (طریق النجاۃ ص۲۳) تو کل میس کا مرانی ہے

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کہ آدمی کا دل (تعلقات کے) ہرمیدان بیس شاخ شاخ رہتا ہے۔ سوجس نے اپنے ول کو ہرشاخ کے پیچھے ڈال دیا اللہ تعالیٰ پروا بھی نہیں کرتا۔خواہ وہ کسی میدان میں ہلاک ہوجاوے اور جو شخص اللہ تعالیٰ برتو کل کرتا ہے اللہ تعالیٰ سب شاخوں میں اس کے لئے کافی ہوجا تا ہے۔ (ابن ماجہ)

# ۵۶ اکابر کی ہاہمی یے تکلفی

ایک بار حضرت مولا نارشیداحد گنگوی رحمة الله علیه نے فر مایا که:'' بختنی محبت میرون کے ساتھ مریدوں کو ہوتی ہے حضرت حاجی (امداداللہ) صاحب ہے مجھ کو اتنی نہیں۔'' حضرت مولانا محمرقاتهم صاحب نانوتوي رحمة الله عليدني سن كرادهرادهري باتنس كرك فرماياك "اباتوماشا والله آب كى حالت باطنى حضرت حاجى صاحب يجى بهت آ كے بردھ تى ہے۔" معرت مولاتا كنگوى رحمة الله عليد نفر ما يا كه: "لا حول و لا قوة ، استغفر الله، بھلاکہاں حضرت، کہاں میں ۔ چنبت فاک راباعالم یاک مجھاس بات سے بوی "نکلیف ہوئی۔ بڑاصد مہ ہوا۔''

حعرت مولانامحمة قاسم صاحب في فرمايا كه: " خيرة بان سے برھے ہوئے نہ سي کیکن میں یو چھتا ہوں کہ یہ تکلیف آپ کو کیوں ہوئی۔بس یہی ہے محبت۔آپ تو کہتے تھے مجھے حضرت ہے محبت ہی نہیں ۔اگر محبت نہ تھی تو بیصد مہ کیوں؟ ویسے ہی اپنی فعنیات کی فعی کردیتے۔بس بہی محبت ہے۔''

حضرت مولانا الكنگويي في فرمايا كه: "مجمائي تم بزے استاد بو " (حسن اعريز جلداول ص٢٥٦)

### حكايات حضرت شاه عبدالعزيز صاحب رحمة الله

فرمایا: واقعی محبت کا عجیب اثر ہوتا ہے' مولانا شاہ عبدالعزیز میا حب کی محبت میں بعضے ایسے لوگوں کو جوحرف شناس بھی نہیں تھے۔ ایبا نفع ہوا کہمولا تا کے وعظ انہیں لفظاً لفظاً ما دیتھے۔ گووہ خود مجھتے تک نہ تھے۔ کیونکہ معقول ومنقول کے مضامین یا ریک ہوتے تنے بعض علماء بھی ایسے لوگوں سے وعظ کہلوا کر ہنتے تنے قصبہ سنجل میں میں نے سنا تھا ایسے بی ایک شخص لوہاری میں آئے تھے۔ ہندوستان کے دارالحرب ہونے کی ہا بت اور جمعہ ہونے نہ ہونے کی یا بت گفتگونتی ۔ان سے لوگوں نے بو جیما کہتم نے بھی مولانا ہے بھی ہندوستان میں جمعہ کے جواز کی بابت کچھ سنا ہے۔ کہا کہ ہاں ایک مخص نے یو جہاتھا کہ ہندوستان میں جھے کی نماز پڑھنا کیا ہے۔ قرایا کہ بھائی جیسا جعرات کی تمازیش هنا(ص ۱۳۸م نمبر ۸۵ احسن عبدالعزیز جلداول)

اولا درسول صلى الندعلية وسلم كاكر دار

صاحب قلیو لی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص مجد ہیں سویا ہوا تھا اوراس کے پاس ایک شخص تھی تھی۔ جب وہ بیدار ہوا تو اس نے اپنی تھیلی نہ پائی اور حضرت امام جعفر صادت کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ دہے ہیں بیشخص امائم سے الجھ کیا۔امائم نے اس سے فرمایا کہ کیا بات ہے جو تو جھے سے الجھ رہا ہے اس نے کہا کہ میری تھیلی چوری ہوگئی ہے اور آپ کے علاوہ کوئی دو مرا میرے پاس نہیں ہے۔حضرت امائم نے فرمایا کہ تیری تھیلی ہیں کتنامال تھا۔اس نے کہا کہ میرے پاس نہیں ہے۔حضرت امائم جعفر آپ نے مکان تشریف لے گئے اور ایک اس میں ایک بزار اشرفیاں تھیں۔حضرت امائم جعفر آپ نہا تھیوں کے پاس گیا تو انہوں بزار اشرفیاں لاکر اس کے حوالہ کیس پھر جب وہ مخفس اپنے ساتھیوں کے پاس گیا تو انہوں نے اس سے کہا کہ تیری تھیلی ہمارے پاس ہے۔ ہم نے بچھ سے فدات کیا تھا۔ وہ مخفس اشرفیاں لے کروا پس آیا اور جس نے اس کواشرفیاں دی تھیں ان کو دریا فت کیا۔لوگوں نے اس سے کہا کہ وہ صاحب رسول صلی الشمطیہ وہ کم کی اولا دسے ہیں۔ چنا نچہ وہ ان کے پاس گیا اور وہ ان کیا اور وہ اشرفیاں واپس کرنا چا ہیں گین امائم نے اس کو قبول نہ کیا اور فرمایا کہ ہم جب کوئی جب کوئی سے سے کہا کہ وہ صاحب رسول صلی الشمطیہ وہ کی اولا دسے ہیں۔ چنا نچہ وہ ان کے پاس گیا دورہ وہ ان کی اور دے ہیں۔ چنا نی ملک سے خارج کردیتے ہیں تو پھر واپس نہیں لیتے الشدنعائی ان سے راضی رہے۔

بدكاري عقمندي كانشان

صدیت: ''لوگوں پرایک زماندا کے گاجس میں آدمی کو بجور کیا جائے گا کہ یا تواحق (ملا)
کہلائے یا بدکاری کو افتیار کرے ہیں جو محص بیزمانہ پائے اسے چاہئے کہ بدکاری افتیار
کرنے کے بجائے ''کو'' کہلانے کو پیند کرئے''۔ (کئن ابی بریز آکنز اممال س ۱۸۸ ج۱۱۱)
مردوں اور عور توس کی آوار گی

حدیث: '' کاش میں جان لیتا کہ میرے بعد میری امت کا کیا حال ہوگا (اوران کو کیا کیے و کھنا پڑے گا) جب ان کے مرداکڑ کر چلا کریں گے اوران کی عورتیں (سربازار) اتراتی پھریں گی۔اورکاش میں جان لیتاجب میری امت کی دوقتمیں ہوجا کیں گی'ا کی قتم تو وہ ہوگی جوالڈ تعالی کے راہے میں سید پر ہول کے اورا کی قتم وہ ہوگی جو غیراللہ ہی کے لئے سب کچھ کریں گے'۔ (ابن عما کرمن رجل کنز العمال ص ۲۱۹ جس)

### حصرت عثمان اورحضرت طلحة كودعوت

#### الله تعالی کے بوکررہو

تی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو مختص (اپنے ول ہے) اللہ تعالیٰ ہی کا مور ہے اللہ تعالیٰ ہی کا مور ہے اللہ تعالیٰ اس کی سب ذمہ دار بول کی کفایت فرما تا ہے اور اس کو الی جگہ ہے رز تن ویتا ہے کہ اس کا کمان بھی نہیں ہوتا اور جو مختص و نیا کا ہور ہے اللہ تعالیٰ اس کو و نیا ہی ہے والہ کر دیتا ہے۔ (ابوائینے)

## كيميا بركز نه يكهنا

پیرجیو جیرجعفر صاحب ساؤھوردی رحمۃ اندعلیہ نے حضرت مولانا کنگوی رحمۃ اللہ علیہ سے
ایک دن عرض کیا کہ '' حضرت کیمیام کہات سے بنتی ہے یالد رتی جمادات ہے۔' مولانا کنگوئی نے
فر مایا:'' کیمیام کہات ہے بنتی ہے گرتم اس کو جرگز نہ کیمنا ایک شخص نے جھے و کیمیا کانسخہ بتایا تھا میں
نے کہی اس نسخہ کے بنانے کاارادہ بھی نہیں کیااور نہ دہ نسخہ اب میرے یادرہا۔' (تذکرۃ الرشید سے میں)

#### ایک عادل بادشاه اور شیطان

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ ایک جوان بادشاہ سلطنت کا مالک ہوا۔ مراس نے سلطنت میں کوئی لذت ندیائی۔ پس این مصاحبین سے دریافت کیا کہ لوگوں کی اس بارے میں کیا میری ہی ایسی حالت ہوتی ہے۔مصاحبین نے عرض کیانہیں اورلوگ راہ۔راست پر قائم اور ثابت تھے۔ بادشاہ نے ان ہے کہا کہ کون ی ایسی چیز ہے جوسلطنت کومیرے لئے قائم اور ثابت كردے ان لوگول نے جواب ديا كه آپ كے لئے علاء اس كو قائم اور ثابت كريں كے۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنے شہر كے عالموں اور نيك لوگوں كو بلايا اوران سے كہا كہم لوگ میرے یاس بیٹھواور جھے ہے جو بات طاعت الی کی دیکھواس کا مجھے تھم دواور جو بات گناہ کی دیکھواس سے مجھے باز رکھو۔ پس علماء وصلحاء نے ایسا بی کیا اس کا بتیجہ بیہ ہوا کہ اس کی سلطنت جارسوبرس تک قائم ربی۔اس کے بعد اہلیس (خدااس پرلعنت کرے) بادشاہ کے یاس آیا۔ بادشاہ نے اس سے یو جھا کہ تو کون ہے اس نے جواب دیا کہ اہلیس ہوں لیکن تم مجھے بتاؤ کہتم کون ہو؟ بادشاہ نے کہا کہ میں اولاد آ دم میں سے ایک آ دمی ہوں۔ ابلیس نے کہا کہ اگرتم اولاد آ دم میں سے ہوتے تو اوروں کی طرح کب کے مریحے ہوتے ہے تو معبود قابل برستش ہو پس لوگوں کوا بنی عبادت کی دعوت دو۔ابلیس کےاغواسے بادشاہ کے دل میں بھی بیر بات اثر کرگئی۔ چنانچہ وہ منبر پر چڑھا اور کہا کہ اے لوگو میں تم ہے ایک بات پوشیدہ ركهتا تفامكراب اس كاظهار كاوفت آكيائهم جانة موكدمين جأرسوبرس يترتبها رابادشاه ہوں۔ اگر میں اولا د آ دم ہے ہوتا تو جس طرح عام انسان مرتے ہیں میں بھی ضرور مرکبیا ہوتا۔ میں تو تمہارامعبود ہوں پستم لوگ میری عبادت کرو۔اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس زمانہ کے نبی کے بیاس دحی بھیجی کداس کوخبر کردو کہ جب تک وہ راہ راست برقائم تھا میں نے اس کا ملک قائم اور ثابت رکھا جب وہ میری نافر مانی کی طرف مائل ہوگیا تو جھے اپنی عزت و جلال کی متم ہے کہ اس پر بخت نصر جیسے ظالم بادشاہ کومسلط کر دوں گا۔ چنانچہ بخت نصر نے اس پر جملہ کیا اس کو آل کیا اور اس کے خزانوں سے مے کشتیاں سونے کی بحر کرنے گیا۔واللہ اعلم۔

#### حكايات حضرت شاه ولي الثدصاحب رحمه الثد

شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں کہ جمعی اینے مشائح کے اتباع کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ کہ دیا کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے تواہیے بزرگوں کو یونٹی کرتے ہوئے دیکھاہے پھر فرمایا (پیرومرشد حصرت مولانا محداشرف علی صاحب رحمة الله نے) کہشاہ ولی الله صاحب برے ورجه کے تف جیں۔ اگر اس قدیم زمانے میں ہوتے تو کھیے جاتے (س ۱۳۸۲ من العزیز جلدوم)

### مثالى شجاعت

فرمایا کہ جب شاہ ولی اللہ صاحب ہے اول اول فاری میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا تو وہلی والے بہت بکڑے اور شاہ صاحب کو فتح یوری کی مسجد میں تھیر لیا اور قتل برآ مادہ ہو گئے۔اس وفت لوگوں کے باس ہتھیار ہے۔شاہ صاحب کے باس بھی تکوارتھی۔بس شاہ صاحب تکوار ك باتحدهمات بوئ بابرنكل آئے كى كى بمت شهوئى كدجو يحدرسكا\_(ص١٠مم١١١) دوجهنمي كروه

'' حضرت ابو ہر رہ وضی انڈ عنہ آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشا دُفل کرتے ہیں کہ دوجہنمی گروہ ایسے ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا (بعد میں پیدا ہوں گے ) ایک وہ گروہ جن كے ہاتھوں ميں بيل كى دم جيسے كوڑ ہے ہوں كے وہ ان كوڑ وں كے ساتھ لوگوں كو ( ناحق ) ماریں گئے دوم وہ مورتیں جو ( کہنے کوتو ) لباس پہنے ہوئے موں گی کیکن (چونکہ لباس بہت باريك ياستر كے لئے ناكانی ہوگااس لئے وہ) درحقیقت برہندہوں گی (لوگوں كواپیے جسم کی نمائش اور لباس کی زیبائش ہے اپنی طرف ) مائل کریں گی ( اورخود بھی مردوں ہے اختلاط کی طرف ) مائل ہوں گی' ان کے سر (فیشن کی وجہ ہے ) بختی اونٹ کے کو ہان جیسے ہوں گے میعور تیں نہ تو جنت میں داخل ہوں گی نہ جنت کی خوشبو ہی ان کو نصیب ہوگی حالانکہ جنت کی خوشبود وردور سے آرہی ہوگی'۔ (مج مسلم ص٢٠٦٥)

جابل عابداور فاسق قاري

''آ خری زمانہ میں بے علم عبادت گزاراور بے مل قاری ہوں گے''۔( کنزام ال م ۲۲۰ ج۱۰۰)

موت يربيعت مونا

(۱) حفرت سلمدونی الله عند فرماتے ہیں کہ ہیں حضور سلی الله علیدو کم ہے بیعت ہوکرایک ورخت کے سائے ہیں ایک طرف جا بیٹھا۔ جب لوگ کم ہو گئے تو آپ نے فرمایا اسمائی الاکوع! کیاتم بیعت نہیں ہوتے ہو؟ ہیں نے عوش کیایار سول الله صلی الله علیدو کئی ایش تو بیعت ہو چکا آپ نے فرمایا ہی جمی ۔ چنا نچے ہیں آپ سے دوبارہ بیعت ہوگیا۔ وادی کہتے ہیں ہیں نے حفرت سلمہ سے کہا اسمالی سائی ہوگیا۔ وادی کہتے ہیں ہیں نے حفرت سلمہ سے کہا اسمالی ہوگئے ہیں ایس نے حفر اسمالی کہا ہوں نے کہا موت پر سے کہا اسمالی سے کہا اسمالی ہوگئے ہیں اللہ عند فرماتے ہیں کہ حرای کا لائی کے فول ہیں ان کے پاس ایک آ دی نے آ کر کہا کہ این حظلہ لوگول کو موت پر بیعت کر ہے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی الله علیہ کہا کہا کہا کہا کہ حضور صلی الله علیہ ہوں گا۔ (دیاہ اسمالی)

جلدى نەمجاۋ

نی کریم ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: بندہ کی دُعا قبول ہوتی ہے تا دفئیکہ کی گناہ یارشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کی دُعا نہ کرے جب تک کہ جلدی نہ مجاوے یہ عرض کیا گیا یارسول الله! جلدی مجانے کا مطلب کیا ہے؟ آپ سلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فر بایا جلدی مجانا یہ ہے کہ یوں کہنے گئے کہ میں نے بارباردُعا کی طرفہول ہوتی ہوئی نہیں دیکھتا ہودُعا کرنا چھوڑ دے۔ (مسلم) علمی مقام

ایک جگہ حضرت مولانا محمد قائم صاحب نا نوتوی رحمۃ اللہ علیہ وعظ فرمارہ تصدحضرت مولانارشیداح کنگوئی میں بیضے کا تواب مولانارشیداح کنگوئی میں بیضے کا تواب تو لے کہ بہتر وعظ کی مجلس میں بیضے کا تواب تو ہو کیا۔ باتی سجھ میں ہوئی ہو۔ "تو ہو کیا۔ باتی سجھ میں ہوئی ہو۔ "تو ہو کیا۔ باتی مولانا کا کنگوئی میں رہے تھے فرمایا کہ:"افسوس ہے شہباز عرش سے درخواست کی جاتی ہے کہ زمین پراڑے۔ "

ف: مولا تا محرقاسم صاحب فرمایا کرتے ہے کہ: '' میں وعظ میں جو کہیں کسی قدررک جاتا ہوں تو سوچنے کی غرض ہے نہیں ملکہ مضامین کا اس قدر جوم اور تو اتر ہوتا ہے کہ پریشان ہوجا تا ہوں ،سوچتا ہوں کہ کس کومقدم کروں ،کس کومؤخر کروں ۔'' (حس العوج علداؤل ۲۸۲۳) حضرت رائبوري رحمه اللدكاغيرمسكم كوجواب

ایک مرتبہ کی دعوت میں حضرت مولا ناشاہ عبدالقادر صاحب رائوری کا تعارف ایک الیے اعلی تعلیم یافتہ محف سے کرایا گیا جو کی او نچے مسلمان خاندان سے تعلق رکھا تھا اور عیسائی ہوگیا تھا۔ اس زمانہ میں عیسائیہ ہوگیا تھا اور عیسائی مشر یوں کا بڑاز ورتھا اور عیسائی مشر یوں کا اثر اور مشا اسکولوں میں تعلیم پانے کی وجہ سے بہت سے خاندانی مسلمان عیسائیت تیول کر دہ سے ۔ اس عیسائی نے آپ سے بھی نہ آئی گفتگو شروع کردی اور آپ کو عیسائیت کی وجوت کو دیے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ: "تم لوگوں کا پھوا غیبار نہیں ہمارے باپ دادا غیر مسلم سے تہمارے بر دوں کی تبلغ ولگھین سے انہوں نے اسلام تبول کرایا ہے جب ہم مسلمان ہو گئے تہمارے بر تھوڑ کر پھوڑ کر پھر کہیں اور چلے گئے اب بھی تبہارا کیا اعتبار ہے ہم تبہارے بیچے چلیں گوتہ تم ہم کو چھوڑ کر پھر کہیں اور چلے گئے اب بھی تبہارا کیا اعتبار ہے ہم تبہارے بیچے چلیں گوتہ تم ہم کو چھوڑ کر پھر کہیں اور چلے جاؤ گے۔ "

رین کروہ مخض بہت خفیف ہوااور کہا ہم آپ سے پھر بھی نہیں کہیں ہے۔

(سوائح معرت مولانا حيدالقا درص ١٤)

خوف خدا

معاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ کی رحماللہ نے اپنی کہ مواللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کی اور خوف سے بچو چنانچ ایک جوان نے جواسے سنا بہت ہی زور سے نعرہ مار کرم گیا۔ اس کے اولیاء نے بادشاہ کے پاس نامش کی اور بی پر کوئی کیا کہ نہوں نے ہمار سے اٹر کے کومارڈ الا۔ اس کے بعد بادشاہ نے بی سے کہا کہ تم کیا کہتے ہوئی انہوں نے کہایا امیر المونیون ایک روح تھی جومشاق ہوئی اس نے زاری کی اور وہ بلائی گئی۔ اس نے تبول کیا۔ میرا کیا تصور ہے۔ امیر المونیون روئے۔ اس کے بعدماس کے اور ایا وہ نیا کہ ان کا کوئی گناہ ہیں ہے۔ واللہ اللم بالصواب۔

ايك قول جميل

(۵) فرمایا کہ: شاہ ولی اللہ ساحب نے لکھا ہے کہ محبت کے لئے اس مخص کو اختیار کر وجو محدث بھی ہوا ورفقیہ بھی اور صوفی بھی اعتدال اس سے ہوتا ہے۔ بیتول ان کا قول جمیل میں ہے۔ (حن العزیز جلد چارم)

## محروفریب کا دور دوره اور ناایلوں کی نمائندگی

"الوگول پر بہت سے سال ایسے آئیں گے جن بیل دھوکا بی دھوکا ہوگا اس وقت جھوٹے کوسی آئیں دھوکا بی دھوکا ہوگا اور جھوٹا ۔۔۔۔ بددیا نت کوامانت دارتھور کیا جائے گا اور المانت دارکو بددیا نت ادار کو بددیا نت ۔۔۔ اور رو بہد ہ (گرے پڑے ناالل لوگ ) قوم کی طرف سے نمائندگی کریں گے۔عرض کیا گیا:" رو بہدہ ''۔ کیا مراد ہے؟ فرمایا! وہ ناالل اور بے قیمت آدی جو جمہور کے اہم معاملات میں رائے زنی کرے ''۔ (کڑالعمال ص ۲۱۲ جسم)

حضرت بشيربن خصاصيه رضي اللدعنه كودعوت

حضرت بشیر بن خصاصیه رمنی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے مجھے اسلام کی وعوت دی۔ پھر آپ نے مجھ سے فر مایا تنہارا كيانام ب؟ من في كما نذير - آب فرمايانيس بلكه (آج سے تمهارانام) بشير بـ آب نے جھے صفہ چہوتر ایر تفہرایا (جہال فقراء مہاجرین تفہرتے تھے) آپ کی عادت شریف میتی کہ جب آپ کے پاس مدید آتا تو خود بھی اسے استعال فرماتے اور ہمیں بھی اس میں شر یک فرمالیتے اور جب معدقد آتا تو سارا ہمیں وے دیے۔ ایک رات آپ گھرے نکلے ين بحى آب كے يتھے بوليا۔ آب جنت البقيع تشريف لے كے اور وہال بائج كريد عايرهى: "اَلسَّالامُ عَلَيكُم دَار قُوم مُوْمِنِينَ وَإِنَّا بِكُم لَا حِقُونَ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَّيهِ رَاجعُونَ." اور پر فرمایاتم نے بہت بڑی خیر حاصل کرلی اور بڑے شراور فتنہ سے نے کرتم آ کے نکل کئے۔ پھرمیری طرف متوجہ ہو کر فرمایا بیکون ہے؟ میں نے کہا بشیر۔ آپ نے فرمایاتم عجدہ محور وں کو کثرت سے یا لنے والے قبیلہ رہید ہے ہوجو یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتے تو زمین ا ہے رہے والوں کو لے کرالٹ جاتی ۔ کیاتم اس بات پر رامنی نہیں ہو کہاس قبیلہ میں سے اللہ یا ک نے تمہارے دل، کان اور آ نکھ کواسلام کی طرف چھیر دیا۔ پس نے کہایارسول اللہ! بالکل رامنی ہوں۔ آب نے فرمایاتم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا مجھے اس بات کا ڈرہوا کہ آب کوکوئی مصیبت شایج جائے یاز مین کا کوئی زمریلا جانورشکاٹ لے۔(اخرجدابن عساکر)

#### دعا کے تین در ہے

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قربایا: کوئی ایسامسلمان نہیں جوکوئی وُعا کر ہے جس میں گناہ اور قطع حرمی نہ ہوگر اللہ تعالی اس وُعا کے سبب اس کو تین چیزوں میں ہے ایک ضرور دیتا ہے ، یا تو فی الحال وہی ما تکی ہوئی چیز دے دیتا ہے اور یا اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے اور یا کوئی اللہ تعالی عنی مرائی اُس سے ہٹا دیتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کہ اس حالت میں تو ہم خوب کھرت سے وُعا کیا کریں گے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے یہاں اس سے بھی زیادہ عطاکی کھرت ہے۔ واحم )

خاوندكي تابعداري كي عجيب مثال

حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمة الله علیه کا دستور تھا کہ عشاء کے بعد دودھاستعال فرماتے ہے چنانچہ جول ہی آپ تشریف لاتے اہلیہ محتر مددودھ کا بیالہ لے کر حاضر ہوتیں گر آپ ذوق عبادت میں نوافل کی نیت باندھ لیتے اور رات مجراس طرح عبادت میں گزارد ہے اہلیہ محتر مسکا بیان ہے۔

'' بھی بھی ایسا ہوتا کہ حضرت نے نوافل میں پوری شب گز اردی ، اور میں بھی پوری شب پیالہ لئے کھڑی کی کھڑی روگئی۔''

الله الله بیوی جوتو الی، آج اس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے ہمارے اسلاف نے جہاں اوروں پراٹر ڈالا۔ جہاں اوروں پراٹر ڈالا، وہاں سب سے زیادہ اپنی 'بیوی' بی پراٹر ڈالا۔ خود حصرت نا نوتو گئی کی اہلیہ محتر مہ کا واقعہ تل کیا ہے کہ:

''اذان ک''حی علی المصلوٰۃ'' پر کام کوچھوڑ کر، اس طرح اٹھ جاتی تھیں کہ کویا اس کام ہے بھی کوئی واسطہ ہی نہ تھا، بالکل ہر چیز ہے بے گانہ بن جاتیں۔''

فائده: کاش مسلمانوں کی تمام عورتوں میں دین کا بہی شغف پیدا ہوجاتا پھر مسلمانوں کے اعمال واخلاق میں دیکھتے ہی دیکھتے ایک انقلاب عظیم پیدا ہوجا تا اور پوری مسلمان دنیاسنورجاتی۔(ابنامہ دارالعلومی،انوبر ۱۹۵۵ء) یج جھوٹے کی پہچان

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم فلیل علیہ السلام کے زمانہ میں محاکمہ اور فیصلہ کرنا آگ کے سے واسطے تھا اس جو جو تحض حق پر ہوتا وہ اپنا ہاتھ آگ میں واخل کرتا۔ تو آ مگاس کونه جلاتی تھی۔اور جو مخص ناحق پر ہوتا وہ اپنا ہاتھ آ کے میں داخل کرتا تو اس کوجلا دی تھی۔اور حضرت موٹ علیہ انسلام کے عہد میں لائھی سے فیصلہ ہوتا تھا وہ صاحب حق اور راستہاز کے داسلے تغمری رہتی تھی اور جبوٹے مدعی کو مارتی تھی اور حصرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں قیصلہ والی ہوائشی۔ اس وہ سے کے واسطے تغیری رہتی تھی اور جموے کو زمین ہے اوپر اٹھا لیکی تھی اور اس کو زمین ہر وے مارتی تھی ۔حضرت و والقرنین کے زمانہ میں فيصله كرناياني كے واسطے تھا جب سچااس پر بیٹھتا تھا تو وہ جم جاتا تھا اور جب جموثا بیٹھتا تو وہ ململ جاتا تھا۔ حضرت داؤ دعلیہ السلام کے عہد میں فیصلہ لکی ہوئی زنجیر کے ساتھ تھا۔ سے کا ہاتھ اس بر مانچا تھا جموٹے کانبیں لیکن محرصلی اللہ علیہ وسلم کے مہدمبارک میں فیصلہ فریقین کے واسطے اقرار یا گواہ قائم کرنے کے ساتھ تھا۔ (لیعنی مدعا علیہ دعویٰ کا اقرار کرے یا مدمی دعوے يركواه لائے) اللہ تعالے نے قرمايا كه الله تمهارے ساتھ آسانی جا ہتا ہے اور تمهارے ساتھ دشواری نہیں جا ہتا ہے اور امام ترندی سے روایت ہے کہ بیشک اسر جنت کا ایک نام ہاں گئے کہاس میں تمام آسانیاں ہیں اور عمر دوزخ کا ایک نام ہے۔اس لئے کہاس میں تمام عسر ( دشواری ) ہیں۔اوراس کےعلاوہ ان کی تغییر میں اورا قوال بھی ہیں۔

زبارت قبور ہے منع کی حکمت

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معرت شاہ عبدالعزیز صاحب اولوں کو قبور اولیاء پرجانے سے منع کیا کرتے تھے کسی نے اس کی وجہ پوچی تو فر مایا وجہ بیہ کہ دوہاں جا کران کی نسبت محسوں ہوگی اورا سکے سامنے شیورخ موجودین کی نسبت ضعیف معلوم ہوگی پھران سے استفادہ نہ ہوسکے گا۔ جو اولیا مگرر گئے وہ اب آئے کے نیس طانبین کی ہدایت کے لئے اور موجودین سے فیض یوں گیا تو نتیجہ بیہ وگا کہ فیض سے مطلق محرومی ہوگی۔ مناسبت اورعقیدت بی ایک چیز ہے جس نے فیض ہوتا ہے۔ اور عقیدت بی ایک چیز ہے جس نے فیض ہوتا ہے۔ ایک اور سے اعراف کے بڑے برے بڑے متحان کیا کہ یہ تنے۔ (حس اعزیز جلہ جہارم)

#### قاریوں کی بہتات

''میری امت پرایک زماند آئے گا جس میں ''قاری' بہت ہوں سے گر'' نقیہ' کم' علم کا قط ہوجائے گا اور فقنہ و فساد کی کثر ت۔ پھراس کے بعدایک اور زماند آئے گا جس میں میری امت کے ایساؤگ ہے قر آن پر ھیس کے جن کے طلق سے بنچ قر آن نہیں اترے گا در فائد (ول قر آن کے نہم اور عقیدت واحتر ام سے پورے ہوں گئے پھراس کے بعدایک اور زماند آئے گا جس میں اللہ تعالی کے ساتھ شریک مخبرانے والامومن سے دعویٰ تو حید میں جبت بازی کرے گا جس میں اللہ تعالی کے ساتھ شریک مخبرانے والامومن سے دعویٰ تو حید میں جبت بازی کرے گا'۔ (طب کے نابی ابوہر یو کنز العمال سے ۱۳۶ جس)

#### دوآ دمیوں کودعوت دینا حضرت ابوسفیان اور ہندہ کودعوت

حعنرت معاوبه رضى الله عنه فرمات بين كه حضرت ايوسفيان رضى الله عندا بني بيوى ہندہ كو اہنے چیجے سواری پر بٹھا کرائے کھیت کی طرف چلے۔ ہیں بھی دونوں کے آ مے چل رہا تھااور میں نوعمراز کا اپنی گدهی پرسوارتھا کرائے می حضور سلی انتہام جمارے پاس بہنچے۔ ابوسفیان نے کہا اے معاوریا نیجے اتر جاؤ تا کہ محرسوار ہوجا کیں۔ چنانچہ میں گدھی ہے اتر عمیا اور اس پر حضور ملی الله علید الم سوار ہو گئے۔ آ بہ ہمارے آ کے آ سے کچھ دیر چلے بھر ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے ابوسفیان بن حرب، اے ہندہ بنت عتبہ، اللّٰہ کی تتم ضرور مرو مے۔ پھرتم کو دوبارہ زنده كيا جائے گا چرنيكوكار جنت ميں جائے گااور بدكار دوزخ ميں اور ميں تم كو بالكل سيح اور حق بات بتار ہا ہوں اور تم دونوں ہی سب سے پہلے (اللہ کے عذاب) سے ڈرائے گئے ہو۔ پھر طَآنِعِينَ. ﴾ تك آيات تلاوت فرمائين توان سے ابوسفيان نے كہاا علم اليا آپ اپني بات كهدكر فارغ مو كيع؟ آب نے فرمايا جي بان اور حضور سلى الشطية مم كدهي سے بيجياتر آئے اور میں اس برسوار ہو گیا۔حضرت ہندہ نے حضرت ابوسفیان کی طرف متوجہ ہو کر کہا کیا اس جادوكر كے لئے تم نے ميرے بينے كوكدهى سے اتارا تھا؟ ابوسفيان نے كہانبيس الله كى قتم! وہ جادو كراور جهوفة آوي بين بين .. (اخرجداين عساكر والطمر الى)

# زاہدانہزندگی

حضرت مولانا محرقاتم صاحب نانوتوی رحمة الله علیہ کے کسی معتقد نے ایک چا در بیش قیمت اور ایک عدد زیور طلائی بی بی صاحب (لیعنی اہلیہ محترمہ) کی ملک کر کے بھیجا تو حضرت نے اہلیہ محترمہ سے فر مایا: ''فی الحقیقت چا در اور زیورسے دل خوش ضرور ہوتا ہے، لیکن چند روز کے استعال سے بیدونوں ہی چیزیں خراب ہوجا کیں گی۔ بیکا ماس بیشمین چا در سے نکلے گا، وہی لیسے کی سفید چا در سے بھی نکل سکتا ہے، کسی مستحق کود ہے دو۔ ۔۔۔ فداوند تعالی ان کے عوض، عاقبت میں یا کدار لباس اور زیور عطافر ما کیں گے۔''

الله اکبریه جوخودا بی بی حد تک مطابق زندگی گزار نے والاعالم جوخودا بی بی حد تک تیار نہیں بلکہ اس کی بیوی بھی ای رضاء و رغبت کے ساتھ راہِ خدا میں دینے کوآ مادہ ہے چنا نچہ: '' بی بی صاحبہ نے فوراً چا در یشمین اور طلائی زیوردونوں کودے دیااور دل پرمیل ندآ یا۔'' فاکدہ: رب العالمین بال بال مغفرت فرمائے آمین، بیسویں ممدی میں وہ نمونہ قائم فرمائے جو عہد نبوت میں فائر آئے ہیں۔ (ابتامہ دارالعلوم می الجولائی ۱۹۵۵)

## مال کی بددعا

عطاء بن بیار سے منقول ہے کہ ایک جماعت نے سفر کیا اور ایک میدان ہیں اتری کی بہاں اس جماعت کے لوگوں نے متواتر گدھے کی آ وازئی جس سے وہ بیدار ہوگئے اور شخین کے لئے چلے تا کہ اس کو دیکھیں ناگاہ انہیں ایک ایسا گر نظر آیا جس میں ایک بڑھیا موجود تھی ۔ پس ان لوگوں نے اس سے کہا کہ ہم نے گدھے کی آ وازئی جس نے ہم کو بیدار کیا۔ کیا۔ لیکن ہم تیرے بیبال گدھا نہیں ویکھتے ہیں اس بڑھیا نے ان سے کہا کہ میر الڑکا تھا۔ کیا۔ لیکن ہم تیرے بیبال گدھا نہیں ویکھتے ہیں اس بڑھیا نے ان سے کہا کہ میر الڑکا تھا۔ اس کی بیحالت تھی کہ جھے ہے کہتا تھا کہ یا جمار آ (گدھیا) آ اور یا گدھیا جا۔ اور بیاس کی عاوت تی میں نے اس کے حق میں بدوعا کی کہ یا اللہ اس کو گدھا کر دے چنانچ اب بمیشہ ہم رات میں شیح تک گدھے کی بولی بولی ہے۔ اس کے بعد ان مسافر وں نے اس سے کہا کہ ہم کواس کے پاس کے وہاں کیا ویکھتے کواس کے پاس کے وہاں کیا ویکھتے ہیں کہ وہ تی کہ وہاں کیا ویکھتے ہیں کہ وہ قبر میں ہے اور اس کی گرون کی طرح ہے۔ لاحول ولاقو ق الا باللہ جیں کہ وہ قبر میں ہے اور اس کی گرون کی طرح ہے۔ لاحول ولاقو ق الا باللہ

## وعاكولا زم كرلو

نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کہ دُعا (ہر چیز ہے) کام دیتی ہے الیسی (بلا) سے بھی جو کہ نازل ہو چکی ہواورائی (بلا) ہے بھی جو کہ ابھی نازل نہیں ہوئی۔سواے بندگان خدادُ عاکویلہ یا ندھو۔ (ترندی داحمہ)

#### شاه عبدالعزيز رحمهاللد كي فراست

فرمایا: شاہ عبدالعزیز صاحب کے زمانے جس مولوی نفشل حق صاحب فیر آبادی اور مفتی صاحب فیر آبادی اور مفتی صاحب نے ایک مفتی صدرالدین صاحب کا شباب تھا۔ مولوی نفشل حق صاحب اور مفتی صاحب میں کتنی مہارت ایک قصیدہ لکھا کہ شاہ صاحب کے پاس چل کر پیش کریں۔ دیکھیں اوب جس کتنی مہارت ہے لے کر چلے اور راستے جس سوجھی کہ جرایک نے دوسرے کا قصیدہ لیا کہ میرے قصید ہے کوئم اپنا بتا تا تا تہارت والے وجس اپنا بتاؤں گا وہاں حاضر ہوئے۔ شاہ صاحب نابیا ہوگئے تھے۔ معمولی با تیں کر کے آنے کی غرض وریافت کی۔ انہوں نے کہا ہم نے پچھک کھی موسی سے معمولی با تیں کر کے آنے کی غرض وریافت کی۔ انہوں نے کہا ہم نے پچھک کھی سے اصلاح کے لئے حضور میں لائے ہیں۔ فرمایا پرخواس پڑھ گئے پچھنیں ہولے یہ سمجھے کہ پچھنیں سمجھے۔ پوچھا کسی جگہ اصلاح فرماد شبحے فرمایا اصلاح تو دیکھی جاوے گی۔ مگر سے بتالاؤ کہ بیہ تبادلہ قصیدوں کا کہاں ہوا۔ جیرت ہوگئی۔ شاہ صاحب نے ان معمولی باتوں سے دونوں کی طبیعت کا رنگ بیجان لیا اس سے سمجھے دونوں نے خلت کے ساتھ اقر ادکیا۔ سے دونوں نے خلت کے ساتھ اقر ادکیا۔ ووبارہ پھرسنا اور جا بجال صلاح وی۔ (حس احربز جارجانہ میں 190)

#### دجالى فتنهاور نئے نئے نظریات

'' حضرت ابو ہر رہ دضی اللہ عند سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: آخری زمانے میں بہت سے جھوٹے مکارلوگ ہوں گے جوتمہارے سامنے (اسلام کے نام سے نئے نظریات اور) نئی نئی ہا تیں چیش کریں گے جونہ بھی تم نے نئی ہوں گی اور فقتہ اور نہ تبہارے ہا وادانے ان سے بچنا! ان سے بچنا! کہیں وہ تہمیں گراہ نہ کردیں اور فقتہ میں نہ دال ویں'۔ (میچمسلم صوباح)

#### ۲۹ بنونجار کے ایک شخص کو دعوت

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند فرماتے ہیں حضور ملی اند طبہ ہن ہو نجار کے ایک

آ دمی کے پاس عیادت کے لئے تشریف لے گئے۔ آپ نے ان سے فرمایا اے مامول
جان! آپ آلا الله الله بر ولیس انہوں نے کہا میں ماموں ہوں یا چیا! آپ نے فرمایا
آپ چیانیس ماموں ہیں۔ آلا الله الله بر ولیس انہوں نے کہا کیا ہے ہیں کہا کیا ہے ہیں کے بہتر

ہرے لئے بہتر

### اسلامي اقدار كي حفاظت

حفرت مولانا حفظ الرحن مباحب سيوباروى رحمة الله عليه أيك مشهور الل علم اور صاحب تقررات مولانا سيوباروى ماحب تقرراسته من موصوف من مولانا سيوباروى ماحب تقرراسته من موصوف من مولانا سيوباروى عن كها كه: " پاجامه اور دهوتى كى جنگ تم كرن كے لئے كيا يہ بہتر نه موگا كه دوسرى ترقى يافة مكول كى طرح مغربى لباس تياركرليا جائے ۔؟"

مولا ناحفظ الرحمٰن صاحب نے فوراً تراق ہے جواب دیا کہ: "اگر مسلمانوں نے ہندوؤں سے مرعوب ہوکرای طرح اپنی قومی تہذیب اور ملی تمدن کو چھوڑ کر مغربی تہذیب و تمدن کو اختیار کر کے اپنی عافیت والممینان کا سہاراؤھونڈ اتو پھر بات ہی کیا ہوئی؟ اور بیتو کسی آزاد ملک کے ایک آزاد ہا شندہ کی زندگی نہ ہوئی اسے جس ہرگز پسند ہیں کرتا۔ "(ہیں بدے سلمان م ۱۳۳۳)

#### ایک اور آ دمی کودعوت

حعزت انس رضی الله عنه فرماتے جیں کہ حضور صلی الله علیہ اسلم نے ایک آ دمی سے فرمایا مسلمان ہو جاؤ سلامتی پالو گے۔اس نے کہا میرا دل نہیں چاہتا۔ آپ نے فرمایا دل نہ جا ہے تب بھی (مسلمان ہوجاؤ)۔ (اخرجہ احمد وابو یعلی)

#### قبوليت كايفين ركھو

نی کریم ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا بتم الله تعالی سے ایس حالت میں دُعا کیا کروکہ تم قبولیت کایفین رکھا کرواور میں جان رکھوکہ اللہ تعالیٰ غفلت ہے بھرے دل سے دُعا قبول نہیں کرتا۔ (تریزی)

## ہرچیزاللہ سے مانگو

نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہتم میں سے ہر مخص کواپے رب سے سب حاجتیں مانگناچائیں (اور ثابت کی روایت میں ہے کہ) یہاں تک کداس سے نمک بھی مائے اور جوتی کا تسمیڈوٹ جاوے وہ بھی اُسی سے مائے۔ (زندی)

جسم کا بھی حق ہے

نی کریم سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: (شب بیداری اور نقل روز و میس زیادتی کی ممانعت میں فرمایا) کرتم ہارے بدن کا بھی تم پر حق ہاور تمہاری آئکھ کا بھی تم پر حق ہے۔ (بناری وسلم)

الله كي ياد

صاحب قلیو فی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے تمیں برس تک اللہ تعالی کا کہی ذکر نہ کیا۔ فرشتوں نے عرض کیا اے جارے درب تیرے فلاں بندہ نے اتنی مدت سے تیرا ذکر نہیں کیا اللہ تعالی نے فر مایا کہ اس کے ذکر نہ کرنے کی وجہ بیہ کہ وہ میری نعمت میں ہے اگر اس کو میری طرف سے مصیبت پنچے تو وہ ضرور جھے یاد کرے گا حضرت جریل علیہ السلام کو تھم جوا کہ اس کی حرکت کرنے والی رگوں میں سے ایک رگ کو چلنے سے علیہ السلام کو تھم جوا کہ اس کی حرکت کرنے والی رگوں میں سے ایک رگ کو چلنے سے روک ویں چنا نچے انہوں نے ایسا بی کیا وہ خص کھڑا ہو کریا رب یا رب کہنے لگا اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اس سے فر مایا کہ میں حاضر ہوں میں موجود ہوں اے میرے بندہ اتنی مدت تک تو کہاں تھا۔

## شاه عبدالعزيز رحمه اللدكي ايك اوركرامت

مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب جامع مجدیں آئے تھے تو عمامہ آ تکھوں پر جھکالیا کرتے تھے اور ادھرادھر نظرند فرمائے تھے۔ ایک شخص نے اس کا سبب دریافت کیا شاہ صاحب نے اپنا عمامہ اس کے سر پردکھ دیاد یکھا کہ تمام جامع مجد میں بجز دو چار آ دمیوں کے سب گدھے کے بندر بھیڑ ہے کھررہے جی فرمایا آئ وجہ سے میں اس صودت میں آتا ہوں جھ کوسب کے بندر وغیر انظر آئے ہیں۔ اور طبیعت پریشان ہوتی ہے۔ (امثال عبرت صددم)

عالم اسلام کی زبول حالی اوراس کے اسباب

" دعفرت اوبان رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول اقدی سکی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ وہ وہ قت قریب آتا ہے جبکہ تمام کا فرقو ہیں تمہارے منانے کیلئے (مل کر سازشیں کریں گی اور) ایک دوسرے کواس طرح بلائیں گی جیے دسترخوان پر کھاتا کھانے والے (لذیذ) کھانے کی طرف ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ کسی نے عرض کیا یا رسول الله! کیا ہماری قلت تعداد کی وجہ سے ہمارایہ حال ہوگا؟ فر مایا نہیں بلکہ تم اس وقت تعداد میں بہت ہوگ البتہ تم سیلاب کے جماگ کی طرح ناکارہ ہوگ اقیا الله تعالیٰ تمہارے وشمنوں کے دل سے تمہارارعب اور دبد بہ نکال دیں گے اور تمہارے دلول میں "برد لی سے کیا مراد ہے؟ فر مایا! دنیا کی محبت اور موت سے نفرت " (ابوداؤدی میں اور موت سے نفرت " (ابوداؤدی میں ا

حضرت سعدبن الي وقاص رضى الله عنهما كى بھوك

حفرت سعدرضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وہلم کے ساتھ مکہ ہیں ہم لوگوں نے بڑی بیٹی سے اور بڑی تکلیفوں کے ساتھ دندگی گراری ہے۔ جب تکلیفیں آئے نے لگیس تو ہم نے ان پر صبر کیا اور ہم سے نی فرق است کرنے کی عادت پڑگی اور ہم نے خوشی خوشی ان بر صبر کیا۔ ہیں نے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وہلم کے ساتھ مکہ ہیں اس حال ہیں دیکھا ہے کہ ہیں ایک دات پیشا ب کر دہا تھا وہاں سے ہیں نے کسی چڑکی کہ ہیں ایک دات پیشا ب کر نے لگا جہاں ہیں پیشا ب کر دہا تھا وہاں سے ہیں نے کسی چڑکی کہ ہیں ایک دات پیشا ب کر نے لگا جہاں ہیں پیشا ب کر دہا تھا وہاں سے ہیں نے کسی چڑکی کہ ہوئے گئر انتہا ہے ہیں ایک دات پیشا ہے کہ اس کے در میان رکھ کر چیس کے معلی اللہ ایک گڑا تھا جے ہیں نے اٹھا لیا چراسے دو کر جوانا ہے جوار سے دو تر میان رکھ کر چیس کر سفوف ساینالیا۔ پھراسے دعفرت سعد بن آئی پی لیا اور شل نے تین دن آئی پرگڑا در سے۔ (افرجہ ابوہیم فی الحلیۃ الم ایک عمل میں سب سے پہلے ہیں حضرت سعد بن آئی وقاص رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ عمر بول میں سب سے پہلے میں عبایا کرتے تھے۔ جمارا کھا نا صرف بول اور کیکر کے بیتے ہوا کرتے تھے۔ جس کا بیتیجہ بیہ ہوا کرتے تھے۔ جس کا بیتیجہ بیہ ہوا کرتے تھے۔ جس کا بیتیجہ بیہ ہوئی (خشک ہونے کی کہ کر یوں کی طرح بین ایک ایک کر اور کیکر کے بیتے ہوا کرتے تھے۔ جس کا بیتیجہ بیہ ہوا کر بیتے ہے۔ جس کا بیتیجہ بیہ ہوئی (خشک ہونے کی وجہ ہوئی الحدیۃ الم ایک کر اور کیکر کے بیتے ہوا کر ہے تھے۔ جس کا بیتیجہ بیہ ہوا کر بیس کے پہلے ہیں کہ کر یوں کی طرح بین ایک ہونے کی این جس چیکا ہمٹ نہ ہوئی ایک ہونے کی ایان جس چیکا ہمٹ نہ ہوئی ایک ہونے کی این جس چیکا ہمٹ نہ ہوئی ایک ہوئی ایک ہونے کی این جس کے بیا ہوئی ایک ہوئی کی ایک ہوئی کی ایک ہوئی کی ہوئی ایک ہوئی ایک ہوئی ایک ہوئی کی ہوئی ایک ہوئی کی ہوئی ایک ہوئی کی ہوئی کے بیا ہوئی ہوئی کی ہوئی

## حضرت عبداللدبن عمررضي الأعنبماكي بمجرت

حضرت محرین زید قرماتے ہیں کہ حضرت این عمرض القدعنہ جب اپنے ( مکہ والے ) اس مکان کے پاس سے گزرتے جس سے بھرت کرکے (مدینہ) گئے تھے واپی دونوں آ تکھوں کو بند کر لیتے اور نداست و یکھتے اور نہ بھی اس میں تغییر تے۔ (اخرجابوجیم فی انحلیۃ الم اس میں تعیرت کی میں زید ) محدرت محمد بن زید بن عبدالقد بن عمر وقر ماتے ہیں کہ جب بھی حضرت این عمر وضی القد عنہ حضور صلی القد علیہ وسلم کا ذکر کرتے تو رو پڑتے اور جب بھی اپنے ( مکہ والے ) مکان کے پاس سے گزرتے تو اپنی دونوں آ تکھیں بند کر لیتے۔ (عندالیم فی الزحد بند سیجی کندانی الاصلیۃ الم ۱۳۳۹)

دواجم تعتنين

نی کریم ملی الله علیه کلم نے ارشافر ملیا: دفعتیں ایس بیں کہ ان کے بارہ یس کثرت ہے لوگ ٹوٹے میں دیتے ہیں (یعنی ان سے کام بیس لیتے جس سے دین نفع ہو) ایک صحت دوسری بے قکری۔ (ہواری) مال کی فرما نیر داری

ایک مرتبہ حضرت مولانا فضل رئین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ مکان ہے، ہم دہلی گئے اور شاہ عبدالعزیز صاحب کی فدمت میں حاضر ہوئے، شاہ صاحب نے حدیث سلسل بالاولیت سنائی اور چنداور بھی حدیثیں، اس وقت مرزاحس علی صاحب محدر نے انکھنوی اور مولانا عبدالصمد صاحب وغیرہ بیشے ہے۔ ان سے فرمایا کہ ''اگریٹر کا جارم مینے بھی ہمارے پاس فہر بے تو ہم حدیث پڑھادیں۔'' مولا نافضل رحمٰن صاحب نے عرض کیا کہ '' حضرت مجبور ہوں ، میری والدہ نے مجھے ایک ہی مہدیدی اجازت وی ہے اس سے زیادہ میں مفہرسکتا۔''

فائده: سبحان الله مال کی فرمانبرداری کاکس قدراستمام تعاد (تذکر فینل دسن سرم) یا نیچ چیزون کوغنیمت مجھو

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: پانٹی جے دائے چیزوں (کآنے) سے پہلے غلیمت مجھو (اوران کو وین کے کاموں کا ذریبہ بنالو) جوانی کو بروھا ہے سے پہلے غلیمت مجھوا درصحت کو بیاری سے پہلے اور مالداری کوافلاس سے پہلے اور بیڈانی سے بہلے اور بیاری کو پریشانی سے پہلے اور ندگی کو مرنے سے پہلے اور ذرندگی کو مرنے سے پہلے اور ذرندگی کو مرنے سے پہلے درزندی)

## حضرت عيسى عليه السلام كي بددعا

صاحب قلیو بی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیما السلام میدان میں ایک شکاری ہے ہے۔اس شکاری نے اپناجال قائم کیا تھا۔اس میں ایک ہرنی مجیش کئی تھی جب اس نے حضرت عیسیٰ کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کو یا کی وی اس نے حضرت عینیٰ سے کہا کہ اے روح اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بیچے ہیں اور بیں اس جال میں تین دن سے پھنس کئی ہوں۔ آپ میرے واسطے شکاری سے اجازت مانکیے بیباں تک کہ میں بچ ل کو د و دو حال آؤں اور واپس آؤں۔ چنانجہ حضرت عیسیٰ نے شکاری کواس کی خبر کی۔ شکاری نے کہاوہ واپس نہ آئے گی۔حضرت عیشٰ نے ہرنی کو شکاری کی بات کی اطلاع دی۔اس کے بعد ہرنی نے کہا کہ اگر میں واپس نہ آؤں تو میں ان لوگوں ہے بھی زیادہ شرريموں جنہوں نے جمعہ کے دن ياني يا يا اور عسل نه كيا۔ پس حضرت عيسي عليه السلام نے ہرنی ہے اقرارلیا وہ گئی اور فوراً اقرار تو ژنے کے خوف سے واپس آئی اور حصرت عیسیٰ علیدالسلام تشریف لے گئے پس اپنی راہ میں سرخ سونے کی ایک اینٹ یائی اوراللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا کہ اس اینٹ کو ہرنی کے بدلہ شکاری کے حوالہ کریں۔ چنانچے حصرت سیلی علیدالسلام وہ این لے کرشکاری کے پاس محے لیکن ان کے شکاری کے پاس چینجے کے یہلے ہی وہ اس کو ذرج کرچکا تھا پس حضرت عیسیٰ علیدانسلام نے اس کو بدوعا دی اور فر مایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے کام ہے برکت کودور کرے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

اسخضارتكم

فرمایا کہ تاریخ سیمی میں ایک لفظ اکا کرہ ہے۔ حضرت مولا ناعالیجناب شاہ محمد عبدالعزیز صاحب قدس سرہ العزیز کے زمانے میں کوئی اویب یہ کتاب پڑھارہ تھے بیلغت کہیں نہیں ملا۔ آخر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضرت ایک لغت تاریخ سیمنی کا کہیں نہیں مانا آپ نے ارشاد فرمایا کہ تکا کرہ ہوگا۔ سویہ عربی لغت نہیں ہے بلکہ معرب ہے۔ اصل محاکر تھا۔ اس کا معرب تاکر کیا گیا گھراس کی جمع تکا کرہ بنائی گئی۔ ( ملفوفات فرے حدیدہ )

#### قرب قيامت اوررؤيت بلال

" قرب قیامت کی ایک نشانی بیہ کہ جاند پہلے ہے دیکے ایاجائے گا اور (پہلی تاریخ کے جاندکو) کہا جائے گا کہ بیرتو دوسری تاریخ کا ہے اور مسجدوں کو گزرگاہ بنالیا جائے گا اور "ناگہانی موت 'عام ہوجائے گی'۔ (جع الغوائدس اے ج ہروایت انس )

### قيامت كي خاص نشانيان

'' قیامت کی خاص علامات میں ہے ہے بدکاری ٔ بدز بانی ' قطع رحمی ( کا عام ہوجانا ) امانت دارکوخیانت کا راور خائن کوا مانت دارقر اردینا''۔ (طسئن انس کنز العمال ص ۴۲۰ج ۱۴۳)

# حضرات انصار رضي التدنيم كاديني عزت برفخركرنا

حضرت النس رضی اللہ عنہ قرائے ہیں کہ ایک مرتبہ قبیلہ اوس اور قبیلہ فزرج ایک دوسرے پرفخر کرنے گئے۔ اوس نے کہا ہم ہیں ہے وہ صحابی ہیں جن کوفر شتوں نے شال دیا تھا وہ حضرت حظلہ بن راہب رضی اللہ عنہا ہیں اور ہم میں ہے وہ صحابی بھی ہیں جن کی رہیب کی) وجہ ہے عرش بھی اللہ عنما اللہ عنہا ہیں اور ہم میں ہے وہ صحابی بھی ہیں جن کی اللہ عنہا ہیں اور ہم میں ہے وہ صحابی بھی ہیں جن کی (الش کی) حفاظت شہد کی تھے وں کے ایک غول نے کی تھی اور وہ حضرت عاصم بن ثابت بن ابی افح رضی اللہ عنہم ہیں اور ہم میں ہے وہ بھی ہیں جن کی اللہ عنہ اللہ عنہم ہیں اور ہم میں ہے وہ بھی ہیں جن کی اللہ عنہا ہیں (اس پر) قبیلہ فزرت نے کہا ہم میں ہے جا را وہ حضرت فریحہ بن ثابت رضی اللہ عنہا ہیں (اس پر) قبیلہ فزرت نے کہا ہم میں ہے جا را وہی ایس جنبوں نے حضور صلی اللہ علیہ وکلم کے زیائے ہی تو اور دہ فرائے کی سعادت حاصل کی جوان کے علاوہ اور اللہ عنہ کی کوحاصل نہ ہو کی اور وہ (چار حضرات) ہے ہیں حضرت زید بن ثابت ، حضرت الی بن کی کوحاصل نہ ہو کی اور وہ (چار حضرات) ہے ہیں حضرت زید بن ثابت ، حضرت الی بن کھب ، حضرت معافر بن جبل اور حضرات ) ہے ہیں حضرت زید بن ثابت ، حضرت الی بن کھب ، حضرت معافر بن جبل اور حضرات ابوزید رضی اللہ عنہ۔ (وافرجہ ابویطی والم ارواللم انی)

ورزش

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: تیراندازی بھی کیا کرواورسواری بھی کیا کرو۔الخ (ترندی دائن ماجہ دایوداؤدوداری)

# بجین کی تعلیم کے اثرات

حضرت علامہ سیدسلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی جناب مولوی ابوحبیب صاحب مرحوم کوگا وئی کی مسلمان بیبیوں کو اسلام کی سیجے تعلیم ہے آشنا کرنے کی دھن تھی اور اس کے لئے وہ ہفتہ میں ایک دن الن کے سامنا اس طرح وعظ و تلقین فرماتے سے کہ سیدسلیمان ندوی صاحب (جو ہفتہ میں ایک دن الن کے سامنا اس طرح وعظ و تلقین فرماتے سے کہ سیدسلیمان ندوی صاحب (جو ابھی بیچ بی سے ) بی بیول کے نیج میں بیٹھ کرمولا نا شاہ اسامیل شہیدگی '' تقویۃ الایمان' پڑھتے سے اور الن کے بڑے وہ سیدصاحب مرحوم پردہ کے بیچھے سے اس کی تشریح کرتے ، اس طرح بھائی جو بچھ کے وہ سیدصاحب کے دل میں بیٹھ اجا تا۔ چنانچہ بی ایک ترمیں فرماتے ہیں۔

'' بیر پہلی کتاب تھی جس نے مجھے دین حق کی با تیں سکھا کیں اورالی سکھا کیں کہ اثنائے تعلیم ومطالعہ میں بیسیوں آئد صیاں آ کیں اور کنتی دفعہ خیالات کے طوفان اٹھے گراس وقت جو با تیں جڑ پکڑ چکی تھیں ان میں سے ایک بھی اپنی جگہ سے ال نہ کی بلم کلام کے مسائل، اشاعر وومعتز لہ کے نزاعات ، غزالی ورازی وابن رشد کے دلائل کے بعد دیگر ہے تگا ہوں سے گزرے گراسا عیل شہیدگی تلقین بہر حال اپنی جگہ پر قائم رہی۔ (معارف سنیمان نبر میں)

عیب دار چیز کی فروخت پرصدمه

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ امام ابوضیفہ رحمہ اللہ اور ایک بھرہ کے دہنے والے شخص کے درمیان تجارت میں شرکت تھی۔ چنا نچہ امام ابوضیفہ ؓ نے ریشی کیڑوں میں سے ستر کیڑے اپنے شریک تجارت کے پاس بھیج اور لکھا کہ ایک کیڑے میں عیب ہے اور وہ فلال کیڑا ہے ہیں جب تم اس کوفر وخت کروتو اس کا عیب ظاہر کر دو چنا نچہ شریک نے وہ عیب وار کیڑا تمیں ہزار درہم کوفر وخت کیا اور اس کی قیمت امام ابوضیفہ کی خدمت میں لایا۔ امام صاحب نے اس سے کہا کہ آیا تم نے اس کا عیب بیان کیا تھا۔ اس نے کہا کہ میں تو بیان کرنا بھول گیا۔ پس امام ابوضیفہ نے تمیں ہزار دو پسب کے سب صدقہ کردیتے۔

## شاه صاحب کی ایک ملفوظ

( م ) فرمایا که حضرت سیدٌ صاحب نے دیو بند کے متعلق فرمایا تھا کہ یہاں سے بوئے علم آتی ہے پہلے دیو بندیں بہت جہل تھا۔ (تفص الاکابر)

### کرائے کے گواہ اور پیپیوں کے حلف

" لوگوں پرایسا زمانہ بھی آئے گا کہ چوں کو جھوٹا اور جھوٹوں کو سچا کہا جائے گا' اور خیانت پیشہ ہتلا یا جائےگا' بغیر طلب کے خیانت پیشہ ہتلا یا جائےگا' بغیر طلب کے ' یا سے کو اجرال و کی اور ایغیر طلب کے ' یا سے کا در کمینے باپ داوا کی اولا و ' یا سے کو اجرال و بی گے اور بغیر طقت اٹھوائے طق اٹھا کمیں کے اور کمینے باپ داوا کی اولا و ' یا وی اعتبار سے سب سے زیادہ خوش تھیب بن جا کمیں گے جن کا نہ اللہ پر ایمان ہوگا نہ رسول پر' ۔ (جمع الروا کہ سب سے زیادہ خوش تھیب بن جا کمیں گے جن کا نہ اللہ پر ایمان ہوگا نہ رسول پر' ۔ (جمع الروا کہ سب سے زیادہ خوش تھیب بن جا کمیں ہے جن کا نہ اللہ پر ایمان ہوگا نہ رسول پر' ۔ (جمع الروا کہ سب سے زیادہ خوش تھیب ہو کا میں ہوگا ہو کہ سول پر' ۔ (جمع الروا کہ سب سے نیا ہو کہ اللہ میں القد پر شرح الجامع السفیرس ۳۵ میں ک

حضرات انصاررضي التدعنهم كي صفات

حضرت انس رضی الله عند فرماتے ہیں کہ جس بیاری ہیں حضور صلی الله علیہ وسلم نے انتقال فرمایا الله علیہ وسلم من الله عند حضور صلی الله علیہ وسلم کی خدمت ہیں حاضر ہوئے ان حضور صلی الله عند حضور صلی الله علیہ وسلم کہنا کیونکہ وہ ہوئے تو حضور صلی الله علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اپنی تو م (انصار) کومیرا سلام کہنا کیونکہ وہ لوگ ویور اسلام کہنا کیونکہ وہ سے اور صابر ہیں۔ (افرج اولیم کمانی الکورہ ۱۳۶۰)

حضرت عبدالله بن شدادر منی الله عنها فریاتے ہیں کے حضور صلی الله علیہ وسلم حضرت سعد بن معاذ رضی الله عنه کی زندگی کا بن معاذ رضی الله عنه کی زندگی کا آخری وفت تھا۔ آپ نے فریایا اے اپنی قوم کے سردار! الله تعالیٰ تهہیں بہترین جزاعطا فریائے۔ تم نے الله سے جووعدہ کیا تھاا ہے تم نے پورا کر دیااور الله نے تم سے جووعدہ کیا تھاا ہے تم نے پورا کر دیااور الله نے تم سے جووعدہ کیا ہے الله اسے ضرور پورا فریائی سے جووعدہ کیا تھا۔ و

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت انصار کے دو گھروں کے درمیان رہے یا اپنے ماں باپ کے درمیان رہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کا کوئی نقصان نہ ہوگا۔ (بعنی انصار بڑے یا اخلاق ہیں اجنبی عورت کے ساتھ ماں باپ جیسام حاملہ کرتے ہیں)۔ (افرجالا ماسامہ)

#### دوا کیا کرو

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد قرمایا: که الله تعالیٰ نے بیاری اور دوا دونوں چیزیں اتاریں اور ہر بیاری کے لیے دوابھی بنائی۔سوتم دوا کیا کر داور حرام چیز سے دوامت کرو۔ (ابوداؤد)

### دینی غیرت دحمیت

الاستوباروی دیلی شهرکاگشت لگارے بنظاموں کے دوران حضرت مولانا حفظ الرسن سیوباروی دیلی شهرکاگشت لگارے بنے۔ اچا تک دیکھا کہ کچھ نہتے مسلمان کسی مومن کی نماز جنازہ کی تیاریاں شروع کررہے ہیں، جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے۔ مولانا تیزی ہاس مقام پر پنچے تو صف بندی ہوچک تھی۔ مولانا کی نظراچا تک سامنے پڑی تو دیکھا کہ چندٹو تی اسلیہ ہے لیس چلے آرہ ہیں۔ مسلمانوں کوصف باندھے دیکھ کرفوجیوں نے کولی چلانے کا ادادہ کرلیا اور بندوقیں سیدھی کرلیں۔ اگر چند کھائی ہو جیوں نے کولی چلانے کا ادادہ کرلیا اور بندوقیں سیدھی کرلیں۔ اگر چند کھائی طرح بیت جاتے توان میں سے کوئی نہ بچتا۔ مولانا اس منظر کود کھی کرموٹرے کودے اور آنا فانا اس درندہ صفت فوجیوں کے سامنے جادھے کے ادر کرج کر کو جیون کے سامنے جادھے کے ادر کرج کر کو جیون کے سامنے جادھے کے ادر کرج کر کو جیون کے سامنے جادھے کے ادر کرج کر کو جیون کے سامنے جادھے کے ادر کرج کر کو جیون اس نے سامنے اور کرج کی جانے کو کی جانے کو تھیاردیا ہے۔''

فوتی مولانا کی اس بے باکی اور غیر معمولی جرات پر حیران رہ گئے۔ان میں ہے کس نے کہا کہ: '' بیسب مسلمان ل کرہم برحملہ آور ہوتا جائے ہیں۔''

مولانا حفظ الرحمٰن صاحب نے فرمایا: '' کیا یہ نہتے مسلمان جن کے سامنے ایک بھائی کا جناز ورکھاہے تم پرحملہ کر سکتے ہیں۔ اگرتم چاہتے ہوکہ مسلمانوں کے خون سے اس طرح ہولی کھیلو جناز ورکھاہے تم پرحملہ کر سکتے ہیں۔ اگرتم چاہتے ہوکہ مسلمانوں کے خون سے اس طرح ہولی کھیلو تو یہ حفظ الرحمٰن کی زندگی تک ممکن نہیں جس ہر گزینیس ہونے دوں گا۔' (ہیں بڑے مسلمان ص ۱۳۲۰)

## ز وال سلطنت كي وجبه

(۲) فرہایا کہ: ایک مرتبہ شاہ عبد العزیز صاحب نے وعظ فرہایا۔ اس وعظ میں ایک انگریز رز ٹیزٹ بھی شریک تھے۔ جب وعظ تم ہوا تو ان رزیڈنٹ نے کھڑے ہو کر سباہل مجلس سے کہا کہ میں آپ سے بید پوچھتا ہوں کہ مسلمانوں سے سلطنت کیوں نکل گئی۔ مختلف لوگوں نے اس سوال کے مختلف جواب دیئے۔ آخر میں ان انگریز نے کیسی بجھ کا جواب دیا کہ میری رائے میں تو سلطنت نکل جانے کی بیدوجہ معلوم ہوتی ہے کہ جولوگ سلطنت کے اہل تھے (مثل شاہ صاحب کے ) انہوں نے گوشینی اختیاری اور دنیا پر لات ماری اور جواس کے لاکش نہ تھان کے ہاتھ میں آئی۔ انہوں نے گوشینی اختیاری اور دنیا پر لات ماری اور جواس کے لاکش نہ تھان کے ہاتھ میں آئی۔ انہوں نے اس کو ہرباد کیا۔ (حن امر پر جلددم)

## ذكر كى فضيلت

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ ایک قاضی کا انقال ہوا اور اس نے اپنی بی ہے حالمہ چھوڑی جس ہے لڑکا پیدا ہوا جب وہ لڑکا برا ہوا تو اس کی ماں نے اس کو مدرسہ میں بھیجا۔ معلم نے اس کو بہم اللہ الرحمٰن الرحمٰ کی تعلیم دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے باپ سے عذا ب اٹھا لیا۔ اور فر مایا کہ اے جبرئیل ہم کو یہ مناسب نہیں ہے کہ جس کا لڑکا ہما راؤ کر کر ہے اس کا باپ ہمارے عذا ب بیس رہے۔ تم اس کے پاس جاؤ اور اس کولڑ کے کی مبار کباد دو۔ چنا نچہ معزے جبرئیل گے اور اس کولڑ کے کی مبار کباد دو۔ چنا نچہ معزے جبرئیل گے اور اس کولڑ کے کی مبار کباد دی۔ اللہ تعالیٰ اس پردم کر ے۔

## نا خلف اور نالائق امتی

''حضرے ابن مسعود رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
مجھ سے پہلے جس نبی کو بھی اللہ تعالٰی نے اس کی امت میں مبعوث فرمایا اس کی امت میں ہو خلص
اور خاص رفقاء ضرور ہوئے جواس کی سنت کی پابندی اور اس کے تھم کی پیروی کرتے ' پھر ان کے بعد
ایسے ناخاف پیدا ہوتے جو کہتے بچی اور کرتے بچی اور جو بچی ان کو تھم دیا گیا تھا اس کے خلاف عمل اس کے خلاف میں ان کے خلاف عمل اس کے خلاف میں ان کے خلاف میں ان کے خلاف جہاد کرے گا وہ
کا عمل اس کی خلاف ہوگا ) بس بو شخص (بشرط قدرت) ہاتھ سے ان کے خلاف جہاد کرے گا وہ
موس سے اور جوزبان سے ان کے خلاف جہاد کرے گا وہ بھی موس سے اور جوان کے خلاف دل سے جہاد کرے گا وہ ہے ہوں رہی ہوں گروروں ہے خلاف دل سے جہاد کرے گا وہ ہی موس سے اور جوان کے خلاف دل سے جہاد کرے گا وہ بھی موس سے اور جوان کے خلاف دل سے جہاد کرے گا وہ بھی موس سے اور جوان کے خلاف دل سے جہاد کرے گا وہ بھی ( کمزوروں ہے کا ) موس

#### ونياطلب كرنے كامقصد

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قربایا: کہ جوشن حلال دنیا کواس لیے طلب کرے کہ ما تکنے سے بچار ہے اورائے اہل وعیال کے (ادائے حقوق کے) لیے کمایا کرے اورا پنے اہل وعیال کے (ادائے حقوق کے) لیے کمایا کرے اورا پنے بڑوی پرتوجہ رکھے تو اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن الی حالت میں ملے گا کہ اس کا چہرہ چودھویں رات کے جاند جیسیا ہوگا۔ (بیکی واونیم)

## اخلاص كى قوت دېركت

حضرت علامه انورشاہ صاحب قدس سرہ سے حضرت مولا نا بدرعالم صاحب میرشی (ثم المدنی) رحمۃ اللّه علیہ نے ایک دفعہ عرض کیا کہ:''اگر جامع تر ندی وغیرہ پر کوئی شرح تالیف فر مادیتے تو پس ماندگان کے لئے سرمایہ ہوگا۔''

حضرت علامه انورشاه صاحب قدس مره نے غصہ میں آ کرفر مایا کہ: '' زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھا کر پہیٹ پالا کیا آپ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد میری حدیث کی خدمت کجتی رہے۔''

ف: حضرت علامدانورشاه صاحب نے دارالعلوم دیوبندیش گیاره باره سال تک کوئی شخواه نہیں گیاره بار طلب کیا گیا،
کوئی شخواه نہیں لی۔ آپ کوڈھا کہ یو نیورش اور مدرسہ عالیہ کلکتہ سے بار بارطلب کیا گیا،
بڑی بڑی شخواجی چش کی کئیں۔ لیکن آپ نے بھی بڑی شخواہوں کوئر جے نہیں دی اور جیشہ دیوں دیوبند اور ڈابھیل کے خشک خطول عی کو پند فرمایا۔ نور الله صریحه وطاب ٹراه و جعل المجنة مثواه۔ (دیات اندرس ۱۸۳۷)

### يوم حساب كاخوف

صاحب قلیو بی بیان کرتے ہیں کہ بویز یہ بسطائی آیک دن اس حال میں باہر فیلے کہ ان پر گر بے دوزادی کا اثر تھا کی نے آپ سے اس کا سبب پوچھا آپ نے فرمایا کہ جھے بیخبر لی ہے کہ قیامت کے دن ایک بندہ موقف ( کھڑے ہونے کی جگہ حساب کی طرف اپنی خاصم اور مخالف کے ساتھ آئے گا اور کہ گا کہ اے میرے دب میں قصاب تھا اپس شخص میرے پاس آ بیا اور جھ کے ساتھ آئے گا اور کہ گا کہ اے میرے گوشت پر کھی جی کہ اس کی انگل نے گوشت پر نشان کر دیا اور اس نے گوشت نہیں خرید اور میں آج اس قدر کا تھا جہوں یس اللہ تعالیٰ تھم دے گا کہ دعا علیہ کی نیکیوں میں سے مدی کے تن کے بقدراس کو دیا جائے ۔ اور اس فخص ( مدی ) کا تر از وایک ذرہ کے بقدر ہائی تھی ۔ پس بیاس کی تر از و میں رکھا جائے گا۔ چنا نچہ اس کی تر از وکا بلڑ اغالب ہو جائے گا اور اس کو جنت کا تھم دیا جائے گا ور اس کے خاصم اور مدعا علیہ کی تر از وای قدر کم ہوجائے جائے گا اور اس کو دور نے کا افر اس کو دیا جائے گا۔ چنا نچہ اس کی تر از وای قدر کم ہوجائے گا اور اس کو دور نے کا افر اس کو دور نے کا تھم دیا جائے گا۔ پس جھے معلوم نہیں کہ اس دن میر اکیا حال ہوگا۔

گی اور اس کو دور نے کا تھم دیا جائے گا ۔ پس جھے معلوم نہیں کہ اس دن میر اکیا حال ہوگا۔

### فراست شاه عبدالعزيز رحمه الله

فرمایا کے مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب کی بابت مولانا محدید تقوب صاحب فرماتے ہے کہا کہ ایک فض نے قانون کی کوئی عبارت ہوچھی۔ شاہ صاحب نے حل کردی محراس نے بیہا کہ کسی نے لکھا بھی ہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ جس نے دیکھا نہیں اب دیکھوں گا۔ دات کو کتاب کے ایک شخ جس وہ عبارت لکھ دی اور لکا تبدلکھ دیا۔ شاہ ولی اللہ صاحب لکا تبدلکھ دیا کہ دیا کہ دیا کہ ایک کتاب جس لکھا ہوا ہے اور دکھلا دیا۔ وقت کہ دیا کہ ایک کتاب جس لکھا ہوا ہے اور دکھلا دیا۔ وقت کہ دیا کہ ایک کتاب جس لکھا ہوا ہے اور دکھلا دیا۔ وہ فض مان کے ۔ اگر شاہ وئی اللہ صاحب بھی اس مخض کے سامنے کل کرتے تو ان سے میں بہی ہو چھتا کہ بیل نقل شدہ بھی ہے؟ (حس العزیز جلد دوم)

نیک لوگوں سے محرومی کا نقصان

" نیک لوگ کے بعد دیگرے رخصت ہوتے جائیں گے جیسے چھٹائی کے بعد ردی جو یا کمیں گے جیسے چھٹائی کے بعد ردی جو یا کمجوری باتی رہ جاتی ہیں'ایسے نا کارہ لوگ رہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کوئی پروا نہیں کرےگا''۔ (مجے بھاری کناب الرقاق م ۱۵۳ ج ۲۰ من مرداس الاسلیٰ)

## معالج نے مجھے دیکھ لیاہے

حضرت ابوالسفر رحمة الفدعليه كيتم بين كه مخرت ابو بكر رضى الفدتعالى عنه بيار بوت لوك عيادت كيلية آئ وفر ايا معالج نه عيادت كيلية آئ وفر ايا معالج نه عيادت كيلية آئ وفر ايا معالج نه معالم عيادت كيلية آئ وفر ايا معالج في المعال عليه المعال ال

## اینے بدلے دوسرے کو بھیجنا

حضرت علی بن رہید اسدیؒ فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت علی بن ابی طالب رمنی اللہ عند کے پاس اپنے جینے کوغز دہ ہس اپنی جگہ جینے کے لئے لایا تو حضرت علی رمنی اللہ عند نے فرمایا کہ بوڑ ھے کی رائے مجھے جوان کے غزوہ میں جانے سے زیادہ پہند ہے۔ (افرجہ الہم تی)

## دین کے لئے مشکلات کا پیش آنا

''لوگوں پرایک زمانہ آئے گا جس بیں اپنے دین پر ثابت قدم رہنے والے کی مثال الی ہوگی جیسے کوئی شخص آگے۔ کا انگاروں ہے منی بحر لے'۔ (زندی مدہ ۲۶۰ من انس) جیمو ٹی سی مسجد کا اچر

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو فض کوئی مسجد بناوے (بنانے میں مال خرج کرنا یا جان کی محنت خرج کرنا دونوں آگئے) حضرت ابوسعید کی روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی کے بننے کے وقت خود پکی اینیش اُٹھار ہے تھے) خواہ وہ قطاق (ایک چھوٹا پرندہ) پرندہ کے گھونسلہ کے برابر ہو یا اس سے بھی چھوٹی ہواللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھرینادے گا۔ (ابن فریر وابن ہد)

### حديث اورفقه حنفي

ایک بارعلامدانورشاہ صاحب اور ایک عالم اہل حدیث کے مابین ایک مناظرہ ہوا جس میں اہل حدیث عالم نے پوچھا: ''کیا آپ ابوطنیفہ کے مقلد ہیں۔''
شاہ صاحب نے فر مایا: ''نہیں۔ میں خود مجتمد ہوں اور اپنی تحقیق پر عمل کرتا ہوں۔''
اس نے کہا کہ: ''آپ تو ہر مسئلہ میں فقہ فنی ہی کی تا ئید کر رہے ہیں پھر مجتمد کیے؟''
حضرت شاہ صاحب نے فر مایا: ''بیدسن اتفاق ہے کہ میرا ہراجتہا وکلیت ابوطنیفہ کے اجتہا دیکیت ابوطنیفہ کے اجتہاد کے مطابق ہے۔''

ف: ال طرز جواب سے مجھانا ہی منظورتھا کہ ہم فقہ حنی کوخواہ مخواہ بنانے کے لئے صدیث کواستعال نہیں کرتے بلکہ حدیث میں سے فقہ حنی کو نکاتا ہواد کھے کراس کا انتخر اج سمجھا دیتے ہیں۔' دیتے ہیں اور طریق انتخر اج برمطلع کردیتے ہیں۔' (حیات اور سر۱۲)

#### عجيب حافظه

(۱) فرمایا که ایک مرتبه شاه عبدالعزیز صاحب کی مجلس میں ایک مخص نے کہا لفظ کھونسا کے مرادف کتنے ہو سکتے ہیں۔ شاہ صاحب نے گنوانا شروع کئے تو گیارہ لغت ہوئے اس مختص نے کہا کہ جھے تو تمام عمر میں سمات لغت ملے تھے۔ (تقص الاکار)

#### علمائے سؤ کا فتنہ

حضورصلی الله علیه وسلم کی خاطراذیت انهانا

حضرت الویکروضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبر ادی حضرت اساء وضی اللہ تعالیٰ عنہا سے
مروی ہے کہ آل ابی بکر کی آ واز آئی تو آپ ہے کہا گیا کدا ہے صاحب کے پاس پہنچو۔
آپ ہم سے روانہ ہوئے تب آپ کی زفیس تھیں۔ پس آپ مجد حرام میں بیہ کہتے ہوئے واخل ہوئے تم برباوہ وجا دکیا تم ایک آدی کواس لئے آل کرتے ہوکہ وہ کہتا ہے میر ارب اللہ ہے حالا تکہ وہ اپنے دب کی طرف سے تمہارے پاس واضی نشانیاں لایا ہے؟ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم سے تو ہث گئے اور حضرت ابو بکروضی اللہ تعالیٰ عنہ پرٹوٹ پڑے۔

پھر جب آپ ہمارے پاس واپس لوٹے تو (بی حالت تھی کہ) آپ اپنی زلفوں کو جہاں سے چھوتے تو وہ ہاتھ کے ساتھ بی آ جا تیں اور آپ بیہ کہتے جارہ ہے تھے کہ تبار کت یا ذالحلال و الا کو ام (اے ذوالجلال والا کریم آپ بڑی ہرکت والے ہیں)۔
عظیم (مقصد) کے لئے حقیر (چیز وں) کو قربان کر دیتے تھے اور کہا گیا ہے کہ تصوف نام عظیم (مقصد) کے لئے حقیر (چیز وں) کو قربان کر دیتے تھے اور کہا گیا ہے کہ تصوف نام ہے نعموں کے مالک کے لئے اپنی ہمتیں وقف کرنے کا۔ (۱۳۳۷ وٹن سیرے)

بھوک ہے پٹاہ

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: اے الله بیس آپ کی بناه ما نگتا ہوں بھوک سے ، وہ بھوک جو نبیند کوختم کرتی ہے۔ الخ (ابوداؤ دونسائی دابن ماجہ)

#### حسنمزاح

ایک مرتبددارالعلیم دیوبندی علامدانور شاه صاحب رحمة الشعلیه عمر مغرب کے درمیان بخاری شریف کا درس دے دے ہے کہ اچا تک کتاب بند کردی اور قرمانے گئے کہ: "جب بھائی شمس الدین بی دخصت ہو گئے تواب درس کا کیالطف رہا۔ جاؤتم بھی گھر کاراستہ لو۔"
مسب طلب جران کہ: "کون بھائی شمس الدین اوروہ آئے کب شے اور خصت کب ہو گئے؟"
طلب کی جرانی کو و کھے کر سورج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جو غروب ہور ہا تھا فرمایا کہ: "جا بلین و کھے نہیں وہ بھائی شمس الدین جارہے ہیں اب کیا اندھرے میں سبق فرمایا کہ: "جا بلین و کھے نہیں وہ بھائی شمس الدین جارہے ہیں اب کیا اندھرے میں سبق فرمایا کہ: "جا بلین و کھے نہیں وہ بھائی شمس الدین جارہے ہیں اب کیا اندھرے میں سبق فرمایا کہ: "حوالے کا میں وہ بھائی شمس الدین جارہے ہیں اب کیا اندھرے میں سبق

## لومزي دهوكه كها گئي

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ ضرب الامثال اور اقوال مشہورہ میں کہا جاتا ہے کہ شری احیان کیا جاتا شری احیان کیا جاتا ہے کہ شری العلب شری لومزی سے زیادہ حیلہ باز ہیں اور اس کا سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ شری الله تعالی کی عبادات کے داسطے میدان میں جاتے ہے جب وہ نماز شروع کرتے ہے تو لومزی ان کے سامنے آتی تھی اور ان کو نماز سے باز رکھتی تھی۔ جب یہ پریٹان ہو گئے تو انہوں نے اپنے کپڑے لکڑیوں پر اس طرح رکھے کہ گویا کھڑے آ وی کی صورت ہاں کے بعدلومڑی آئی تا کہا تی عادت کے موافق ان کو نماز سے باز رکھے۔ شریح اور فعہ اس کو پکڑ کر مارڈ الا۔ پس یہ ایک مثل ہوگئی۔

تنين احكام

(۳) فرمایا که شاه ولی الله صاحب نے کھاہے کہ جھے کو جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم نے تین چیز وں پر مجبور فر مایا اور میر ابنی نہ جا ہتا تھا اول تو ندا ہب اربعہ ہے فارج ہونے کوئع فرمایا دوسرے یہ کہ حضرت علی کومحا ہوئے افضل جانے کو جی جا ہتا تھا۔ اس سے دوکا اور افضلیت شیخین پر مجبور فرمایا تیسرے ترک اسباب میری اصلی خواہش تھی۔ مجھ کو حضور نے شبت الاسباب پر مجبور فرمایا پس اسباب فلا ہر ہ کو افغایا رکر ناسنت ہے۔ (ص ۱۱۵ امثال عبر سے حصد دم)

# شاه ولى الله كامقام علمى

(۳) سنا ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب کی ججۃ اللہ البالغہ کا ترجمہ جب یورپ میں گیا تو وہاں لوگوں نے کہا کہ یہ پہلے زمانہ کی کتاب معلوم ہوتی ہے اس زمانے میں اس دماغ کا مخص نہیں ہوسکتا ہے کسی کو پرانی کتاب ل گئی ہوگی اور سرقہ کی راہ ہے اس نے اپنی طرف منسوب کرلیا ہے۔ (ص ۳۲۸ م ۳۲۸ م ۳۲ اس العزیز جلد دوم)

### اہل حق اور علماء سؤ کے در میان حد فاصل

" حضرت انس رضی الله عند حضور اقد س سلی الله علیه وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ انے فر مایا: علاء کرام الله کے بندوں پر رسولوں کے ابین اور حفاظت وین کے ذمہ دار) ہیں بشرطیکہ وہ افتد ارسے کھل ال نہ جا کیں اور (دینی نقاضوں کو پس بشت ڈالتے ہوئے) و نیاجی نہ گھس پڑیں کہا تھیں جب وہ حکمرانوں سے شیر وشکر ہو گئے اور دنیا میں گھس گئے تو انہوں نے رسولوں سے خیانت کی ۔ پھران سے بچواوران سے الگ رہو '۔ (عن انس کی نزالعمال میں ہوجوں)

## حضرت ابوبكر وحضرت عمر كاصدقه دينے كاانداز

حضرت حسن بصری ہے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عندا پنا صدقہ حضور صلی اللہ تعالی عندا پنا محمد معدقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا تو اسے چھپا کر حاضر کیا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ! یہ بہراصدقہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے لئے بہرے پاس آخرت ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عندا پناصدقہ لے کر حاضر ہوئے تو اسے ظاہر ہی رکھا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! یہ بہرا صدقہ ہے اور بہرے لئے اللہ تعالیٰ کے بال بدلہ ہے تو حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا۔

یا عمر و توت قوسک بغیر وتو' مابین صدقتیکما کما بین کلمکما
''اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم نے اپنی کمان کو بغیر تانت کے کھینچا' تم دونوں کے صدقوں میں ایسائی فرق ہے جیساتمہارے کلمات میں ہے'۔

یمی واقعه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالیٰ عنه ہے بھی مروی ہے۔ (۳۱۳روثن ستارے)

## ساری دنیا کی نعمتوں کے برابر

تی کریم ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جو مسی اس حالت میں تی کرے کہائی جان میں (پریشانی سے ) اس میں ہواورا ہے بدن میں (بیاری سے ) عافیت میں ہواوراس کے پاس اُس دن کے کھائے کو ہو (جس سے بھوکا رہنے کا اندیشہ نہ ہو) تو یوں مجھوکہ اس کے لیے ساری دنیا سمیٹ کردے دی گئی۔ (ترزی)

### تزك دنيا

نواب صدر یار جنگ مولاتا حبیب الرحمٰن خال شروانی مرحوم نے بیان فرمایا که حضرت مولاتا فضل رحمٰن صاحب وایک بادمر شام کس نے پانچ سورو پینذر کے آی وقت اعلان فرمادیا که ان ہمارے ججرہ کی دیوارگری جارتی ہے اس کی مرمت کی ضرورت ہے '
اہل قصبہ آس اوا سے واقف تھے بہت سے شرفا ءاور غرباء ٹوکریاں اور پھاوڑ ہے وغیرہ لے کر حاضر ہو گئے اور کس نے دیوارکو ہاتھ لگایا کس نے کھ کیا، آپ نے کسی کو پچھ دیا کسی کو پچھ سونے سے پہلے ہماری رقم تقسیم فرما کرفارغ ہو گئے کسی صاحب نے عرض کیا کہ آخرایسی کے جلاتھی؟ فرمایا: ' واہ! ہماری دیوارگری جارہی کھی تم با تھی بناتے ہو۔' ( تذکر فضل رمن سرم میا

## جانوربھی تجربہے فائدہ اٹھا تاہے

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ ایک و فعہ شیر بھیٹر یا اور لومڑی ہمراہ ہوئے چنانچہ یہ شیوں شکار کے واسطے نکلے اور ایک گدھے ایک ہمران اور ایک فرگوش کا شکار کیا۔ شیر نے بھیٹر ہے ہے کہا کہ تعارے درمیان میں ان کوتفسیم کرو۔ بھیٹر ہے نے کہا کہ تعسیم تو بالکل ظاہر ہے۔ گدھا تیرے کئے اور فرگوش لومڑی کے واسطے اور ہمران میرے لئے ہے۔ (بیان کر) شیر نے بنچہ ہے اس کے سر پرطمانچہ مارا پھرلومڑی ہے کہا کہ ہمارے ورمیان تو تفسیم کر اس نے کہا کہ ہمارے ورمیان تو تفسیم کر واسطے اور جرن ان دونوں کے درمیان کے لئے ہے۔ شیر نے اس سے کہا کہ اللہ تعالی تھے واسطے اور فرگوش شام کے واسطے اور جرن ان دونوں کے درمیان کے لئے ہے۔ شیر نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تھے بالک کرے تھے کو یہ تفسیم کی پہچان اس طمانچہ بلاک کرے تھے کو یہ تفسیم کی پہچان اس طمانچہ بلاک کرے تھے کو یہ تفسیم کی پہچان اس طمانچہ سے ہوئی جو میں نے ابھی دیکھا ہے اور پیٹھ پھیر کر بھاگئی۔

# چنداماموں کی وجہتیمیہ

فرمایا کہ شاہ صاحب ہے کسی نے پوچھا چاندکو کورٹیں اور بچے چندا ماموں کیوں کہتے ہیں؟ تو شاہ صاحب نے اس کی توجیہ ہے کہ پار کورتوں کی ہے اور بچے ان کی ویکھا دیا ہے گئے ہیں۔ چاندکو ماموں کا لقب اس واسطے دیا ہے کہ ماموں ماں کامحرم موتا ہے۔ اس سے پردہ نہیں موتا اور چاند ہے کہ کو گئیس جھپتا۔ جیسے آفاب سے جھپ جاتے ہیں۔

الل حق کا غیر منقطع سلسلہ

" معنوت معاوید رضی الله عند قرمات جی کہ جس نے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم سے سنا
ہے کہ آپ قرمات خصے کہ میری است جی ایک جماعت جیشہ الله تعالیٰ کے حکم پر قائم رہے
گی انہیں کوئی نفصال نہیں پہنچا سکے گا نہ ان کی مدو سے دست کش ہونے والے نہ ان کی عنویہ کا نہ ان کی عدو سے دست کش ہونے والے نہ ان کی عنویہ کا نہ ان کی عدو ہے دست کش ہونے والے نہ ان کی عنویہ کا اور وہ جمایت حق مخالفت کرنے والے یہ ان تک کہ الله تعالیٰ کا وعدہ (قیامت) آجائے گا اور وہ جمایت حق برقائم ہوں گے '۔ (مفلوۃ شریف میں ۵۸۳)

رفت قلب کی فکر

حضرت ابوصالح رحمة الله عليه ہے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کے دور میں جب اہل یمن آئے اور قرآن کریم من کررونے گئے تو حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنہ نے فر مایا "ھیکذا کیا" (ہم بھی ای طرح ہتے ) پھردل تخت ہو گئے۔ حضرت شیخ رحمہ الله فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنہ کے ارشاد قست القلوب کا مطلب میہ کے دل مضبوط اور الله تعالی کی معرفت میں مطمئن ہو گئے۔ (۱۳۳۰ وزیم تاری)

نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: تم ان بر بر رارتر کاریوں ہے (بعنی پیاز و کہسن ہے جیسا کداور حدیثوں میں آیا ہے) بچو کہان کو کھا کر مسجدوں میں آؤ۔ اگرتم کوان کے کھانے کی ضرورت ہی ہوتو ان (کی بدیو) کو آگ ہے ماردو، (بینی پیار کر کھاؤ کہی کھا کر مسجد میں نہ آؤ)۔ (طبرانی)

## كمال ادب

حضرت مولا نافضل رض تنج مراداً بادئ کے یہاں درس سجے بخاری ہوتا تھا جس میں بڑے بڑے برنے علاء شرکی ہوتا تھا جس میں بڑے برنے علاء شرکی ہوتے جا بجا کہیں غلطی کتابت ہوتی تو قلم دوات لاکر سجے کرتے جاتے۔انفاق سے دوات خشک تھی۔ قلم نہ چلتا تھا حاضرین میں سے ایک صاحب نے مسجد کے لوثوں سے ایک الٹا کر دوات میں پانی ڈال دیا۔ مولا تاکی نگاہ نیجی تھی نہ دیکھا۔ جب قلم پڑا تو ناخوش ہوئے کہ '' بے تمیز دضو کرنے دالوں کا ماء مستعمل دوات میں ڈال کر روشنائی خراب کردی۔اب میں اس سے حدیث کھوں۔'' ("ذکر فضل رسی میں اس

# الله کے مسم سے نجات

صاحب قلیوبی بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دی شیر سے بھاگا اور ور خت کی جانب پناہ کی۔ اور اس پر چڑھ گیانا گاہ اس نے ویکھا کہ ور خت کے او پرایک رہجھ ہے جواس کے پھل چن رہا ہے۔ شیر ور خت کے بیٹے آ کر ہیٹھ گیا اور آ دمی کے بیٹے اتر نے کا انتظار کرنے لگا اس کے بعد آ دمی نے بیٹے اتر نے کا انتظار کرنے لگا اس کے بعد آ دمی نے بیٹے کہ جب رہ تاکہ شیر کو خبر نہ ہو کہ ش بہاں ہوں۔ آ دمی شخیر ہوا اور اس کے ساتھ تیز چھری تھی چنا نچہ اس نے اس شاخ کو کا شاشر و م کیا جس پر رہجھ تھا بہاں تک کہ اس کو انتہا کہ کا من ڈالا۔ رہجھ زمین پر گرا اور شیر اس پر کو دا دونوں نے کشتی کی نتیجہ بیہ وا کہ شیر نے تک کا من ڈالا۔ اور بیٹ کر پھر گیا۔ آ دمی نے اللہ تعالیٰ کے تھم سے نجات یا ئی ۔

مقام تقوية الايمان

فرمایا: که کنگوه کے کس صاحب علم نے تقویۃ الایمان کاردلکھا تھا۔ وہ مولوی فضل حق صاحب کو جب وہ دورہ بین تھے۔ دکھلا یا مولوی صاحب نے بہت ڈاٹٹا اور کہا کہ تم تقویۃ الایمان کاردلکھ سکتے ہوتمہارا اس قابل منہ ہے وہ فخص بہت شرمندہ ہوئے مولا تا اساعیل صاحب کی شہادت کی خبرس کر مولوی فضل حق صاحب نے جو کتاب اس وقت لکھ رہے صاحب نے جو کتاب اس وقت لکھ رہے نے۔ اس کا لکھنا بند کردیا تھا۔ (نفس الاکار)

ہم جنس پرستی کار جحان

" حضرت انس رضی الله عند آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جب میری امت پانچ چیز ول کو حلال سیجھنے سکے گی تو ان پر تباہی نازل ہوگی جب ان میں باہمی لعن طعن عام ہو جائے 'مرد ریشی لباس پہنے لکیس' گانے بجانے اور ناچنے والی عورتیں رکھنے لکیس شرابیں پینے لکیس شرابیں پینے لکیس شرابیں پینے لکیس اور مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے جنسی تسکیس پر کفایت کرنے لکیس معاذ الله'۔ (ہب من وجہین' کنز العمال ص ۲۲۲ جماعد یث نبر ۲۸۹۸)

## كہاں ہيں؟ كہاں ہيں؟

یکی بن کثیر رحمة الله علیه فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عندا ہے خطاب ہیں فرمایا کرتے تھے کہ حسین چہرے والے اپنی جوانی پرفخر کرنے والے مقابلہ حسن کرنے والے کہاں ہیں بادشاہ کہاں ہیں جنہوں نے شہر بنائے اور فصیلوں سے ان کی حفاظت کی ۔ کہاں ہیں جنہیں میدان جنگ میں غلبہ حاصل ہوتا تھا؟ زمانہ نے انہیں ذلیل کردیا تو وہ قبروں کے اندھیروں میں چلے گئے جلدی (عمل) کرو جلدی کرو نجات (مانگو) مخات ۔ (۱۳۱۳ روش سادے)

### لومزى اور بھيڙيا

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ شیر بیار ہوا۔ سب جانوروں نے اس کی عیاوت کی ۔ شیر عیادت کی ۔ لیکن لومڑی نہیں آئی۔ اس پر شیر غصہ ہوا۔ بھیڑ ہے نے اس پر چغلی کھائی۔ شیر کے پاس لومڑی عاضر ہوئی۔ شیر نے اس سے کہا کہ تیرے غائب ہونے کا کیا سبب ہے۔ لومڑی نے کہا کہ شیر نے اس سے کہا کہ تو نے کیا دوا دی تلاش میں تھی۔ اس پر شیر نے اس سے کہا کہ تو نے کیا دوا دیکھی ۔ اس پر شیر نے اس سے کہا کہ تو نے کیا دوا دیکھی ۔ اس نے جواب دیا کہ بھیڑ ہے کی پنڈلی میں جو بیالہ ہوتا ہے وہی تیری دوا ہے۔ شیر نے بھیڑ ہے کی پنڈلی میں بنجہ مارا۔ لومڑی وہاں سے کھسک گئی پھر بھیڑ یا لومڑی کے پاس نے بھیڑ ہے کی پنڈلی میں بنجہ مارا۔ لومڑی وہاں سے کھسک گئی پھر بھیڑ یا لومڑی کے پاس گزرا حالانکہ اس کی پنڈلی سے خون جاری تھا۔ لومڑی نے اس سے کہا کہ اے سرخ موز سے گزرا حالانکہ اس کی پنڈلی سے خون جاری تھا۔ لومڑی نے اس سے کہا کہ اے سرخ موز سے دالے جب تو بادشا ہوں کے پاس بیٹھے تو جو چیز تیر سے سراور منہ سے گئی ہے اس کود کھے۔

#### مسجد ميں حجاڑ وديينے والی

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: (روایت کیا گیا) ایک سیاہ فام عورت تھی (شاید حبش ہو) جو مجد میں جماز ودیا کرتی تھی ، ایک رات کو وہ مرکئ ۔ جب میج ہوئی تورسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر دی گئی ، آپ نے فر مایا تم نے جھے کو اس کی خبر کیوں نہ کی؟ پھر آپ صحابہ رضی اللہ عنہ کم کولے کر باہر تشریف لے گئے اور اس کی قبر پر کھڑ ہے ہو کر اس پر تجبیر فر مائی (مراد نماز جنازہ ہے) اور اس کے لیے دعا کی پھر واپس تشریف نے آ ئے۔ (ابن ماجہ وابن خزیمہ) اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اس سے پوچھا تونے کس ممل کوزیادہ فضیلت کا پایا۔ اس نے جو اب دیا کہ مجد میں جھاڑ ودیے کو۔ (ابوالشنخ اسمانی)

#### ایک کرامت

حضرت مولا نااحم علی صاحب محدث سہار نیوریؒ نے اوّل جو سیحے بخاری چیموائی اس کا ایک نسخہ کے کرمولا ناکی خدمت میں عاضر ہوئے اور پیش کیا اور کہا کہ: ''میں نے اس کی تفتیح میں بہت کوشش کی ہے اگر اس میں کوئی غلطی رہ گئی ہوتو حضوراس کو بتا کیں۔''

حضرت نے فرمایابال اور ایک صفحہ لوٹا اور ایک سطر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ یہ نفظ غلط ہے پھر دو تین ورق او نے اور ای طرح ایک غلطی بتائی چنانچہ جار پانچ غلطیاں ان کو دکھلا کیں مولانا احمد علی صاحب بہت متبجب ہوئے کہ:" میں آتھ برس سے اس کتاب کو درست کر دہا ہوں غلطیاں نظر نیس آتی تھیں۔" اورا ٹھتے وقت فرمایا کہ:" وہ کسی بات ہیں ہے دہی بات ہے۔" ( تذکر وضل دمن میں استان

### مردقلندر كاايك جمله

(۵) فرمایا کہ مولانا اساعیل صاحب کے وعظ بیں ایک بیجوا آگیاس ہے مولانا کے فرمایا کہ خوا است فرمایا کہ خوا است فرمایا کہ خدا ہے ڈروبس اس پر ایک حالت طاری ہوگئی اور انگوشی چھلے جو پائن رکھے تھے سب اتار کر پھینک و ہیئے اور سرخ ہاتھ جن بیس مہندی گئی ہوئی تھی پھر پر رگڑ نے شروع کئے ۔ تا کہ سرخی چھوٹ جاوے یہاں تک کہ خون نکل آیالوگوں نے منع بھی کیا مگراس نے کہا کہ بیدرنگ گناہ ہے اس کو چھٹانا جا ہے ۔ (ص ۱۵م نہر ۱۸۵ جلد خرکور)

#### گناہوں کااحساس

صاحب قلیو بی بیان کرتے ہیں کہ ایک فض نے اپ نفس سے حماب لیا جب اس نے اپنی عمر کا حساب کیا تو وہ مانھ برس فحمر سے اس کے بعد سانھ برس کے دنوں کا حساب کیا تو وہ ۱۲ ہزار چوسو دن ہوئے پس اس نے ایک چیخ ماری اور کہا کہ ہائے میری خزابی جبکہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ہوں ایک مالت میں گناہوں کی اس تعداد کے ساتھ اللہ تعالیٰ میرے لئے ہر دن ایک گناہ ہوا تو ایک حالت میں گناہوں کی اس تعداد کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے کیونکر طوں گاہیے کہ کروہ بیہوش ہوکر گر پڑا جب اس کوافاقہ ہوا تو اس نے ای کواپے نفس پر دہرائیا اور کہا کہ اس فض کا کیا حال ہوگا جس کے ہر دوز میں دس ہزار گناہ ہیں اس کے بعد وہ بیہوش ہوکر گرا۔ جب نوگوں نے اس کو ہلایا تو وہ مر جانا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس پر دہم کر ہے۔ وہ بیہوش ہوکر گرا۔ جب نوگوں نے اس کو ہلایا تو وہ مر جانا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس پر دہم کر ہے۔ فیا مت کب ہوگی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ اس اثناء میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیان فرمارہ ہے تھا جا تک ایک اعرائی آیا اور عرض کیا (یارسول اللہ) قیامت کب ہوگی؟ فرمایا! جب امانت اٹھ جائے گا عرائی نے کہا کہ امانت اٹھ جائیکی صورت کیا ہوگی؟ فرمایا! جب افتیارات نااہلوں کے میروہ وجائیں تو قیامت کا انتظار کرو (سیح بخاری سیم اج)

حضور صلی الله علیه وسلم نے حضرت ابو بکر کے مال سے جج کیا حضرت اساء بنت ابی بکر رضی الله تعالی عنها فر ماتی ہیں کہ جب حضورا کرم سلی الله علیه وسلم اور حضرت ابو بکرصد بی رضی الله تعالی عنه نے استھے جج کیا تو حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کا دست مبارک حضرت ابو بکرصد بین ہی کے مال میں تھا۔ (۱۳۱۳، اثن متارے)

#### ايمان كاذا كقه يجهضه والا

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: تین کام ایسے بین کہ جو مخص ان کو کرے گا ایمان کا ذا لفتہ چھے گا۔ صرف اللہ کی عبادت کرے اور بیہ عقیدہ رکھے کہ سوا اللہ کے کوئی عبادت کے لائق نہیں اورا پے مال کی زکو ہ ہرسال اس طرح وے کہ اس کانفس اس پرخوش ہواوراس آ مادہ کرتا ہو۔ (بیعنی اُس کوروکتا نہ ہو) (حیات اسلمین)

#### ذكرالثدكا فائده

حضرت تفانوی رحمہ اللہ نے فرمایا: حضرت حاتی امداد اللہ صاحب مہاجر کی رحمتہ اللہ علیہ سے کئی نے پوچھا کہ حضرت میں اللہ کا نام لیتا ہوں گر پچھن نہیں ہوتا۔
حضرت نے فرمایا کہ: یہ تھوڑ انفع ہے کہنام لیتے ہویہ تبہارانام لینای نفع ہے اور کیا جا ہے ہو نہوں نے بولیاتی نفع ہے اور کیا جا ہے ہو نہ اس کے بولیات میں اس پر قبول اور نفاع میں اس پر قبول اور مضام حمت فرما کیں گے۔ (امدادالمطاق م 80)

### الله تعالیٰ کے دیدار کا شوق

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ حارثہ بن ابی اوفی کا ایک نصرانی پر وی تھا۔ وہ مرض الموت میں بہار ہوا تو حارثہ اس کی عیادت کو گئے اور اس ہے کہا کہتم مسلمان ہوجا دُ تو میں تمہارے لئے جنت کی منانت کروں۔اس لئے کہ جنت بےمثل چیز ہےاس کی نظیر نہیں اوراس میں بڑی بڑی آنجھوں والی حوریں ہیں جن کی صفت ایسی ہے اوراس میں حل ہیں جن کا وصف ایبا اور ایبا ہے اس کے جواب میں نصرانی نے کہا کہ بیں اس سے بھی الفنل اور بہتر جا ہتا ہوں ۔ پس حارثہ نے فر مایا کہ اسلام لا ؤ کہ میں تمہارے واسطے جنت میں دیدارخداوندی کا ضامن بنوں۔اس نصرانی نے کہا کہا سالم لاؤں گا کیونکہ دیدار اللی ہے کوئی چیز افعنل نہیں ہے جنانچہ وہ مسلمان ہو گیاا ورمر کیا اس کے بعد حارثۂ نے اس کوخواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ایک سواری برے حارثہ نے اس سے کہا کہ تو فلاں تعخص ہےاس نے کہا ہاں حارثۂ نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا کیااس نے کہا کہ جب میری روح نکل اس کوعرش کی طرف لے سے تو اللہ عز وجل نے فر مایا کہ تو میرے دیدار اور ملاقات کے شوق میں مجھ پر ایمان لایا ہے اس کے تیرے واسطے میری رضامندی اور بقاء اور و بدار ہے۔ پس حارثہ نے قرمایا کہ اس تعت پر اللہ تعالیٰ کاشکر ہے جس کی مروہے میں نے بچھ پراحسان کیا۔

#### امراء ہے استغفار کا بہانہ

فرمایا کہ: مولا تا اساعیل صاحب شہیدگی خدمت میں لکھنو کے ایک پرتکلف شہراوے حاضر ہوئے اور فرخی سلام کیا۔ مولا نانے انگوشا دکھا دیا 'مجرانہوں نے ایک اشرفی پیش کی۔ مولا نانے منہ چڑا دیا۔ تھوڑی ویر بعد وہ شہراوہ بیحد مکدر ہوکر کسی بہانہ سے چلے گئے لوگوں نے مولا نانے منہ چڑا دیا۔ تھوڑی ویر بعد وہ شہراوہ بیحد مکدر ہوکر کسی بہانہ سے چلے گئے لوگوں نے مولا نانے دریافت کیا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ مولا نانے فرمایا کہ یہ کہنا تھا کہ میری تسمت مولا نانے دریافت کی سے میں نے کہا میرے ٹھوسے سے اور سے ہدید میری جان کے لئے وہال تھا۔ اس کے ایک وہال تھا۔ اس

حرام چیز وں میں خانہ ساز تاویلیں

'' حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ حضور اقدی سلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ جب بیامت شراب کومشروب کے نام ہے 'سودکومنا فع کے نام ہے اور رشوت کو تخفے کے نام سے طلال کرے گی اور مال زکو ہ سے تجارت کرنے گئے گی توبیان کی ہلاکت کا وقت ہو گا گئا ہوں میں زیاوتی اور ترقی کے سبب'۔ (رواوالدیلی وکنزیلیمال ۲۲۲ ج مدیدے ۲۸۴۹)

حضرت عمررضي الثدعنه كارعب ودبدبه

حضرت بینی رحمت الله علیه و ماتے ہیں کہ تمام سی بہرام ہیں سے حضرت عمرضی الله تعالی عنہ کو حضور اکرم سلی الله علیه و کا جواب کے لئے حکم فر مایاان کے خصوصی رعب و دبد به اور حضور صلی الله علیہ و کئی کے حصوصی تعلق کی وجہ سے اور خالفین تو حید سے ان کے دفاع کی وجہ سے تعااور بہرکہ آپ رضی الله تعالی عنہ کی جرات کوکوئی کثر ت وقلت متاثر نہیں کرتی تھی۔ حضرت شیخ رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ و بین کا برسرعام اعلان کرنے والے شے اور کہا گیا ہے کہ تصوف اعلان کرنے والے شے اور اپنے نیک اعمال کو پوشیدہ رکھنے والے شے اور کہا گیا ہے کہ تصوف اعلان کرنے والے خطاور کہا گیا اسمالی م کا مل

ئى كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشادفر مايا: زكوۃ اسلام كابل ہے۔ (طبرانی اوسط و كبير)

جامع علوم وفنون

حضرت مولانا محمہ بیقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جودا رائعلوم دیو بند کے قرن اول میں صدر مدری تنے اوائل عمر میں ان کوسر کاری طاز مت کی نوبت آئی۔ اجمیر شریف میں مداری کے انسپکٹر مقرر ہوئے۔ وہاں ایک صاحب فن موسیقی کے بڑے استاد اور ماہر تنے۔ مولانا جامع علوم وفنون اور ہرفن میں بڑے مقت تنے۔ ہرعلم وفن کے حاصل کرنے کا شوق تھا اس ماہر موسیقی سے یہ فن بھی سیکھ لیا۔ اور اس فن میں بڑے ماہر ہو گئے۔

ایک دوزای بالا فانے پرمومیتی ش مشغول تنے ینجے سے ایک مجذوب گزرے اور پکار
کرکہا: ''مولوی تیرایہ کام بیس تو دوسرے کام کے لئے ہے۔' بیسنا تھا کہ اس کام سے بالکل
نفرت ہوگئی اورای وقت تو بہ کرلی ان کی توبید کی خبران کے استاد کو پنجی تو اس نے بھی تو بہ کرلی۔
فاکدہ: صالحین سے بھی غلطی ہو سکتی ہے گر جب ان کو متذبہ کیا جائے تو فورا باز
قائدہ: صالحین سے بھی غلطی ہو سکتی ہے گر جب ان کو متذبہ کیا جائے تو فورا باز
قائدہ: میں۔ (باس سیم الامت میں ۵)

زہریے اثر ہو گیا

صاحب قلیو بی بیان کرتے ہیں کہ ابومسلم خولائی کی ایک الی لونڈی تھی جوان سے بغض اور عداوت رکھتی تھی ان کوز ہر پلاتی تھی لیکن وہ ان پر پھائر نہ کرتا تھا۔ جب اس طرح عرصہ کزرگیا تو اس لونڈی نے ابومسلم سے کہا کہ بیس نے تم کوزمانہ دراز تک زہر پلایا گروہ تم پراثر نہیں کرتا ہے ابومسلم نے اس سے کہا کہ تو یہ کوں کرتی ہے اس نے کہا کہ تم بہت پوڑھے ہو گئے ہوا پومسلم نے اس سے کہا کہ زہر کے اثر نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بیس کھانے بوڑھے ہو گئے ہوا پومسلم نے اس سے کہا کہ زہر کے اثر نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جس کھانے اور پینے کے وقت بھم اللہ الرحمٰن الرحمٰ کہتا ہوں۔ پھر انہوں نے اس لونڈی کو آزاد کر دیا۔

وندان شكن جواب

فر مایا کہ کلکتہ میں ایک طحد نے مولا ناشہید وہلوگ سے کہا تھا کہ نور کرنے سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ ڈاڑھی رکھنا خلاف فطرت ہے کیونکہ اگر فطرت کے موافق ہوتی تو ان کے پید سے پیدا ہونے کے وقت بھی ہوتی تو مولا ناشہید نے فر مایا کہ اگر خلاف فطرت ہونے کی بید سے بی وجہ ہے تو دانت بھی تو خلاف فطرت ہیں ان کو بھی تو ڈ ڈالو۔ کیونکہ مال کے پید سے پیدا ہونے کے وقت دانت بھی تو خلاف فطرت ہیں ان کو بھی تو ڈ ڈالو۔ کیونکہ مال کے پید سے پیدا ہونے کے وقت دانت بھی نہ تھے۔ (امثال عبرت)

بدكارى اور بے حيائى كانام ثقافت اور فنون لطيفه

' عبدالرحمٰن بن عنم اشعری رضی الله عند فرماتے ہیں کہ جھے سے ابو عامر یا ابو مالک اشعری (رضی الله عنبم) نے بیان کیا۔ بخدا انہوں نے غلط بیانی نہیں گی۔ کہ انہوں نے اشعری (رضی الله علیہ و کلم کو بیفرماتے ہوئے سنا کہ مافینا میری امت کے پچھلوگ ایسے بھی ہوں کے جوزنا 'ریشم' شراب اور آلات موسیقی کو (خوشنما آجبیروں ہے) حلال کرلیں گے اور پچھلوگ ایک پہاڑ کے قریب اقامت کریں گے وہاں ان کے مولیتی چرکر آیا کریں گئا ان کے پاس کوئی حاجت مندا پی ضرورت لے کر آئے گاوہ (از راہ حقارت) کہیں گئی کل ان کے پاس کوئی حاجت مندا پی ضرورت لے کر آئے گاوہ (از راہ حقارت) کہیں گئی کل اور سے لوگوں کو (جوحرام چیزوں میں خوشنما تاویلیس کریں گے) قیامت تک کے لئے بندر ووسر بے لوگوں کو (جوحرام چیزوں میں خوشنما تاویلیس کریں گے) قیامت تک کے لئے بندر ووسر بیاد کوئی کوئی کوئی کی دور معاذ الله کر کریں گا تا میں کوئی میں تھی بندر کریں گا کی کی میں تھی کریں گ

## جإ ليسوال مسلمان

حضرت عمر بن النظاب رضى الله تعالى عنه مروى ب كه جمعه اپناوه وقت ياد ب كه جمعه اپناوه وقت ياد ب كه جب حضورا كرم ملى الله عليه وسلم كے ساتھ صرف انتاليس آ دى اسلام لائے شفه اور ش حاليسواں آ دى تفاقو الله تعالى نے اپنے دين كوغلبه ديا اور اپنے نبى كى مدد قر ماكى اور اسلام كو عزت بخشى \_ (٣١٣ روثن ستار \_)

كسناخي كاانجام

(۱) فرمایا که متبولان الهی یا این محسن کی شان میں جو گستاخ ہوتا ہے اس کی عقل منے ہوجاتی ہے۔ ایک طالب علم شاگر دمولوی اسحاق صاحب کے ان کی شان میں گستاخ ہے۔ ایک محف نے کہاتم شاگر دمود ہو ہو تو تحسن جی ایسا تہمیں نہ چاہئے ۔ اس نے جواب دیا کہ من تو جب جیسے ان کا پڑھایا ہوا کچھ یا در ہا ہو۔ جھے کچھ یا دہی نہیں۔ پھر حضرت والا جب بین جب بین جب بھی ان کا پڑھایا ہوا کچھ یا در ہا ہو۔ جھے کچھ یا دہی نہیں۔ پھر حضرت والا اسید نا دم شد ناشاہ محد اشرف علی صاحب رہے الله ) نے فرمایا کہ ادھراس نے گستاخی شروع کی ۔ ادھرعلم سلب ہونا شروع ہوگیا۔ (حن العزیز جلد ددم)

#### معده كودرست ركهو

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ معدہ بدن کا حوض ہے اور رکیس اس کے پاس (غذا حاصل کرنے) آتی ہیں۔ سوا گرمعدہ درست ہوتو وہ رکیس صحت لے کر جاتی ہیں اورا گرمعدہ خزاب ہوا تو رکیس بیاری لے کرجاتی ہیں۔ (شعب الایمان دیبیتی)

## كمال ادب

حضرت حاجی ایدادالله صاحب مهاجر کی رحمت الله جب بجرت فرها کر که معظم تشریف لیے گئے تو عمر بحرسیاه جو تانہیں پہنا۔ سرخ یا زردر تک کا پہنا کرتے۔ فرهایا که سیاه رتگ کا پہنا کرتے۔ فرهایا که سیاه رتگ کا جو تاکید پہنوں سیاه رتگ کا جو تاکید پہنوں اس ادب کی وجہ ہے سیاه رتگ کا جو تاکی بننا چھوڑ دیا۔
اس ادب کی وجہ ہے سیاه رتگ کا جو تاکی بننا چھوڑ دیا۔
فاکدہ: پکڑی تو سیاه رتگ کی ہا تھ صفتہ ہے کہ بہتو ادب کا مقام ہے مگر قدموں ہیں سیاه فاکدہ: پکڑی تو سیاه رنگ کی ہا تھ صفتہ ہے کہ بہتو ادب کا مقام ہے مگر قدموں ہیں سیاه رنگ کا جو تانہیں ہینتے ہے۔ (ائی سیاه)

#### ميز بان اورمهمان

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ قیمر بادشاہ روم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کولکھا کیا میز بان کو بیز باہ کہ مہمان کواپے گھرے نکال دے بعنی حضرت آرم اور حوا کو جنت سے نکال وینے کے بارہ میں قیمر نے بیلکھا تھا۔ پس ابن عباس نے فر مایا کہ میز بان نے ان کو نکالانہیں بلکہ اس نے ان سے فر مایا کہتم دونوں اپنالباس رکھو پھر قضا حاجت کو جاؤ جس طرح کہ مہمان اپنے کپڑے نکالنا ہے اور بیت الخلاء (پافانہ) جاتا ہے تا کہ اپنی ضرورت یوری کرے پھر دستر خوان کی طرف واپس آئے۔

## حجاب کی ایک وجہ

فرمایا که جعفرت میاں بی صاحب قدس سرہ کی خدمت میں ایک عالم بخرض استفادہ مقیم سخصاور پہلے آپ کے ساتھ انکار سے پیش آ چکے تھے حصرت نے فرمایا کہ جب میں تمہاری طرف توجہ کرتا ہوں تو تمہاری گذشتہ با تیں یاوآ کر حائل و حجاب ہوجاتی ہیں اس لئے تم کومیری ذات سے فیض نہیں ہوسکتا۔ بہتر ہے کہیں اور جگہ تشریف لے جائے۔ (ملفوظات خبرت)

## ناچ 'گانے کی محفلیں بندروں اور خنز بروں کا مجمع

'' حضرت انس رضی اللہ عند آ تحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ آخری زمانہ میں میری امت کے پچھلاگ بندراور خزیری شکل میں شخ ہوجا کینگے' محابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا وہ تو حیدورسالت کا اقرار کرتے ہوں گے؟ فرمایا ہاں! وہ (برائے نام) نماز' روزہ اور جج بھی کریں گے محابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! پھران کا بیحال کیوں ہوگا؟ فرمایا! وہ آلات موسیقی' رقاصہ عورتوں اور طبلہ اور سارتی وغیرہ کے رسیا ہوں گے' اور شرابیں پیا کرینگے' (بالآخر) وہ رات بعرمصروف ابو ولعب رہیں گے اور صبح ہوگی تو بندراور خزیروں کی شکل ہیں منے ہو بھے ہول گے۔ معاذ اللہ' ۔ (خے الباری میں جوی) تو بندراور خزیروں کی شکل ہیں منے ہو بھے ہول گے۔ معاذ اللہ' ۔ (خے الباری میں جوی)

عوام الناس سےخطاب صدیقی

حضرت عروہ بن زبیررُضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے والدصاحب سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکرصد بیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے خطاب کیا تو فر مایا

" یا معشر المسلمین استحیو امن الله عزوجل ، فوالذی نفسی بیده انی لاظل حین اذهب الی الغائط فی الفضاء متقنعا بئوبی استحیاء من ربی عز وجل "اے مسلمانو! الله تعالیٰ سے حیاء کرو قتم ہائ ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میں جب فضایش رفع حاجت کے لئے جاتا ہوں تو اپنے رب سے حیاء کی وجہ سے کیاء کی اتا ہوں نیٹ جاتا ہوں '( ۲۱۳ روش سارے )

#### شان استغناء

1901ء میں ایک دن محارت کے سابق وزیر دفاع مسٹرمہابیر تیا گی حضرت بھنے الاسلام مولا ناسید سین احمد مدفئی کی خدمت میں مہ ضربوئے ۔ حضرت نہایت خندہ بیشانی سے بیش آئے اور جائے اور مشائی بیش کی چلتے وقت تیا گی صاحب نے عرض کیا کہ:۔
'' حضور! میری خوا ہش ہے کہ کوئی خدمت میرے پیروکردیں''
تب حضرت شیخ نے ادشاوفر مایا:''تہ ہیں غیروں سے کب فرصت ہم اپنے تم سے کب خالی''
چلوبس ہو چکا ملنانہ تم خالی نہ ہم خالی۔ انفاس قد سیرس ۲۳۔

#### مخاط غذا كعانا

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: (ایک موقع پر) حصرت علی رضی الله عنه سے فرمایا مید (تھجور) مت کھاؤ۔تم کو نقاحت ہے پھر میں نے چفندراور بھوتیار کیا آپ نے فرمایا سے علی !اسمیس سے لویہ تمہمار سے موافق ہے۔(احمد درتندی وابن ماجہ)

سب ہے بہتر تکہبان

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ دابعہ عدویہ کے گھر ہیں ایک چور گھسا وہ سوتی تھیں چنانچہ چور نے ان کے گھر کا اسپاب جمع کر کے دروازہ سے نظنے کا قصد کیا گھراس پر دروازہ پوشیدہ ہو گیا۔اس کے بعدوہ ہیڑھ گیا۔اور دروازہ کے ظاہر ہونے کا انظار کرنے لگا تا گاہ اس نے سنا کہ ہا تف غیب اس ہے کہتا ہے کہ کپڑے دکھا ور دروازہ سے باہر جا۔ چنانچہ اس نے کپڑے دکھا ور دروازہ ہے دوبارہ پھر دروازہ چپ کپڑے رکھ دیے دروازہ ظاہر ہوا پھر اس نے کپڑے دوبارہ پھر دروازہ چپ کپڑے اس کے بعد منادی خیب گیر دروازہ فاہر ہوا پھراس نے وہ کپڑے لئے دوبارہ کے بعد منادی غیب پھر دروازہ فاہر ہوا پھراس نے وہ کپڑے لئے دوبارہ کے بعد منادی غیب نے اس کو آواز دی کہا گرا سے بعد منادی غیب نے اس کوآ واز دی کہا گر رابعہ بھر بیسوگئ ہے تو اس کا حبیب تو نہیں سوتا ہے نہ وہ اوگھتا ہے نہ اس کوآ واز دی کہا گر رابعہ بھر بیسوگئ ہے تو اس کا حبیب تو نہیں سوتا ہے نہ وہ اوگھتا ہے نہ اس کوآ واز دی کہا گر رابعہ بھر بیسوگئ ہے تو اس کا حبیب تو نہیں سوتا ہے نہ وہ اوگھتا ہے نہ اس کے بعد منادی کی نہا ہے تا سے نہ دہ اور دروازہ سے باہر چلا گیا۔

دعا کی برکت وکرامت

حضرت تعانوئ نے قرامای الدیمرہ کی مشہور ہے کہ آپ کے یہاں کوئی تقریب تھی حضرت ہیں انی صاحب فور محمصا حب قدس اللہ میرہ کی مشہور ہے کہ آپ کے یہاں کوئی تقریب تھی حضرت ہیں آئی صاحب آئی کھوں سے بالکل معذور تھیں ۔ عور توں کا ہجوم ہوا' ان کی مدارت میں مشغول ہوئیں گر بینائی نہ ہونے ہے تعن پر بیٹان تھیں ۔ حضرت رحمہ اللہ سے بطور ناز کہنے آئیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ولی جی کیا جا تھیں ۔ ہماری آئی میں جب درست ہوجا کیں جب م جانیں ۔ حضرت رحمہ اللہ باہر چلے گئے دعا فرمائی ہوگی ۔ انفا قا حضرت ہیرائی صاحبہ بیت الخلاء تشریف لے کئیں راستے میں دیوار سے بھی بہت ویوار سے نظر گئی وہاں غشی ہوگئی اور گر پڑیں۔ تمام جسم کیسنے بسینے ہوگیا۔ آئکھوں سے بھی بہت دیوار سے نظر گئی وہاں غشی ہوگئی اور گر پڑیں۔ تمام جسم کیسنے بسینے ہوگیا۔ آئکھوں سے بھی بہت پسینہ تو گیا۔ آئکھوں سے بھی بہت پسینہ تو گیا۔ آئکھوں سے بھی بہت پسینہ تو گیا۔ آئکھوں سے بھی بہت کی صاحب کی دعا کا بیاثر ہوا۔ یہ کرامت تھی میاں جی صاحب کی دعا کا بیاثر ہوا۔ یہ کرامت تھی میاں جی صاحب کی درائل جرت)

تنين جرم اورتين سزائيس

" حضرت ابوہر مرہ رضی اللہ عند فریاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میری امت دنیا کو ہوئی چیز سیجھنے گئے گی تو اسلام کی ہیبت و وقعت اس کے قلوب سے نکل جائے گی اور جب امر بالمعروف اور نبی عن المنکر چھوڑ ہیٹے گی تو وقی کی بر کات سے محروم ہوجائے گی اور جب آپس میں گائی گلوچ افتدیار کرے گی تو اللہ جل شانہ کی نگاہ سے محروم ہوجائے گی"۔ (درمنثور س ۲۰۰۳ ج ۲ بروایت عیم تریزی)

یانچ جیود بنارچھوڑ کرمرنے پرافسوں

حضرت حبیب بن ضمر وفر ماتے ہیں کہ حضرت ابو بمرصد بین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبز ادو کی جب وفات ہو چکی تو ساتھ والوں نے حضرت ابو بمرضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہتلایا کہ آپ کے بیٹے کو ہم نے اس تکیہ کی طرف و یکھتے ہوئے و یکھا ہے اس تکیہ کی طرف و یکھتے ہوئے و یکھا ہے گھراس تکیہ کو اٹھایا تو اس کے بیٹیے پانچ یا چھرد بینار پائے گئے حضرت ابو بمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انا للہ وانا الیہ راجعون بڑھتے ہوئے اپنا ایک ہاتھ ووسرے پر مارا اور فر مایا ''میراخیال بی کہ تیری جلداس کی طافت رکھتی ہے' (۱۳۳ر وش ستارے)

جنت كا كھر

نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو خص کوئی مسجد بنائے جس سے مقصو واللہ تعالیٰ کا خوش کرنا ہو (اورکوئی بُری غرض نہ ہو) الله تعالیٰ اس کے لیے اس کی مثل (اُس کا تھر) جنت میں بنادے گا۔ (بناری وسلم)

شان توكل

ایک مرتبہ حضرت مولانا قاری اصغرعلی صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرانجی و فتظم حضرت شخ الاسلام مدنی نے بقرہ عید کے موقع پر تقریباً تین سورو پی قربانی اوردیگر اخراجات کے لئے پس انداز کیا تھا اتفاق سے کوئی چورصند وقبی کواٹھا کر لئے گیا جب حضرت شخ کواس کاعلم ہواتو فرمایا:۔ ''قاری صاحب! آپ نے توکل کے خلاف کیا تھا جب ہی تو چوری ہوئی'' ف: فقط اتنافر مانے کے بعد مزید کھی نفر مایا آپ کی شان توکل بہت بلندھی۔ (انفاس قدیب)

#### انسان كابندرا ورسوربن جانا

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لڑکوں کو (جو پچھ ان کے باپ کھاتے تھے ) بتلا دیتے تھے ہی لڑکے اپنے باپوں کے پاس آتے تھے اور ان سے وہی کھانا ما لگتے تھے جو انہوں نے کھایا تھا چنا نچہ وہ لوگ لڑکوں سے کہتے تھے کہ تم کو بیکس نے بتلا یا ہے لڑکے کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیہ بتلا یا ہے بیس کر ان لوگوں نے اپنے لڑکوں کو بیسیٰ کے پاس جانے سے روک دیا اور ان کو ایک وسیح مکان میں بند کر دیا۔ حضرت عیسیٰ نے ایک مرتبہ ان لوگوں میں ہے کی سے فر مایا کہ تمہار سے لڑکے کہاں ہیں کیا وہ اس گھر میں جیں۔ اس آ دمی نے کہا کہ اس مکان میں تو صرف بندر اور سور ہیں۔ پس حضرت عیسیٰ نے فر مایا کہ وہ ایسے ہی ہوں گے۔ انشاء اللہ تعالیٰ چنا نچہ جب اس نے درواز ہو کھولا تو ناگاہ کیاد کھیا ہے کہ وہ بندر اور سور ہیں۔

### اہل خانہ ہے حسن سلوک

فرمایا کہ مولوی مظفر حسین صاحب نے دوسرا نکاح کرلیا تھا تو ان کی پہلی بی بی ان کو گھر میں نہیں آنے ویتی تھیں۔ مولا تا تشریف لاتے تو اندر کے کواڑ بند کر لیتی تغییں ۔ مولا تا تشریف لاتے اور شب بھر قیام فرما کر صبح کو تغییں ۔ مولا تا ڈیوڑھی میں نماز میں مصروف ہوجاتے اور شب بھر قیام فرما کر صبح کو تشریف لے جاتے اور چلتے وقت فرماتے کہ بیگم تم چاہے کواڑ کھولو یا نہ کھولو میں تو حاضری دے چلا۔ (حن العزیز)

#### اختلاف وانتشار

و حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! بے شک اس امت کا اول حصہ بہترین لوگوں کا ہے اور بچھلا حصہ بدترین لوگوں کا ہوگا جن کے درمیان باہمی اختلاف وانتشار کا رفر ماہوگا' پس جوشخص اللہ تعالی پراور آخرت کے دن پرایمان رکھتا ہواس کی موت اس حالت پر آنی جاہئے کہ وہ لوگوں سے وہی سلوک کرتا ہوجے وہ اینے لئے پسند کرتا ہے'۔ (کزالعمال ۲۲۳س صدیث نبر ۲۸۳۹)

## تین معاملات میں فیصلہ ربانی ہے رائے کی موافقت

مال کی یا کیزگی

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے اپنے مال کی زکو ۃ ادا کر دی اُس سے اُس کی بُرائی جاتی رہی (بیعنی زکوۃ نہ دینے سے جواس مال میں نحوست اور گندگی آ جاتی ہے دہ نہیں رہی ) (طبرانی اوسلاوا بن تزیر سیج)

#### اتباع شريعت

مصرے سابق صدر کرتل انور سادات مرحوم جب ہندوستان تشریف لائے تو موصوف نے حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمتہ اللہ علیہ ہے اپنی ایک خواہش ظاہر کی کہ:۔''میراجی چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ فوٹو گھنچواؤں'' معزت نے تی منع فر مایااوردہ تمام حدیثیں ساؤالیں جن میں تصویر شی کی وعیدیں آئیں ہیں۔ حضرت نے ضابا اوردہ تمام صدیثیں ساؤالیں جن میں تصویر شی کی وعیدیں آئیں ہیں۔ ف : غرضیکہ حضرت میں استعنا کے ساتھ ساتھ انہاع شریعت اوردین کی محبت کا جذبہ بدرجہ اتم موجود تھا۔ (اندی قدید)

حضرت موى عليهالسلام كاعصا

صاحب قلیو بی بیان کرتے ہیں کہ ایک بزرگ نے ایک آ دمی کو دیکھا کہ وہ ایک بہت ہی بڑھیا کو ایپ بہت ہی بڑھیا کو ایپ ان بزرگ نے اس سے ہی بڑھیا کو ایپ ان بزرگ نے اس سے اس بڑھیا کا حال ہو چھا کہ بیکون ہاں نے ان سے کہا کہ بیمیری مال ہے اور میں سمات برس کی ہدت سے اس کو لا دے پھرتا ہوں اے شخ کیا میں نے اس کا حق ادا کیا۔ اور اپ فرض سے سبکہ وش ہوا۔ بزرگ نے اس سے فر مایا کنہیں اور اگر چہ تیری عمر ہزار برس کی ہوتو بھی راتوں میں سے ایک رات میں تیرے لئے اس کی خبر گیری اور اس کی چھاتی سے تیرے ایک مرتبہ دودھ یہنے کے برابر نہیں ہوسکتا۔ (بیرین کر) وہ خض رویا اور واپس گیا۔

## عجیب شان کے لوگ

قرمایا که ایک مرتبه نانوند میں مولانا مظفر حسین صاحب تشریف لائے۔ وہاں حضرت مولانا رشید احمد صاحب موجود تھے۔ فرمایا مولانا رشید احمد صاحب موجود تھے۔ فرمایا محانی ایک مسئلے میں تردد ہے میں نے ستاتھا کہ سب صاحبر اور ہے جمع ہیں اس لئے مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ وہ مسئلہ بیہ ہے کہ چلتی ریل میں نماز پڑھنے میں علاءاختلاف کرتے ہیں کہ جائز ہے یا تہیں ہیں ولائل نہیں نہیں بستم لوگ آپس میں گفتگو کر کے ایک منتح بات بتلادو کہ جائز ہے یا نہیں؟ میں ولائل نہیں سنوں گا۔ چنا نچے سب حضرات نے آپس میں گفتگو کی مولانا نے ادھرالنفات بھی نہیں فرمایا۔ مفتح کو کہ ایک محضرت ملے ہوگیا جائز ہے۔ فرمایا اچھاتو پھر میں جاتا مول عجب شان کے لوگ تھے۔ (حس العزیز)

الیی زندگی ہے موت بہتر

'' حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا! جب تمہارے ماکم نیک اور پسند بدہ ہوں' تمہارے مالدار کشادہ دل اور تنی ہوں اور تمہارے معاملات باہمی (خیرخواہانہ) مشورے سے طے ہوں تو تمہارے لئے زمین کی پیشت اسکے پیٹ ہے ہیت ہم رنے سے جینا بہتر ہے) اور جب تمہارے حاکم شریر ہوں' تمہارے مالدار بخیل ہوں اور تمہارے معاملات عورتوں کے سپر دہوں (کہ بیگات جو فیصلہ کردیں وفادار توکر کی طرح تم اس کو نافذ کرنے لگو) تو تمہارے لئے زمین کا پیٹ اسکی پیشت سے بہتر ہے (بعنی الی زندگی سے مرجانا بہتر ہے۔) (جامع تریزی ساہ جو)

#### حقيقت شناسي

حضرت شیخ رحمة الله علیہ فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی الله تعالیٰ عند حقائق کے شاسا اور انہیں پہند کرنے والے تھے اور باطل اقوال وافعال سے دور اور بے رغبت تھے اور کہا گیا ہے کہ تضوف ہلاکت کے دواعی جو کہ خوشما بن کرآتے ہیں ان کورد کرنے کا نام ہے۔ (۱۳۱۳ دوُن ستارے)

تمام گناہوں کی مغفرت

نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے فاطمہ! اُٹھاور (ذرج کے وقت) اپنی قربانی کے پاس موجود رہ، کیونکہ پہلا قطرہ جو قربانی کا زمین پر گرتا ہے اُس کے ساتھ ہی تیرے لیے تمام گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی (اور) یاد رکھ، کہ قیامت کے دن اس تیرے لیے تمام گناہوں کی مغفرت ہو جائے گا اور تیری میزان (عمل) میں ستر حصہ بردھا کر رکھ دیا جاوے گا (اوران سب کے بدلے نیکیاں دی جاویں گی)۔ ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فوص کیا یارسول اللہ تعالی علیہ وسلم! یہ (اثواب فہ کور) کیا خاص آل جھر کے لیے ہے؟ کیونکہ دہ اس کے لائق بھی ہیں کہ کسی چیز کے ساتھ خاص کے جا کیں یا آل جھراور سب مسلمانوں کے لیے عام طور پر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آل جھر کے لیے ایک طرح سے خاص مسلمانوں کے لیے عام طور پر ہی ہے۔ (اصبانی)

#### معاملات

براورزادہ حضرت کیم الامت مولا نااشرف علی تھا نوگ جناب مولا ناشبر علی صاحب ایک وفعہ قیام و بوبند کے دوران حضرت مولا نا قاری محمہ طیب صاحب بہتم وارالعلوم و بین مصروف گفتگو کرر ہے بجلی کا پنکھااس دوران چل رہا تھا۔
دیو بند کے ساتھ دفتر وارالعلوم میں مصروف گفتگو کرر ہے بجلی کا پنکھااس دوران چل رہا تھا۔
''جب گفتگو سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ:۔'' کئی گھٹے تک جودارالعلوم کا پنکھاہماری وجہ سے چلارہا۔ یکوئی دارالعلوم کا کام تو نہیں تھااس لئے اس کاخر چہ نہیں ادا کرنا چاہے ۔ایک دو پر مہتم صاحب کے دوالے کیا کہ یددارالعلوم میں جمع کردیا جائے۔ (دکایات اسلاف)

علماء کواحتیاط کی زیادہ ضر درت

فرمایا کہ شب برات کے دن ایک شخص فلال بزرگ کی خدمت میں حلوالائے انہوں نے کے لیا۔ مولوی مظفر حسین صاحب نے فرمایا آب نے کیے۔ لیاان بزرگ نے فرمایا کہ پکانا ناجا کرنے کھانا تو ناجا کرنہیں۔ (فی نفسہ تو جا کرنہی ہے) مولوی مظفر حسین صاحب نے فرمایا کہ باعا کہ جبتم لینے سے نہیں رکو گے تو عوام الناس پکانے سے کس طرح رکیس گے۔ (فقع الاکابر)

## اعوذ بالله كى بركت

صاحب قلیو بی سے بیان کرنے والوں میں سے ایک مخص نے کہا کہ میں رفیقان سفر
کے ساتھ سفر میں تھا کہ رات نے بحر یوں کے چروا ہے کی طرف ہم کو ٹھکانہ ویا۔ اور ہم رات
کواس کے پاس تھہرے جب آ دھی رات ہوئی تو بھیٹریا آ یا اور اس کی بکر یوں میں سے ایک
بچرا ٹھایا؟ (بید کھے کر) چروا ہا کو وا اور کہا اے جنگل کے آ باد کرنے والے تو نے اپنے پڑوی کو
افریت دی۔ اس ایک مناوی نے ندادی کہا ہے بھیٹر ہے اس کو چھوٹر و بے چنا نچہوہ تیز دو ٹرتا
ہوا آ یا یہاں تک کہ بکر یوں میں وافل ہوگیا۔ جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جیک انسانوں
میں سے پچھلوگ تھے جو بعض مروان سے پناہ ما نگتے تھے بین اعوذ باللہ کہتے تھے۔

دنیا کے لئے دین فروشی

" معترت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اقدی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' ان تاریک فتوں کی آ مدسے پہلے پہلے نیک اعمال کرلوجوا تد میری رات کی تدبہ تد تاریکیوں کے مثل ہوں گئے آ دمی میج کومومن ہوگا اور شام کو کا فر' شام کومومن ہوگا اور شام کو کا فر' شام کومومن ہوگا اور میج کو کا فر' دنیا کے چند کھوں کے بدلے اپنادین بہتا ہر یگا۔' (معاذ اللہ) (میج مسلم میں ہے ۔)

بوژهيا کے گھر کام

یکی بن عبداللہ اوزاعی رحمة اللہ علیہ نے بیان کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عندرات کے اندھیرے میں نظام حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عند نے آپ کود کیولیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عندا کی گھر میں داخل ہوئے پھر دوسرے میں۔ جب صبح ہوئی تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عندا س گھر میں گئے تو دیکھا کہ ایک بوڑھیا بیٹھی ہے۔ انہوں نے اس سے کہا، وہ آ دی جو تہمارے پاس آ تا ہے اس کا کیا کام ہے؟ اس نے جواب دیا وہ تو استے عرصہ سے میرے پاس آ رہا ہے، وہ میرے ہاں میرا کام کرنے آ تا ہے۔ اور گندی و تکلیف دہ چیز وں کو جھ سے تکال باہر کرتا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عند نے کہا اے طلحہ! تجھے تیری مال روئے کیا تو عمری لغزشیں ڈھو غرتا ہے؟ (۱۳۳روش تارے)

تعليم كيلئة مسجدجانا

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جوشخص مسجد کی طرف جائے اوراس کا ارادہ صرف بیہ جو کہ کوئی اچھی بات (یعنی وین کی بات) سیکھے یا سکھائے ، اُس کو جج کرنے کے برابر پورا تواب ملے گا۔ (طبرانی) یا جمعی محست

ایک صاحب این جھوٹے بھائی کو حضرت مولانا عبدالباری ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لائے اور عرض کیا:۔''ان کو ہرانی عقیدت تو حضرت مولانا مدنی سے ہے لیکن اب حضرت تھانوی سے بہت اعتقاد ہو گیا ہے دونوں کو کس طرح جمع کریں''

حصرت مولانا عبدالباری ندوی رحمت الله علیہ نے فرمایا کہ:۔ "عمروعلی رضی الله عنبما کو جمع کرنے میں دشواری تو رافضی یا خار جی کو ہوسکتی ہے سنی کو کیا دشواری ؟" مطلب یہ ہے کہ دونوں بزرگوں کا ادب واحترام لازم ہے۔ دونوں کی سیاسی رائے میں اختلاف تھا ایمانی رائے ایک تھی۔ (ماشید کمتوبات شخ الاسلام مدنی)

### احتياط كاكمال

فر مایا مولوی مظفر حسین صاحب جب سواری میں بیٹھ جائے تنے تو پھر کسی کا خط تک مہیں لیتے تنصاور بیفر مادیتے تنے کہ بھائی اس سے ( یعنی گاڑی والے سے ) اجازت لے لوکیونکہ میہ خط میر سے سما مان سے زائد ہے۔ ( نقع الاکابر )

حلال وحرام کی تمیزاٹھ جانے کا دور

" حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آئے تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ لوگوں پر ایک زیانہ ایسا آئے گا جس میں آ دمی کو (خودرائی اور حرس کی بناپر ) یہ پرواہ نہیں ہو گی کہ جو کچھوہ ولیتا ہے آیا یہ طلال ہے یا حرام؟ "۔ (سیح بناری س ۲۷ ن ۱)

مساجد يرفخر

'' قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہلوگ معجدوں میں ( پیٹھ کر یا مساجد کے بارے میں ) فخر کرنے لگیس کے'۔(این بادیس ۴۵ من انس ونحوہ عندالنسائی ۱۱۳ ج۱)

## میتههاری د نیاہے

حضرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ فر ماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑا خانہ سے گزر نے لگے تو وہاں رک گئے ساتھی تکلیف محسوس کرنے لگے تو فر مایا بیتم ہماری و نیا ہے جس پرتم حرص کرتے ہویافر مایا جس پرتم بولتے ہو۔ (۳۱۳ روژن ستارے)

## نافر مانی کی سزا

اگلے ہی دن میں کو ان لوگوں کے چہرے مارے خوف کے بالکل ہے ہے۔ دوسرے دن ان کی بیدانت ہوئی کہان سب کے چہرے بالکل سرخ ہو گئے۔ اور تیسرے روز اُن لوگوں کے چہرے بالکل کا لے ہو گئے جیسے کولٹار۔ بس صاحب اب کچھ پوچھو نہیں بیٹا! ان کی وہ کری حالت ہوئی کہ جیسے اب انہیں موت ہی آ نا باتی تھی۔ اسی طرح مضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرویا۔

الله نے تھم دیا اور جاروں طرف ہے بہل کی خوفناک کڑک کی طرح جیخ دار آواز ہر طرف بھیل گئی اور جو جہاں اور جس حال میں بھی تھا ہلاک ہو گیا اور ساری آبادی نتاہ ہو گئی اور سنو! الله اتنا مہریان ہے کہ اس نے حضرت صالح علیہ السلام کو اور مانے والوں کو اس عذاب ہے بچالیا۔

### غريبول كى بھوك كاعلاج

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: اللہ تعالے نے مسلمان مالداروں پر ان کے مال میں انتاجی لیعنی زکو ق فرض کیا ہے جوان کے غریبوں کو کافی ہوجائے اورغریبوں کو کافی ہوجائے اورغریبوں کو کافی ہوجائے اورغریبوں کو کافی ہوجائے اورغریبوں کو محد تعویہ کو تعویہ کے مال میں انتاجی جب کی اس کرتوت کی ہدوانت ہوتی ہے، مالداروں ہی کی اس کرتوت کی ہدوانت ہوتی ہوتی ہے، مالداروں ہی کی اس کرتوت کی ہدوانت ہوتی ہوتی ہے الداروں ہی کی اس کرتوت کی ہدوانت ہوتی ہوتی ہے الداروں ہی کی اس کرتوت کی ہدوانت ہوتی ہوتی ہے (اس پر) سخت حساب لینے ہوتی ہے (اس پر) سخت حساب لینے والا ہے۔ (طبرانی اور مافرون مانی)

## ابل بدرکود نیامیس ملوث بیس کرتا

حضرت ابو بکرین محمد انصاری کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عندے کہا گیا کہ آپ اہل بدر کوعائل کیوں نہیں بناتے؟ فرمایا ہیں ان کا مقام جانتا ہوں مگر ہیں انہیں دنیا ہیں اور کا ایشد نہیں کرتا۔ (۳۱۳روٹن ستارے)

## جنت کا گھرمسجد سے بردا ہوگا

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو محص اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بناوے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناوے گا جواس سے بہت لمباچوڑ اہوگا۔ (احمہ) اخلاق

حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نا نوتوی کی شان عالماند نہیں بلکہ عاشقانہ شان تھی اور آئی مجلس دوستانہ ہوتی تھی' گاڑھے کے کپڑے پہنتے تھے ایک مرتبہ دایو بند سے نا نوبتہ جارہے بنے اسے مرتبہ دایو بند سے نا نوبتہ جارہے بنے داستے ہیں بوجوہ سادگی کے ایک جولا ہے نے پوچھا کہ:۔

" آج نُوت كاكيا بحادَ ہے؟"

مولاتا نے قرمایا: " بھائی آج باز ارجاتا تہیں ہوا" ۔ ماہنامہ البلاغ می ۵۲۔

## آ دی مجھلی اور گدھ

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ جب حفرت آدم جنت سے زمین کی طرف اتر ہے لو خشکی میں گدھ اور دریا ہیں مجھلی کے علاوہ اور کوئی چیز زمین میں نہتی۔ اور گدھ مجھلی کے پاس قیام کرتا تھا اور اس کے پاس رات گزارتا تھا۔ بس جب گدھ نے حفرت آدم علیہ السلام کوہ یکھا تو وہ مجھلی کے پاس با اور اس سے کہا کہ میں نے آج زمین میں ایک ایسا شخص پایا ہے جوابے وو یاؤں پر چلنا ہے اور اپنے وو ہاتھوں سے پکڑتا ہے۔ (بیس کر) مجھلی نے اس سے کہا کہ اس سے نہ خشکی میں پناہ ہے اور ندوریا میں میں ناہ ہے اور ندوریا میں میں ناہ ہے اور ندوریا میں میں بیاہ ہے اور اس میں جدا ہو گئے۔

## شاه صاحب کی ایک کرامت

(۸) ایک جادوگرشاہ صاحب کے پاس آیا کہ بیس سحر کا ایک عمل بھول گیا کسی طرح وہ پھر یاد آجاوے۔ بھلا ان باتوں سے شاہ صاحب کو کیا علاقہ ؟ گرآپ نے ذراور مراقبہ کیا اور سب عمل پڑھ ویا۔ احقر ( کیم مولانا محد مصطفے صاحب سلمہ) نے حضرت والا مولانا مرشد ناشاہ محد اشرف علی صاحب رحمہ اللہ سے بوچھا یہ کیا ہوا شاہ صاحب کو وہ عمل کیے آگیا فر ایا ہے بات ثابت شدہ ہے کہ ہر حرف کی ایک روح ہے۔ شاہ صاحب نے حروف کی ایک روح ہے۔ شاہ صاحب کیا وہ کیا مراقب کیا جوائی صاحب کیا کہ مرحف کی ایک روح ہے۔ شاہ صاحب کیا وہ کروف کی ایک روح ہے۔ شاہ صاحب کیا وہ کیا کہ مرحف کی ایک روح ہے۔ شاہ صاحب کیا وہ کروف کی ایک روح ہے۔ شاہ صاحب کے کہ ہرحمف کی ایک روح ہے۔ شاہ صاحب کیا وہ کروف کی ایک روح ہے۔ شاہ صاحب کے کہ ہرحمف کیا دہ کروف کی ایک روح ہے۔ میں کروف کی ایک رود کیا دہ کروں کو مرتب کیا وہ کلام بن گیا چنا نچے شاہ صاحب نے بھی وجہ بیان فر مائی ۔ ص ۱۹۹ جلد فرکور۔

## سودخوری کے سیلا ب کا دور

" حضرت ابو ہر مرہ وضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیما لوگوں پر ایساد در بھی آئے گا جبکہ کوئی فخص بھی سود ہے کفوظ نہیں رہے گا چنانچیا کر کسی نے براہ راست سود نہ بھی کھایا تب بھی سود کا بخاریا غبار ( یعنی اثر ) تواہے بہر صورت بھی کہی ایسا تب بھی سود کا بخاریا غبار ( یعنی اثر ) تواہے بہر صورت بھی کہی دے گا ( کواس صورت میں براہ راست سود خوری کا مجرم نہ مولیکن یا کیز ومال کی برکت سے تو محروم رہا۔ ) " (معلوم شریف میں اسلامی برکت سے تو محروم رہا۔ ) " (معلوم شریف میں ا

## خيركا بے مثال جذبہ

حضرت المحیل بن قیس سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعفرت باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانچ اوقیہ سونے سے خربدا جبکہ وہ پھروں کے ڈھیر میں و بے بوئے والوں نے کہا اگرتم انکار کرتے تو ہم اسے ایک ہی اوقیہ میں تیر بہا تھوں نچ دیے 'حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگرتم انکار کرتے اور سو اوقیہ میں خرید لیتا۔ در صنی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ (صلیۃ الاکراء)

#### حورول كائبر

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مسجد سے کوڑا کیاڑ نکالنا ہڑی آ تکھوں والی حورول کا مہرہے۔(طبرانی کبیر)

#### كمال استغفار

ایک مرتبه حضرت مولا تا محمد قاسم صاحب نا نوتو ی کو بریلی کے ایک رئیس نے چھے ہزاررو پے چیش کے اور عرض کیا کہ:۔''کسی نیک کام میں لگاد یجئے''
حضرت نے فرمایا کہ:۔''(نیک کام میں)لگائے کے اہل بھی تم ہی ہوئم ہی فرچ کردو''
اُس نے عرض کیا کہ:۔'' حضرت میں کیا اہل ہوتا''فرمایا کہ:۔''میرے پاس اس کی ولیل ہے'اگر میں اس کا اہل ہوتا تو اللہ تعالی مال مجھ کو ہی دیتا''ایسنا ص۱۵۔

### ایک عورت کا بغیرتو شہ کے نمر ببیت اللہ

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ کی ذاہد سے نقل ہے کہ ہیں نئے کے واسطے اپنے گھر سے نکا میں نے ایک گورت کو دیکھا کہ وہ بے تو شداور سواری کے پیادہ پا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی اور اس کی شاہ وقع ریف کرتی تھی۔ چنانچے ہیں اس سے قریب ہوا اور کہا کہ اسالنگی بندی تو کہاں کا ارادہ در گھتی ہوں ہیں نے کہا کہ تیر سے ساتھ ذاد سفر اور میں نے کہا کہ تیر سے ساتھ ذاد سفر اور میں نے کہا کہ تیر سے اس سے کہا کہ تیر سے اور گول کو اس کی سواری نہیں اس نے کہا کہ (سنوتو) اگرتم ہیں سے کوئی شخص دعوت کا سامان کر ساور گول کو اس کی طرف بلا لے تو کہا کہ انہ انعان سے کہ ہم شخص اپنا کھانا لے کر دعوت ہیں اور ف بلا لے تو کیا اس کے مہمانوں کے لئے یہ بات ہے کہ ہم شخص اپنا کھانا لے کر دعوت ہیں آ سے ہمانوں کے لئے یہ بات ہے کہ ہم شخص اپنا کھانا ہے کہ میر سے رب کا مکان ہمارے ساتھ آ تی یہاں تک کہ ہم پھر بلی زہین میں اتر ساور وہ کہتی تھی کہ میر سے رب کا مکان کہ تیر سے کہا گیا کہ ایک گور ہے اس کے بعد وہ آئی اور اس نے اپنا ہم آ ستاتہ کعبہ پر دکھا اور یہ کہتی تھی۔ یہاں تک کہاں کی آ واز بند ہموئی اس کے بعد وہ آئی اور اس نے اپنا ہم آ ستاتہ کعبہ پر دکھا اور یہ کہتی تھی۔ یہاں تک کہاں کی آ واز بند ہموئی اس کے بعد ہم نے اس کی طرف و کھاتو وہ مردہ ہو چکی تھی۔ اللہ تعالی اس پر دھم کرے۔

### مالى فتنوں كا دور

## حضرت اسور کے تاثرات

حضرت اسود بن سریع رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو اشعار سازم افغادر میں آپ کے اصحاب کو پہچا تی نہیں تھا جی کہ ایک چوڑے کندھوں والا ،سرخ رنگ والا آ دمی آیا ہو کہا گیا خاموش ، خاموش ، میں نے ہائے اس کی ہلاکت یہ کون ہے جس کے لئے بچھے حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم کی مجلس میں خاموش ہوجاؤں تو بتلایا گیا عمر بن خطاب ہیں ، پھراس کے بعداللہ کی تم میں جان گیا کہ اس پر بیآ سمان تھا کہ اگر یہ بجھے شعر پڑھتے ہوئے سنتا تو بھے تصویر کرتا جی کہ میرایاؤں کی کرکر بھی جی طرف بجھے تصویر دیا۔ (۱۳۳۰ وٹن مندے)

### مسجد میں حلال مال نگاؤ

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جو تضی عبادت کے لیے حلال مال سے کوئی عمادت (مینی مسجد) بنائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں موتی اور یا قوت کا کھر بنادےگا۔(طبرانی اصلا) تفویلی

حضرت مولا نامجر لیعقوب صاحب نا نوتو گی کومبزی کا شوق تھا 'پودیے اور اور دھنیے کے بودے لگار کھے تھے ان میں مینگئی وغیرہ ڈالنے کی ضرورت تھی کسی زمیندار کا وہاں گذر ہوا مولا نانے اُن ہے فر مائش کردی اس نے اپنی رعایا میں ہے کسی کے سر پر ٹوکری میں مینگئیاں رکھ کر بھیج ویں ۔ مولا نا بعقوب صاحب اپنے ہاتھوں ہے اُن کومبزی کی کیاری میں ڈال رہے تھے 'حضرت مولا نامجر قاسم صاحب سے ہاتھ ہے آگئے' بہت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ:''اس مخص کا حال معلوم نہیں کہ ظالم ہے' اس نے اس سے زبردی ظلما برگار لی اس کو ایجھ کو ایجھ کو ایک کو اپنی کیا جائے ہوتا ہے۔ اور مینگئیاں اپنے ہاتھ کو ایک کو اپنی کردیں۔ (حکایات اسلاف)

دل وزبان پرخت کا جاری ہونا

حضرت ابوهریره رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پراور دل پرخق جاری کر دیا ہے۔ (۳۱۳روژن متارے) عیب کود بکھناعیب ہے

صاحب قلیو فی بیان کرتے ہیں کہ شاہ بہرام گورا کید دن شکار کے واسط لکا ایک جنگی کہ مہرام گورا پے لشکر سے چھٹ کی ابعدہ اس شکار پر کا میاب ہوا اس کو پکڑا اپنے گھوڑ ہے ہے اتر ااور اس کو ذنح کر تا چاہا۔

استے ش ایک چروا ہے کو دیکھا کہ میدان سے اس کے ساشنہ آرہا ہے بہرام نے اس سے کہا کہ اے چرا ہے گوڑ اپنے گوڑ اپنے کہ کہا اس کے کو ذرخ کروں ۔ چنا نچاس نے اس کو پکڑا پھر بہرام گور گھوڑ اپکڑ لے کہ بی اس گدھے کو ذرخ کروں ۔ چنا نچاس نے اس کو پکڑا پھر بہرام گور گھوڑ اپکڑ لے کہ بی اس گدھے کو ذرخ کروں ۔ چنا نچاس تک کہ بہرام گور پر فاہر ہوا کہ چروا ہا اس موتی کو کا نے رہا ہے جواس کے گھوڑ ہے کی باگ ڈور بی تھا اور بہرام گور پر فاہر ہوا کہ چروا ہا سے اعراض کیا یہاں تک کہ چروا ہے نے اس موتی کو نے لیا اور فرمایا کہ عیب ہے اس کے بعدا پنے گھوڑ ہے کہ بار موار ہوا اور اپنے لشکر سے مربا کر فرمایا اس کو جس نے ابیا ہے وہ واپس نہ کر ہے گا۔ اور جس نے اس کو بار بارشاہ نے مسکر اکر فرمایا اس کو جس نے ایا ہے وہ واپس نہ کر ہے کہ وہ موتی کس کے باس ہے جو فی دیکھے کہ وہ موتی کسی لیتے میں سے جو فی دیکھے کہ وہ موتی کسی لیتے میں سے جو فی دیکھے کہ وہ موتی کسی کے باس ہے تو اس کی چونگی نہ کھا وے گا۔ اس لیتے میں سے جو فی دیکھے کہ وہ موتی کسی کے باس ہے تو اس کی وہ سے اس سے کھوڑ ہے کہ بی موا محست نہ کر ہے۔

### خالق کی مخلوق سے محبت

فرمایا کہ حضرت شاہ عبدالقادر صاحب کو ایک غریب آدی نے ایک دھیلا بطور ہدیو پیش کیا۔ حضرت شاہ صاحب نے بیعذر کیا کہتم غریب آدی ہوتم سے کیالیں گے وہ بے چارہ فاموش ہوگیا۔ گرحق تعالیٰ کو بیہ بات تاپیند ہوئی۔ حضرت شاہ صاحب کے فتو حات بند ہو گئے۔ فکر ہوئی غور کیا دعا کی قلب پروار د ہوا کہ اس دھیلے کولوٹانے سے ایسا ہوا اس فخص سے وہ وصیلا مانکو چنا نچے ہا تگا جب فتو حات کا دروازہ کھلا بعض لوگ فخر کرتے ہیں کہ معاصی پر بھی ہماری نسبت باطنی باتی 'رہتی ہے وہ آ تکھیں کھولیں کہیں بات پر عماب ہوگیا۔ جس ہیں معصیت کا شبہ بھی نہیں ہوسکتا۔ لیکن واقع میں عماب کی بات ضرور ہوگی (اضافات الیور حصد دم میں م

### دعاؤں کے قبول نہ ہونے کا دور

'' حضرت حذیفه رضی الله عند فرمات بین که نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اس ذات کی شم جس کے قبضہ میں میری جان ہے' تہہیں نیکی کا تھم کرنا ہوگا اور برائی ہے رو کہنا ہو گاورنہ کچھ بعید نبیس کہ الله تعالیٰ تم پر کوئی عذاب نازل فرما کیں' پھر تم الله ہے اس عذاب کے شلنے کی وعا کیں بھی کرو گے تو قبول نہ ہوں گی'۔ (جائع تر نہ کی سے ۲۶۳)

## میں کل کے اندیشہ میں آج اللہ کی نافر مانی نہیں کروں گا

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عند کے پاس عراق سے مال آیا۔ آپ اے تقسیم کرنے گئے تو ایک آوی کھڑا ہوااور کہا اے امیرالموشین کاش آپ اس مال سے پچھوٹشن کے مکنہ تملہ کے مقابلہ کے لئے رکھ لیتے یا کسی تا گہانی مصیبت کے لئے رکھ لیتے۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کئے کیا ہے اللہ تعالیٰ کئے ہلاک کرے تیری زبان سے یہ بات شیطان نے کرائی ہوا بول کے اللہ تعالیٰ کے بات کی تروید کی دلیل عطافر ماوی ہے۔ اللہ کی تم جس کل کے اند یشہ سے آج اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہرگز نہیں کروں گا۔ ہرگز نہیں کین جیسان کے لئے وہی مامان کرر ماہوں جورسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے کیا تھا۔ (۱۳۳روش متارے)

### ز کو ة نه دینے کاعذاب

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کوئی فخص سونے کا رکھنے والا اور چاندی کا رکھنے والا اور چاندی کا رکھنے والا ایسانہیں جواس کا حق ( یعنی زکو ق ) نہ ویتا ہوگر اس کا میرحال ہوگا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اس فخص کے ( عذاب کے ) لیے اس سونے چاندی کی تختیاں بنائی جائیں گی کر ان تختیوں کو جہنم کی آگ میں تیایا جائے گا پھر ان سے اس کی کر وٹ اور پیشانی اور پشت کو داغ و یا جائے گا پھر ان شختی ہونے گئیں گی پھر دو بارہ ان کو تیایا جائے گا پشت کو داغ و یا جائے گا ہے اس کی ہوگی ( یعنی قیامت کے گا ( اور ) یہ اس دن میں ہوگا جس کی مقدار پیاس ہزار برس کی ہوگی ( یعنی قیامت کے دن میں ) ۔ ( بخاری وسلم )

## اعمال باطنه کی اصلاح فرض ہے

معظرت مفتی تحرشفیع صاحب جب تیسری حاضری میں تفانہ بھون معظرت تھیم الامت مولا تا تفانویؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کیا کہ۔

بھے جن تعالیٰ نے پھے وحد حفرت شیخ الہندگی خدمت میں حاضری کی توفیق بخشی ہے۔ ول کی خواہش یقی کدان ہے بیعت ہوں گر حضرت اس وقت اسیر ہیں اور معلوم نہیں کب رہائی ہو۔ اب میں حفرت ہی ہے مشورہ کا طالب ہوں جھے کیا کرنا چاہئے۔
حضرت حکیم الامت تھا نوی رحمہ القدعلیہ نے بری مسرت کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا کہ اس میں اشکال کیا ہے۔ تھوف وسلوک اعمال باطنہ کی اصلاح کا نام ہے جوالیا ہی فرض ہے جیسے اعمال طاہرہ کی اصلاح اس کومؤ خرکر نا تو میر سے نزویک درست نہیں لیکن اس کمیئے بیعت ہونا کوئی شرط نہیں ۔ بیعت کیلئے حضرت مولا نا (شیخ البند) کا انتظار کرواور حضرت کے لئے حاضر ہوں۔ میر ہے مشورہ کے حضرت کے لئے حاضر ہوں۔ میر ہے مشورہ کے مطابق اصلاح کا کام شروع کر دو۔ بیالس حکیم الامت میں امالے۔

#### طاعت كىلذت

ابویزید بسطائی ہے منقول ہے کہ انہوں نے سالہاسال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی لیکن عبادت کی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اللہ عبادت میں مزہ اور لذت نہ یائی ہیں وہ اپنی والدو کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اے مادر مہریان میں عبادت اللہ اور اس کی بندگی میں بھی لذت نہیں پاتا ہوں لہذا آپ غور سیجے کہ آپ نے اس نمان میں اکل حرام تو نہیں کھایا تھا جب میں آپ کی طن میں تھا۔ یا میر ے دودو ہے مینے کے زمانہ میں ۔ وہ دیر تک سوچی رہیں اور آخر فرمایا کہ اے میر بیارے جیٹے جب تم میر لیطن میں تھے تو میں جھت پر چڑھی ہیں میں نے ایک مرتبان دیکھا اور اس میں پنیر تھا میں نے اس کی خواہش کی تو میں جو ایوں میں ہنیر تھا میں نے ایک کو اہش کی عبادت میں ان لئے کے بالازین کھایا۔ پس حضرت ابویزیڈ نے فرمایا کہ عبادت میں لذت نہ ہونے کی صرف یہی وجہ ہے۔ لہذا آپ اس کے مالک کے پاس جائے اور اس کو اس کی اطلاع دی۔ پس اس حالت میں جیں۔ یعنی میں نے معاف کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے جیٹے کواس کی اطلاع دی۔ پس اس وقت سے ابویزیڈ نے طاعت کی شریر بنی جس اس کی اطلاع دی۔ پس اس وقت سے ابویزیڈ نے طاعت کی شیر بنی جس ہیں۔

ايك خواب كى تعبير

علیم الامت تھانویؒ نے فرمایا کہ ایک فخص مولانا شاہ عبدالعزیز صاحبؒ کے پاس
روتے ہوئے آئے۔حضرت نے فرمایا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا میں نے ابیاخواب
ویکھا ہے کہ جھے اندیشہ ہے کہ میراایمان نہ جاتارہے۔حضرت نے فرمایا کہ بیان تو کرو۔
ان صاحب نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ قرآن مجید پر پیشاب کررہا ہوں حضرت نے فرمایا
یہ تو بہت اچھا خواب ہے تہارے لڑکا پیدا ہوگا اور حافظ ہوگا۔ چنا نچہ ایسا ہی ہوا اور ان
صاحب کی تسل ہوگئی۔ (جامع کہتا ہے) اس پرکوئی صاحب ان کے ارتداد کا فتو کی نہیں
ماحب کی تسل ہوگئی۔ (جامع کہتا ہے) اس پرکوئی صاحب ان کے ارتداد کا فتو کی نہیں
لگاتے نہ حضرت شاہ صاحب کو سی کی عجال ہے کہ یوں کہیں کہ تنہیہ نہیں کی ۔خیر

تم کو آتا ہے پیار پر غصہ ہم کو غصے پہ پیار آتا ہے

تح رتقر رتقوی (مزیدالجید)

فرمایا کہ مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب قدس سرہ فرماتے ہے کہ میری تقریر (مولانا شاہ) اساعیل (صاحب) نے لی اور تحریر (نواب مولوی رشید الدین خانصاحب نے لی اور تقویل (مولانا شاہ) محمد اسحاق (صاحب) نے لیا یص ۲۱ جلد ندکور۔

فرمایا کہ: کسی نے شاہ عبدالعزیز صاحب ہے سوال کیا کہ فاحشہ عورت کا جنازہ پڑھنا جائز ہے فرمایا اس کے آشناؤں کا کیسے جائز سجھتے ہو۔ حضرت شاہ صاحب کوسائل کے نہم کے موافق جواب دینے میں اللہ تعالٰی نے کمال عطافر مایا تھا۔ (صے اشرف العلام رہے الثانی ۵۳ھ)

الله تعالیٰ کی ناراضگی کا دور

" حضرت انس رضی الله عند آئخضرت صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی الله علیه وسلم نے قرمایا: لوگوں پر ایک ایسا دور آئے گا کہ مومن مسلمانوں کی جماعت کے لئے دعا کر ہے گا گر تبول نہیں کی جائے گی الله تعالی فرما کیں گے تواپی ذات کے لئے اورا بی چیے اورا بی چیش آمدہ ضررویات کے لئے دعا کر میں قبول کرتا ہوں کیکن عام لوگوں کے حق میں قبول کرتا ہوں کیکن عام لوگوں کے حق میں قبول نہیں کروں گا اس لئے کہ انہوں نے مجھے تا راض کرلیا ہے اورا کیک روایت میں ہے کہ میں ان سے تاراض ہوں۔ " ( کتاب الرقائق ۱۵۵ ۳۸۳)

# میں ابو بکر ہے بھی نہیں پڑ دوسکیا

حضرت ارقم رمنی الله تعالی عند فرماتے ہیں ہیں نے حضرت عمر فاروق رمنی الله تعالیٰ عند کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ 'رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا تھم دیااوراس تھم كونت ميرے ياس مال تھا تو ميں نے كہا آج ميں حصرت ابو بكڑ سے برو حياؤں گا اگر ميں آج صدق مين بره كيائيس مين ايناآ دها مال لا ياحضور صلى الله عليه وسلم في مجيدار شادفر مايا:"اين کھروالوں کے لئے کیا جھوڑ آئے ہو'؟ تو ہیں نے وہی بات عرض کر دی اور حضرت البو بکر صدیق رضی الله تعالی عند کے یاس جو پھی تھا وہ سب لے آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فر مایا استے اہل وعیال کے لئے کیا چھوڑ آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیاان کے لئے اللہ تعالیٰ اور اس كرسول سلى الله عليه وسلم كوچيور آيا مول ميس في كما ميس تم يحي بهي بعي نبيس بروسكيا". یں واقعہ حضرت ابن عمر کے ذریعہ بھی حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حضرت بينخ رحمة الله عليه فرمات إن حضرت ابو بكر صديق رضي الله تعالى عنه صاف وخالص اور بھائی بندی میں کامل تھے اور کہا گیا ہے کہ تصوف شوق کی مشقتوں کے طوق کو مطلح میں ڈالنے اور دلوں کی صفائی کے ساتھ معاملات انجام دینے کا نام ہے۔ ( mmر د ثن ستارے )

مىجدى صفانى كاانعام

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا: جس نے مسجد میں ہے ایسی چیز یا ہر کر دی جس ہے تکلیف ہوتی تھی (جسے کوڑا کہاڑ ، کا ٹٹا ، اصلی فرش ہے الگ کنکر ، پھر ) اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناوے گا۔ (ابن ماہر)

### اندازتيليغ

حضرت جاجی ایدا دانندصا حب مهاجر کمی ہے ایک غیر مقلد نے بیعت کی اور شرط کی کہ میں غیر مقلد ہی رہوں گا' حضرت نے فرمایا: یے شک رہو تکر جو پچھ ہم ہتلا دیں اس کو پڑھتے رہنا چنا نجداس کو بیعت فر مایا اور پجھاؤ کر بتلا ویا چند بی روز کے بعداس نے آمین مالحيم رفع بيدين وغير حصورٌ ديا\_ (فين الالق ص١٦) بسم الله الرحمان الرحيم كي بركت

معاحب قلیو بی بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت کا شوہر منافق تھا اور اس عورت کی بیہ حالت تھی کہ ہر چیز پرخواہ وہ قول ہو یافعل ہو بھم اللہ کہتی تھی۔ اس کے شوہر کواس کی بیر کرت نا گوار تھی۔ اس نے سوچا کہ بھی اسے شرمندہ کروں۔ چنا نچہاس نے اپنی بیوی کوایک تھیلی دی اور اس سے کہا کہ اس کو تحفوظ رکھنا اس عورت نے اس کوایک جگہار کھر چھپا دیا۔ شوہر نے عورت کوغافل پاکر وہ تھیلی اور جو پھھاس میں تھا لے لیا اور اس کواس کنویں میں بھینک دیا جو اس کے گھر میں تھا۔ اس کے بعد اس سے وہ تھیلی طلب کی جب وہ عورت اس تھیلی کی جگہ میں آئی اور بھم اللہ کی تو اللہ تعالی نے حضرت جرئیل علیہ السلام کو تھم دیا کہ جلد سے جلد بیچ اس کی آئی اور اس کی جگہ میں لوٹا دیں۔ پس اس عورت نے اپنا ہا تھواس جگہ رکھا تا کہ اس کو لیے چنا نچہ جس طرح اس کی جگہ میں لوٹا دیں۔ پس اس عورت نے اپنا ہا تھواس جگہ رکھا تا کہ اس کو لیے چنا نچہ جس طرح اس کی جگہ میں لوٹا دیں۔ پس اس عورت نے اپنا ہا تھواس جگہ درکھا تا کہ اس کو سے چنا نچہ جس طرح اس کی جگہ میں لوٹا دیں۔ پس اس عورت نے اپنا ہا تھواس جگہ کہ راس کے اس کو جرک تھی۔ بوا ور اللہ تھا گی ۔ بید کھ کہ کر اس کے شوہر کو تیجب ہوا ور اللہ تھا گی سے تو ہے کر کے اس کی طرف رجوع کیا۔

# سيداحمه شهيد كي صحبت برتا ثير

فرمایا که حضرت مولانا محریحقوب صاحب فرماتے سے ایک مرتبہ میں محبر میں تھا کہ نہایت نورانیت مجد میں معلوم ہوئی۔ جھےاس کی ٹول ہوئی ویکھا کہ ایک صاحب ہیں جن کا باطن نہایت نورانی تھا اوران کے تمام لطا کف ذاکر تھے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے مجاہدہ وریاضت کی ہے۔ انہوں نے جواب ویا کہ بیں البتہ میں تھوڑی ویر حضرت سیداحم صاحب کی خدمت میں بیٹھا ہوں۔ پھرفر مایا کہ حضرة سیداحم صاحب کے خدمت میں بیٹھا ہوں۔ پھرفر مایا کہ حضرة سیداحم صاحب کے حولا نا اساعیل صاحب شہید جھے محمد معتقد تھے جو کہ تمام دنیا ہیں کی کے مقتقد نہ تھے۔ (م میم نبرا المحن العزیز جلد دم)

### آخری زمانه کاسب سے بڑا فتنہ

" حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا ارشاد نقل کرتے بین کہاس امت بین خاص نوعیت کے چار فتنے ہوں گے ان بین آخری اور سب ہے بردا فتنے ہوں گے ان بین آخری اور سب ہے بردا فتندراگ ورنگ اور گا نابجانا ہوگا"۔ (اخرجدا بن ابی شیبدوا بوداؤد۔ورمنثور ص ۵۹ ج۲)

## حضرت عائشهرضي التدعنها كونصيحت

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ہیں نے کپڑے پہنو ہیں گھر میں چلتی ہوئی اسے دامن کو داری کھر میں چلتی ہوئی اپنے دامن کو داری کو دری کا دریکھتی تھی کہ استے ہوئی اپنے دامن کو داری کو دریک ایسے کپڑ دس کو اور دامن کو بار بار دیکھتی تھی کہ استے میں میرے والدگرای حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو فرمایا کیا تہہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالی اس وقت تہہیں نہیں و کھے رہا۔

حضرت عروه بن زبیر حضرت عائشہ وضی اللہ تعالی عنہا نے تقل کرتے ہیں کہ ہیں نے اپنی ایک نئی تیم پہنی تو میں اسے ویکھنے گئی اور اس سے خوش ہونے گئی اس پر حضرت ابو یکر صدیق رضی اللہ تعالی عند نے فر مایا کیا ویکھ رہی ہو؟ بے شک اللہ تعالی تیری طرف نہیں ویکھ رہے ہیں نے عرض کیا کس وجہ ہے؟ فر مایا کیا تھے معلوم نہیں جب بندہ میں ونیا کی زینت پر برا انی آجائے تواس کا رب اس سے تاراض ہوجاتا ہے یہاں تک کہ وہ اس زینت کوچھوڑ و نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فر ماتی ہیں ہیں نے وہ قیم اتار کراس کا صدف کر دیا چر حضرت ابو یکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افر ماتی ہیں ہیں ہے تیرائی کمل اس کا کفارہ کر و ہے گا۔ (سے وہ نہ تاریخ مایا امرید ہے تیرائی کمل اس کا کفارہ کر و ہے گا۔ (سے وہ نہ تاریخ مایا امرید ہے تیرائی کمل اس کا کفارہ کر و ہے گا۔ (سے وہ نہ تاریخ مایا اس کا کفارہ کر و ہے گا۔ (سے وہ نہ تاریخ مایا اس کا کفارہ کر و ہے گا۔ (سے وہ نہ تاریخ مایا

### مسجدول كوخوشبودارركهنا

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قر مایا: مسجدوں کو جمعہ جمعہ (خوشبوکی) وجوتی ویا کرو۔ (این ماجہ و کبیرطبرانی)

فائدہ: جمعہ کی قید نہیں، مسرف یہ مسلحت ہے کہ اس روز نمازی زیادہ ہوتے ہیں جن میں ہر طرح کے آ دی ہوتے ہیں بھی بھی وهونی وے دینا یا اور کسی طرح خوشبولگا وینا، چیزک دینا،سب برابر ہے۔

#### د نیاوی با تیں

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا :عنقریب اخیرز مانه میں ایسے لوگ ہوں سے جن کی ہا تیس مسجدوں میں ہوا کریں گی الله تعالیٰ کوان لوگوں کی پچھ پروانہ ہوگی (یعنی ان سے خوش نہ ہوگا)۔ (این حیان)

#### ايك لطيف واقعه

حضرت مولانا سید احمد صاحب مدرس وارالعلوم دیو بند کے ماموں حضرت مولانا سیداحمد محبوب علی صاحب کے ہاں اولا و ند ہوتی تھی اس وجہ ہے وہ مغموم رہتے تھے مولانا سیداحمد صاحب بہت کم عمر تھے گر بڑے و بین ماموں صاحب کوایک روز مغموم و کھے کرفر مایا: بیٹم کی کوئی وجہ بین کم عمر تھے گر بڑے و بین ماموں صاحب کوایک روز مغموم و کھے کرفر مایا: بیٹم کی کوئی وجہ بین بلکہ خوشی کا مقام ہے کیونکہ جس شخص کے ہاں اولا و ہمووہ من وجہ مقصود ہے لینی اور خال میں اور خال میں وہ مقدمہ ہے اور جس کے ہاں اولا و ہمیں وہ مض مقدود ہے کئی کا مقدمہ ہے اپنے ابناء کے اعتبار سے اور جس کے ہاں اولا و ہمیں وہ مض مقدود ہے کئی کا مقدمہ ہے اس اور ظاہر ہے مقدود کا مرتبہ مقدمہ ہے بڑھا ہوا ہوں صاحب مسرور ہوگئے۔ (الکلام انحین جاموں صاحب مسرور ہوگئے۔ (الکلام انحین جاموں صاحب مسرور ہوگئے۔ (الکلام انحین جاموں)

### يبودي مسلمان هو گيا

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ حاتم اصم جب بغداد میں داخل ہوئے تو آئیس معلوم مواکد بیبان ایک ایسا یہودی ہے جوعلاء پر غالب ہے بین کر حاتم نے فر مایا کہ میں اس سے گفتگو کروں گا چیا نے جہد یہودی حاضر ہوا تو اس نے حاتم ہے پوچھا کہ تو تی ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ بیس موجود نہیں اور کوئی ایسی چیز ہے جواللہ تعالیٰ بیدوں سے چیز ہے جواللہ تعالیٰ بیدوں سے چیز ہے جواللہ تعالیٰ بیدوں سے پوچھے گا اور کوئی ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ بیدوں سے کھولتا ہے ۔ پس حاتم نے یہودی سے پوچھے گا اور کوئی ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ بیدوں سے کھولتا ہے ۔ پس حاتم نے یہودی سے پوچھا اگر میں تیر سوالوں کا جواب و ہے دوں تو تو تو اسلام کا اقرار کر ہے گا۔ اس نے کہا کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نہیں حاتم نے کہا کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نہیں جانا وہ اس کا شریک یا اس کا گراں کا جواب و ہو دوں تو تو جانا وہ اس کا شریک یا اس کا گراہ کی ہے۔ اس لئے کہا کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نہیں جانا وہ اس کے خزانوں میں نہیں ہے وہ فقر اور فتاجی ہے۔ اس لئے کہا کہ خس پر کوئا نہیں جانا ہوگئا ہی ہے۔ اس لئے کہا کہ خس پر کوئا تا ہوگئا گرہ ہیاں اس کے کہا کہ جس پر کوئا اللہ تعالیٰ کرہ گا تا جا در جس چیز کو اللہ تعالیٰ کرہ گا تا جب کہ کوئن ایسا میں ہیں ہیں ہے جو اللہ کو ترض حسند دیتا ہے اور وہ چیز جس پر اللہ تعالیٰ کرہ گا تا ہے کہ کوئن ایسا میں جو دو لگا ہے بندوں سے حوالا کرے قاد وہ جو بین زیار ہی ہے۔ یعنی زیار کو وہ کھا رہے وہ کھا زیک واسلے زیار ہے اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ کے قلم سے یہودئی سلمان ہوگیا۔ سے بیاد نیار ہی ہے۔ یہودئی سلمان ہوگیا۔

#### اخلاص كامظاهره

فرمایا که حضرت مولانا شهید نے ایک مرتبہ مراد آباد میں دعظ بیان فرمایا۔ جب وعظ فتم ہو چکا اورلوگ چل دیے ایک بوڑھ شخص ملے چکا اورلوگ چل دیے نے حضرت مولانا بھی تشریف لے چلے دروازے پرایک بوڑھ شخص ملے انہوں نے پوچھا کہ کیا دعظ ختم ہو چکا لوگوں نے کہا کہ ہاں ختم ہو چکا ان بوڑھے نے بہت افسوں دعظ ہے محروم رہنے کا کیا اور کہا۔ انا للّه و انا المیه راجعون حضرت مولانا نے فرمایا کہ نہیں تم افسوس نہ کرویس تھی وعظ سنادوں گا اورلوگوں سے فرمایا کہ آپ لوگ جا ہے اوران بوڑھ محض کو مسجد میں ہے جا کرکل وعظ شروع سے اخیر تک جو پہلے بیان ہو چکا تھا پھرسنا دیا۔ پھر محض کو مسجد میں ہے جا کرکل وعظ شروع سے اخیر تک جو پہلے بیان ہو چکا تھا پھرسنا دیا۔ پھر محضرت والا مرشدی شاہ محد اشرف علی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دیکھتے کس قدر اللہ بیت تھی کہ محضرت والا مرشدی شاہ محد اشرف علی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دیکھتے کس قدر اللہ بیت تھی کہ ویکھنے کی فاطر سار اوعظ پھرے کہا۔ (ص م منہ ۲۳ جد درکور)

آ مریت اور جبر واستبدا د کا دور

''ابر تعلیہ شخی' ابر عبیدہ بن جراح اور معاذبن جبل (رضی اللہ عنہم) ہے مروی ہے کہ جضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اس دین کی ابتداء نبوت ورحمت سے فرمائی پھر (وور نبوت کے بعد کا خلافت ورحمت کا دور ہوگا' اس کے بعد کا ہ کیا ہے والی بادشاہت ہوگ ' اس کے بعد خالص آ مریت' جبر واستنبداواور امت کے عموی بگاڑ کا دور آ ہے گا' بیلوگ زنا کاری' شراب نوشی اور رہنی لباس بیننے کو حلال کرلیس کے اور اس کے باوجود ان کی مدد بھی کاری' شراب نوشی اور رہنی لباس بیننے کو حلال کرلیس کے اور اس کے باوجود ان کی مدد بھی ہوتی رہے گی اور انہیں رزتی بھی مانیا رہے گا۔ بیبال تک کہ وہ اللہ کے حضور چیش ہوں گے۔ بیبال تک کہ وہ اللہ کے حضور چیش ہوں گے۔ (بیبی مرتے دم تک )' ۔ (رواہ ابوراؤ درا ملیا کی ترجمان الدیں ہے۔ دہ اللہ کی شعب الایمان میکنو ہوں۔)

فنصلے آسان برہوتے ہیں

حضرت قیس رحمة القدعلیه کہتے ہیں امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی القد تعالیٰ عند جب شام میں تشریف لائے تو لوگوں نے آپ کا استقبال کیا اور آپ اونٹ پر سوار ہتے، انہوں نے کہاا ہے امیر المؤمنین کاش آپ عمدہ گھوڑ ہے پر ساز ، و نے بہاں آپ سے لوگوں کے سروار اور معززین ملاقات کریں گے! تو حضرت عمر رضی القد تعالیٰ عند نے فرمایا نہیں ، تم یہاں و کیھتے ہواور آسان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا فیصلہ تو وہاں سے ہوتا ہے، میرے اونٹ کا راستہ چھوڑ و۔ ( ۱۳۳۰ رش متارے )

## تجارت اوراعلان كمشدگى

نی کریم سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: جب تم کسی کودیکھوکہ مسجد میں خرید و فروخت کرر ہاہے تو یوں کہد یا کرو، الله تعالی تیرے تجارت میں نفع نددے اور جب ایسے خص کودیکھو کہ کھوئی چیز کومسجد میں پکار پکار کر تائش کررہا ہے تو یوں کہد دواللہ تعالی تیرے پاس وہ چیز نہ پہنچا ہے۔ (تر ندی دنسائی وابن خزیر دوماکم)

اورایک روایت میں بیمی ارشاد ہے کہ سجدیں اس کام کے لیے بیس بنائی گئیں۔ (مسلم)

### ايك لطيف المتحان

حضرت حاجی امداد الله صاحب مہاجر کی قدس الله مرہ کی بھا بھی صاحبہ نے ایک مرتبہ مضرت سے کہا کہ آپ کے بہاں اسے آدی آتے ہیں کچھ بمیں بھی تو ہٹلا ہے حضرت حاجی صاحب نے فر مایا تم سے پچھ بیں ہونے کا آخر جب انہوں نے بہت اصرار کیا تو حضرت نے فر مایا کہ جتنی روٹی کھاتی ہواس میں ہے آدھی روٹی کھانا جھوڑ دوانہوں نے ایک دووقت تو ایسا کیا آخر کہنے گیس کے آدھی روٹی کھانا جھوڑ دوانہوں نے ایک دووقت تو ایسا کیا آخر کہنے گیس کے آدھی روٹی ہواتی ہاں روزہ کھوتو رکھاوں۔

حفرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ جب آدی نہیں چھوڑی جاتی توساری کیوں کر چھونے گئے ''۔ فائدہ: بیلطیف طریقے امتخان طالب کے جن کو بجز مشائخ کے کوئی استعمال نہیں کر سکتا۔ (امدادالمشاق میں ۱۲۹)

#### ایک عجیب جانور

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹک انسان ہلوع (بے صبرا) بیدا کیا گیا۔علامہ تبریؒ نے فرمایا

کہ ہلوع ایک جانور ہے جوکوہ قاف کے چیچے رہتا ہے اور ہر روز سات میدانوں کی ہری
گھاس کھا جاتا ہے اور سات دریاؤں کا پانی پی جاتا ہے۔ دوسرے دن کے رزق کے نم میں
رات کا نتا ہے اور روایت ہے کہ وہ جانور ہر روز تین سبزہ گاہ جو دنیا کے برابر مشرق سے
مغرب تک ہیں ان کو کھا جاتا ہے اور ای کی مثل پانی پیتا ہے اور عشاء کے وقت اپنے دو
ہونؤں میں سے ایک دوسرے ہیر مارتا ہے اور بند کرتا ہے۔

### تواضع شاه اساعيل شهيدرحمه الله

فرمایا کہ حضرت مولانا اساعیل صاحب شہیدر حمد اللہ ہے کہا کہ آپ بوے عالم جیں۔ آپ نے جواب ویا کہ میراعلم تو بچھ بھی نہیں ان صاحب نے کہا کہ بیر آپ کی تواضع کی تواضع ہے کہ جو آپ اپ علم کو بچھ نہیں بچھتے ۔ مولانا نے فرمایا کہ نہیں میں نے تواضع کی بات نہیں کہی۔ بلکہ میں نے بڑے کہ برکی بات کہی کیونکہ بیات کہ میراعلم تو بچھ بھی نہیں وہ فخص کہ سکتا ہے جس کاعلم بہت ہی زیادہ ہو کیونکہ اس کی نظر علم کے درجہ علیا تک ہوگی۔ اس کود کھے کردہ الی بات کے ورجہ علیا تک ہوگی۔ اس

ظاہر داری اور جابلوی کا دور

" حضرت معاذین جبل رضی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم کاارشادگرامی نقل کرتے بیل که آخری زمانه بیس ایسی قوییں ہوں گی جواو پر سے خیر سگالی کا مظاہرہ کریں گی اور اندر سے ایک دوسرے کی دشمن ہوں گی ۔عرض کیا گیا: یارسول الله !ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا:
اندر سے ایک دوسرے کی دشمن ہوں گی ۔عرض کیا گیا: یارسول الله !ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا:
ایک دوسرے سے (شدید نفرت رکھنے کے باوجود صرف) خوف اور لا سیج کی وجہ سے (بظاہر دوسی کا مظاہرہ کریں گے )۔" (روادا جمد بھی قرشد میں ہے)

#### عورت اورتجارت

" حضرت این مسعود رضی الله عنه حضورا قدی صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ قیامت سے بچھ پہلے میدامتیں طاہر ہوں گی ۔ خاص خاص لوگوں کوسلام کہنا "تجارت کا یہاں تک بچیل جانا کہ عورتیں مردول کے ساتھ تجارت میں شریک اور مددگار ہوں گی رشته دارول سے قطع تعلقی و قلم کا طوفان ہر یا ہونا 'جھوٹی گواہی کا عام ہونا اور سچی گواہی کو چھیانا''۔ (اخرجا مو وابخاری فی الا دب المفرد والحاکم وسحی درمنثورس ۵۵ خ۱۷)

### حضرت عمرٌ کی آه و بکا

حضرت عبدالله بن عیسیٰ رحمة الله علیه فرمات میں حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالیٰ عنہ کے چبرے پرگریدوزاری کی جہے دوسیاہ لکیسریں پڑھئی تھیں۔ (۱۳ روژن ستارے)

### گنجاسانب

نی کریم صلی اللہ علیہ و کم نے ارشاد فر بایا: جس کو اللہ تعالی نے مال دیا ہو پھروہ اس کی زکو قادا فہر سے نہ کرے قیامت کے دوز وہ مال ایک سنج سانپ کی شکل بناویا جائے گاجس کی دونوں آئے کھوں کے اوپر دو نقطے ہوں گے (ایسا سانپ بہت زہر یلا ہوتا ہے) اور اس کے گلے میں طوق (یعنی ہنسلی) کی طرح ڈال دیا جائے گا اور اس کی دونوں بالچھیں پکڑے گا اور کے گا میں تیرامال ہوں، میں تیری کی طرح ڈال دیا جائے گا اور اس کی دونوں بالچھیں پکڑے گا اور کے گا میں تیرامال ہوں، میں تیری بختے ہوں۔ پھر آپ نے (اس کی تقد یق میں) ہے آیت پڑھی: وَ الا یَحسَبَنَ الَّذِینَ یَسخَلُونَ.
الآیة (آل بران: ۱۸۰) (اس آیت میں مال کے طوق بنائے جانے کا ذکر ہے۔) (بخاری دنسائی)

عدم تواضع كاموقع

مولا ناعبدالرب واعظ وہلوگ ایک امیر کے یہاں مہمان ہوئے مولوی صاحب کو کسی وقت رات جی رفع حاجت کی ضرورت ہوئی میز بان کے یہاں دو بیت الخلاء تھے ایک عام دوسرا خاص چونکہ مولوی صاحب مہمان خصوصی تھے لہذا خاص بیت الخلاء جی جانے گئے مولوی صاحب مہمان خصوصی تھے لہذا خاص بیت الخلاء جی جانے گئے مولوی کے درا بخت لہجہ جی فر مایا کہ ہم جی مولا ناصاحب وہلی والے وہ معافی یا تھے لگے الگا کہ معاف کر و بیجے جی نے بہجاناتیں تھا۔

ف العض مرتبة واضع على منيس جلما الي موقع رب با كاندبات كما جا الي الم

شخابق انسان مخابق انسان

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کوال صورت سے پیدا کیا تو درند ساور وحثی جانوروں اور پرندوں اور چھنیوں نے تعجب کیا اور ایک نے دومرے سے کہا کہم سب الگ الگ ہوجاوال لئے کہ یخلوق بعنی انسان تم سب پرغالب ہوگا اور جانوروں ہیں باہم دوی تھی اور جھیلیاں عجا کہا تہ دریا سے خطنی کے جانوروں کو خبر دی تھیں اور بینے کی کے حالات ان سے بیان کرتے تھے۔ پس ان جانوروں نے باہم تعلق قطع کر ڈالا در تد سے میدان کی طرف بھا گے وحشی جانور پراڑوں کی طرف حشر ات الارض بین کیڑے کوڑے ذیمن کے سوراخوں کی جانب اور پرندے کھونسلوں کی طرف حشر ات الارض بین کیڑے کوڑے ذیمن کے سوراخوں کی جانب اور پرندے کھونسلوں کی طرف اور محجولیاں دریا وک کی تدکی طرف نکل بھا گیں۔

#### متانت اورنرمي

فرمایا کے مولانا شہید بہت تیز مشہور ہیں کین اپنے نفس کے لئے کسی پر تیزی نہ فرماتے سے ۔ ایک خفس نے جمع عام میں مولانا سے بوچھا کہ مولانا میں نے سنا ہے کہ آپ حرام زاوے ہیں۔ بہت متانت اور نرمی سے فرمایا کہ کسی نے تم سے غلط کہا ہے۔ شریعت کا قاعدہ ہے الولد بلا سومیر سے والدین کے نکاح کے گواہ اب تک موجود ہیں ایک باتوں کا یقین نہیں کیا لمفو اللہ سومیر سے والدین کے نکاح کے گواہ اب تک موجود ہیں ایک باتوں کا یقین نہیں کیا کہ کرتے ۔ وہ خص پاؤں پر گر پڑااور کہا کہ مولانا! میں نے امتحا تا ایسا کیا تھا۔ جھے معلوم ہوگیا کہ آپ کی سب تیزی اللہ تعالی کے واسطے ہے۔ اہل اللہ کی بیرحالت ہوتی ہے کہاں کی ذات کوجس قدرکوئی کے وہ اسے خوات سے برتر جائے ہیں۔ (صوالا اللہ کی بیرحالت ہوتی ہے کہاں کی ذات کوجس قدرکوئی کے وہ اسے خوات سے برتر جائے ہیں۔ (صوالا اللہ کی بیرحالت ہوتی ہے کہاں کی ذات کوجس

بلندو بالإعمارتول ميس دينگيس مارنا

" حضرت ابن مسعود رضی اللہ عند فریاتے ہیں کہ ہیں نے رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے کہ قیامت کی نشانیوں ہیں سے یہ بھی ہے کہ آ دمی مسجد سے گزر جائے گا مگر اس بین دور کعت نماز نہیں پڑھے گا اور یہ کہ آ دمی صرف اپنی جان پہچان کے لوگوں کوسلام کے گا اور یہ کہ آ دمی صرف اپنی جان پہچان کے لوگوں کوسلام کے گا اور یہ کہ گا اور یہ کہ آ دمی وجنس اس کی ننگ دی وجہ سے لٹاڑے گا اور یہ کہ گا اور یہ کہ جو لوگ بھو کے بحریاں چرایا کرتے تھے وہی اونچی اونچی بلڈ گلوں میں اور یہ کہ جو لوگ بھو کے بحریاں چرایا کرتے تھے وہی اونچی اونچی بلڈ گلوں میں ویکی بار تھوں اس کی نشعب الریان۔ درمنثور ۵۵ میں ۲

#### ونیاسے دوری اور آخرت سے محبت

حضرت شیخ رحمة الله عليه فرمات جي حضرت عمر فاروق رضى الله تعالى عنه فالى سازو سامان سے دوراور آخرت کے باتی رہنے والی دنیا کے چاہنے والے تقے ،مشقتیں جھیلنے والے تھے اور تھیں جھیلنے والے تھے اور کہا گیا ہے تھوز ف اپنے آپ کومشقت میں ڈالنے کا مام ہے جو کہ سب سے افعال راستہ ہے۔ (۱۳۱۳روٹن سنارے)

صبر میں بھلائی ہے

حضرت مجاہد رحمة الله عدید فرمائے ہیں حضرت عمر فاروق رضی الله تعالیٰ عند نے فرمایا ہم نے اپنی زندگی کی بھلائی صبر کو پایا ہے۔ (۲۱۳روش ستارے)

#### مسجد کے نامناسب امور

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: مسجد کوراستہ نہ بتایا جائے (جیسا بعض لوگ چکر ہے : بچنے کے لیے مسجد کے اندر ہوکر ووسری طرف نکل جائے ہیں ) اوراس ہیں ہتھیا رنہ سوتے جا کیں اور نہ اس میں کمان کھینی جائے اور نہ اس میں تیروں کو بھیرا جائے (تا کہ کسی کے بیجھ نہ جا کیں ) اور نہ کچا گوشت لے کراس میں سے گذر ہے اور نہ اس میں کی کو مزاوی جائے اور نہ اس میں کو مزاوی جائے اور نہ اس میں کو مزاوی کو بازار بنایا جائے )۔ (ابن بابہ)

### بالهمي محبت

مولانا محمد لیوسف صاحب باظم تعمیر ونزتی مدرسه قاسم العلوم ملتان نے بتایا کہ ایک وفعہ مولانا محمد بوسف صاحب بنوری حضرت امیر شریعت سیدعطاء الله شاہ بخاری کی بیمارداری کے لئے ملتان تشریف لیف لیے می شاہ صاحب اُنے اور معانقہ کے بعد دونوں ہاتھوں سے چہرہ تھام لیا مولانا بنوری صاحب نے مجھا کہ شاید بہجان رہے ہیں فرمایا یوسف بنوری ہوں کی پیسف بنوری ہوں کی پیسف بنوری ہوں کی ساحب جہرہ کوئک تک دیکھے جارے متھین کرفرمایا:۔

'' مجھے تو انورشاہ کا چہرہ معلوم ہوتا ہے' اوراس کے بعدز اروقطا ررونے لگے۔

## درودشریف کی برکات

حفرت انس رضی الله عندے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلے اللہ علیہ وہ کم اللہ علیہ وہ کم اللہ علیہ وہ کہ اللہ عندے دن جمعہ پر سوم تبدورود جمیجا تو اللہ تعالیٰ اس کی سوما جتیں پوری کرے گاستر حاجتیں تو آخرت کی حاجتوں ہے ہوں گی اور تمیں دنیا کی حاجتوں ہے ہوں گی اور جودرود جمھے پر جمیجتا ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرما تا ہے۔ یہاں تک کہ دواس درود کو میری قبر میں دافل کرتا ہے جس طرح تم پر ہدید داخل کئے جاتے ہیں۔ اور فرشتہ جمھے درود جمیع والے کے نام کی اطلاع دیتا ہے جس شرع تم اس کو مفید محیفہ میں اس کو مفید محیفہ میں اس کے بات بیاس کا بابت رکھتا ہوں اور قیامت کے دن اس کی جزاات کو دلا دُن گا۔

#### ضدكاايك قصه

ایک قصہ ضد کا جھے یاد آیا کہ دبلی جس ایک شخص نے حصر تشاہ محمہ اسحاق صاحب کی بھی دورت کی اور ان کے بعض خافین کی بھی اور ہرایک کودوسرے کی خبر ندہو نے دی۔ جب سب جمع ہو گئے اور کھا ناسا منے آیا تو میز بان نے کہا کہ صاحب بیشخ سدوکا بکرا ہیں نے پکایا ہے۔ اب جس کا بی چاہ کھا کے اور کھا ناسا منے آیا تو میز بان نے کہا کہ صاحب بیشخ سدوکا بکرا ہیں نے پکایا ہے۔ اب جس کا بی چاہ کھا کے اور جس کا جی جی ای چاہ کھا کے اور جس کا جی جی ایک تصرف کے بحر کے مرام فرماتے تھے انہوں نے تھی ہا تھ کھنے کی لیا۔ کے ساتھ ان کے خال کے جو ان کے جا کہ جس کے بھی کی مرام نے بی جہا کہ تو جا کر کہتے ہیں آپ نے کیوں ہاتھ روکا کہنے گئے بھیا کی حرام ہیں اس کے حال کہ دیتے ہیں۔ امثال عبر ت۔ (تقیم الاکار)

امت کے زوال کی علامتیں

'' حطرت معاذبن انس رضی الله عندرسول اقدس صلی الله علیہ بسلم کا ارشاد تقل کرتے ہیں کہ بیدامت شریعت پر قائم رہے گی جب تک کدان میں تین چیزیں ظاہر نہ ہوں' جب تک کدان میں تین چیزیں ظاہر نہ ہوں' جب تک کدان میں تین اور اور دکی کثر ت نہ ہوجائے تک کدان سے علم (اور علماء) کو ندا تھا لیا جائے اور ان بی نا جائز اولاد کی کثر ت نہ ہوجائے اور لعنت بازلوگ پیدا نہ ہوجائیں' محابہ شنے عرض کیا''لعنت بازوں' سے کیا مراوہ ہے؟ فرمایا: آخری زمانہ میں ایسے لوگ ہوں کے جو ملاقات کے وقت سلام کے بجائے لعنت اور گائی گلوج کا تبادلہ کیا کریں گے'۔ (افرجہ احماد صحیف وضعفہ الذبی۔ درمنشوری ۵۵ ج۱۲)

دلوں کورم کرنے کانسخہ

حضرت عون بن عبدالقدعة برحمة القدعنية فرمات بين حضرت عمر فاروق رضى القد تعالى عند فرمايا ( توبه كرف والول كرميس سے زياد وارم بين \_ ( ۱۳۱۳ روش تار سے) فرمايا ( توبه كرف والول كرميس سے زياد وارم بين \_ ( ۱۳۱۳ روش تار سے) عجب شھيري سے

حضرت ابوغالد رحمة القدعليه ہے مروی ہے كه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالیٰ عنه نے قرمایا'' كتاب الله كے لئے برتن بنواورعم كے چشمه بنواور الله تعالیٰ ہے روز اند كا تاز ہ رزق ماگؤ'۔ (۱۳۱۳ روژن تارے)

### جماعت كيلئة مبجدجانا

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص جماعت کی ثبت سے مجد کی طرف چلے تو اس کا ایک قدم ایک گناہ کومٹا تا ہے اور ایک قدم اس کے لیے نیکی لکھتا ہے جانے میں مجمی ، لوٹنے میں بھی ۔ (احمد والمبرانی وابن مبان)

### نواب کوجواب

جعزت مولا نامحرق سم صاحب نانوتوئ ایک مرتبدرامپورتشریف لے گئے آپ کونواب کلب علی خال والی رامپورٹ بلایا مولا نانے جواب دیا کہ:۔ "میں ایک دیہاتی آ دمی ہول آ داب شاہی سے ناواقف ہول اس واسطے آپ کو میرے آئے ہے تکلیف ہوگی 'انہوں نے کہا:۔ " ہم خود آپ کا ادب کریں گے نہ کہ آپ سے ادب کا مطالبہ کریں ضرورتشریف لاسے محکو بے صداشتیاتی ہے 'اس پرمولا نانے فر مایا:۔ "سبحان اللہ! اشتیاتی تو آپ کواور ملنے کویں آئوں دعا کروکہ مجھے بھی اشتیاتی ہیدا ہوجائے کھر ملا قات کرلوں گا'۔ (انقلاح المن خاص کے)

#### انا نبیت اورخود پیندی کا دور

" حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: بیدوین بہاں تک بھیلے گا کہ سمندر پارتک بہنی جائے گا اور جہاو فی سمنل اللہ کے لئے ہرو بحرین گوڑے و دڑائے جا کیں گے۔ اس کے بعدا یسے گروہ آ کیں گے جوقر آن مجید پڑھ لینے کے بعد کہیں گے ''ہم نے قرآن تو پڑھ لیا اب ہم سے بڑا قاری کون ہے؟ ہم سے بڑھ کے بعد کہیں گے ''ہم نے قرآن تو پڑھ لیا اب ہم سے بڑا قاری کون ہے؟ ہم سے بڑھ کرعالم کون ہے' ۔ پھر آ پ نے محابہ کی طرف متوجہ ہوکر فر مایا: تمہارا کیا خیال ہے کہان بین ہیں شار بھی خیر ہوگی؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں! فر مایا گرا یسے لوگ بھی تم مسلمانوں ہی جس شار بوت کے۔ اس

## عرب کی تباہی

"حضرت طلحدین ما لک رضی الله عند فرمات بین کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: قرب قیامت کی ایک علامت عرب کی تباہی بھی ہے'۔ (اخرجه این ابی ثیب البیم فی البعث درمنثورس ۵۵ ج۲)

## آ ز مائش میں صبراور عافیت میں شکر کرو

حضرت ابرا ہیم رحمۃ اللہ علیہ ہے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آ دمی کوسنا وہ کہہ رہا تھا اے اللہ! بے شک میں اپنا مال اور اپنی جان تیری راہ میں خرج کرتا ہوں ، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا تب تو کوئی بھی خاموش ندر ہے اگر آز مائش آ ئے تو صبر کرے عافیت آئے تو شکر کرے ۔ (۳۱۳ روثن تارے)

## ورويتي دهندا

مولانا محدادر لیس کا ندهلوی ہے ملے کیلئے ایک مرتبہ مولانا کور نیازی صاحب آئے نیازی صاحب نے بیازی صاحب نے بہت صاحب نے ازرا آفنن عرض کیا:۔ "مولانا! میں تو سمجھا تھا کہ گذشتہ سالوں بیں لوگول نے بہت رقی کی ہے بیشتر علاء بھی ایڈوانس ہو گئے ہیں آپ کے یہاں بھی کرسیاں وغیرہ آگئی ہوں گئ وردی گئ معلوی نے خرمایا:۔ "نہیں بھائی مولوی صاحب! میراتو وہی وردی ی وردی گئی معلوی صاحب! میراتو وہی وردی کی دھندا ہے میں کوئی کری وری ایے گھر میں نہیں آئے دیتا''۔ (تذکرہ مولانا اوریس کا ندهلوی)

. ایک لڑ کے کی ذہانت

ملفوظ حكيم الامت

فرمایا: که حضرت میاں جی نورمحد صاحب حسین نازک اور سرایا نور بی نور مخصے چھوٹے قد کے تنے۔ (مسلام من ۸۵ حسن العزیز جلدودم)

### الله كاسابيريائے والا

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: سات آدمیوں کوالله تعالیٰ اپنے سابی جی ہے۔ دیگا جس روز سوائے اس کے سابیہ کے کوئی سابید نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جسکا دل مسجد میں لگا ہوا ہو۔ (بناری دسلم)

# دوسرول کی دلداری ودلجوئی

فرایا کہ: پہلے سارے علا وصوفی ہی ہوتے ہے۔ مولاتا تھ ایتقوب صاحب کے والد مولاتا تملوک علی صاحب نوش لباس ہے انہوں کام سے ملنا ہوتا تھا ایک فض نے ان کوایک اوجور کا کرند دیا کہ اس کوآ پ جمعہ کے وان پہن کرنماز پڑھیں۔ چنانچیانہوں نے جمعہ کے وان اس کو پہنا۔ سارے کپڑے نو جمعہ کے وان اس کو پہنا۔ سارے کپڑے نو جمعہ کے وان اور کرند وجوز کا۔ ای طرح جامع مسجد تشریف پہنا۔ سارے کپڑے نو جمعہ والا (سیدی ومرشدی تھیم الامہ مولا ناشاہ جمدا شرف علی صاحب رحمہ الله کہ الله کہ مولی اس کے بہنے سے ان کی کھی عرائے کم ہوگئی۔ (حس العزیز)

### حسن قراءت کے مقابلوں کا فتنہ

" حضرت حذیفہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جم قربایا جم قربای اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جم قربان کوعرب کے لب والبجہ اور آ واز میں پڑھا کر و بوالبوسوں کے نغموں کی طرح پڑھے اور یہ جہود و نصاری کے طرز قراءت سے بچؤ میر ہے بعد پھے لوگ آ کیں گے جوقر آ ن کوموسیقی اور فو حہ کی طرح گاگا کر پڑھا کریں گئے (قرآن ان کی زبان بی زبان پر ہوگا) حلق سے بھی فو حہ کی طرح گاگا ان کے دل بھی فتنہ ہیں جتلا ہوں کے اور ان لوگوں کے دل بھی جن کوان کی نغمہ آ رائی پہند آ نے گئے "۔ (رواوالبہ قرنی فرشعب الایمان ورزین فی کتابہ محلوق شریف میں اور ا

### اندهبر ہے میں مسجد جانا

نی کریم سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا: جو محض رات کی اندھیری میں مسجد کی طرف حطے ، اللہ تعالیٰ سے قیامت کے روز تور کے ساتھ ملے گا۔ (طبرانی)

#### توت برداشت

معرت مولانا احد علی صاحب محدث سبار نبودگی کوایک شخص نے آکر بھلا کہنا شروع کیا مولانا چونک بہت بڑے مرتبہ کے خص تصطالب علموں کو شخت غصر آیا اوراس کو مارنے کواشھے مولاناً نے فرمایا ۔" بھائی سب یا تنبی او جھوٹ نبیس کہتا ہے تو سے بھی ہے تم اس کود کھو۔ (ماہنامہ الامدادس) ایمان کا تقاضیا

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا جوشخص تم میں اللہ ورسول پر ایمان رکھتا ہواس کو حاسبے کہا ہے اس کو حاسبے کہا ہے ال

وانشمند بجيه

ظیفہ معتصم نا قان کی طرف چلا تا کہ اس کی عیادت کر ہے اور فتح بن خا قان بچہ تھا جو

اس کے پاس موجود تھا۔ خلیفہ معتصم نے فتح ہے کہا کہ اے فتح دوگھروں میں سے کونسا گھر
اچھا ہے آیا امیر المونین کا گھریا تیرے باپ کا گھر۔ فتح نے جواب دیا کہ میرے باپ کا گھر
امیر المونین کے گھر ہے بہتر ہے جب تک کہ امیر المونین میرے باپ کے گھر میں ہیں اس
کے بعد معتصم نے ایک تکہینہ جواس کے ہاتھ میں تھا ظاہر کیا اور فر مایا کہ اے فتح کیا تونے اس
سے بہتر پچھ دیکھا ہے؟ فتح نے کہا کہ ہاں وہ ہاتھ جس میں تھینہ ہے۔

شيطان اوراس كاتكبر

الندتعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ شیطان کو بھی پیدا کیا۔ حضرت آدم کو مٹی سے
اور شیطان کو آگ ہے۔ شیطان کا دومرانا م الجیس ہے۔ وہ الندتعالی کی بہت بندگی کرتا تھا لیکن اس
میں ایک بہت بڑا عیب تھا کہ اس میں بہت بڑا غروراور کیبر تھا۔ الندتعالی نے جب فرشتوں سے اور شیطان سے کہا کہتم سب لوگ حضرت آدم کو بحدہ کرو۔ تو سب نے بحدہ کیا لیکن شیطان نے انکار کردیا۔ کہنے لگا کہ واہ الند میاں! میں آگ سے بنا ہوں اور بیآ وم ٹی سے کا بنا ہوا ہے۔ بھلا میں اس کو کیو کر بحدہ کروں؟ شیطان کی اس نافر مانی سے الند میاں بہت ناراض ہوگئے۔ ۔ گیا شیطان کی اس نافر مانی سے الند میاں بہت ناراض ہوگئے۔ ۔ گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے آگر لاکھوں برس سجدہ میں سر مارا تو کیا مارا (مثانی بھین)

## دوزخی آ دمی

نبی کریم صلی الندعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: زکو ۃ نہ دینے والا قیامت کے دن دوزخ میں جائے گا۔ (طبرانی صغیر)

محبت رسول صلى الله عليه وسلم

فر مایا کہ مولا تا مظفر حسین صاحب کا ندھلوی قدس مرہ ہے بعض لوگوں نے کہا کہ حدیث بیس آ یا ہے کہ اس وقت تک ایمان نہیں ہوتا جب تک کہ دسول اللہ علی اللہ علیہ وہتا ہوتی فر مایا اپنی اولا داور مال باپ سے ذیادہ محبت نہ ہواور ہم کو بظاہراس درجہ کی مجبت نہیں معلوم ہوتی فر مایا کہ نہیں ہرمسلمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الی بی محبت ہے وہ لوگ سمجھے کہ مولا نانے نال دیا پھر مولا تا صاحب نے حضور نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک شروع کیا وہ لوگ رغبت سے سنتے رہے پھر درمیان میں مولا تا صاحب نے ان لوگوں کے آباء کی مدح شروع کی ۔ تو وہ لوگ تعتقر ہوئے اور پھر ذکر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کی ۔ مولا تا صاحب نے ان لوگوں کے آباء کی مدح شروع کی ۔ تو وہ لوگ تعتقر ہوئے اور پھر ذکر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کی ۔ مولا تا صاحب نے فرمایا کہ میدولیل ہے تم پر محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غالب ہونے کی کہ حضور کے ذکر کے مقابل آباء کا ذکر پندنہ کیا۔ (ص ۱۳۸ ملوظات خبرت حسرم)

عذاب البي كے اسباب

" حضرت عمران بن حصین رضی الله عنهما قرماتے بیں کہ بی کریم صلی الله علیه وسلم نے قرمایا اس امت بیس دبین میں وصفی شکلیں بگڑنے اور آسمان سے پھر برسنے کا عذاب نازل ہوگا ، اس امت بیس ذبین بیس وصفی شکلیں بگڑنے اور آسمان سے پھر برسنے کا عذاب نازل ہوگا ، کسی صحابی نے عرض کیا یارسول الله ! ایسا کب ہوگا ؟ فرمایا جب گانے اور تا چنے والی عور تنس اور گانے بجانے کا سامان ظاہر ہوجائے گا اور شرایس اڑائی جا کیں گی '۔ (تری شریف سم ۲۳)

خدا كى لعنت وغضب ميں صبح وشام

" حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ میں نے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر تمہاری زندگی طویل ہوئی تو بعید نہیں کہتم ایسے لوگوں کودیکھوجن کی مبح وشام اللہ کے عضب ولعنت میں بسر ہوگی ان کے ہاتھ میں بیل کی دم جیسے کوڑے ہوئے "۔ (احدوسلم)

### صدقه مردوں تک پہنچاہے

صاحب قلیو بی بیان کرتے ہیں کہ حرقد شن ایک آدی تعاوہ بیار ہوگیا۔ اس نے نذر مائی
اگر اللہ تعالیٰ اس کوشفاد ہے تو وہ جمعہ کے دن کے اپنے تمام کا موں کواپنے ماں باپ کے واسطے
صدقہ کرے گا۔ چنا نچہ وہ مدت دراز تک زندور ہااورا بیائی کرتار ہا۔ حسب انفاق ایک جمعہ کووہ
تمام دن پھرالیکن اس کو کوئی چز اسی نہیں ملی کہ صدقہ کرے اس نے سی عالم سے فتوی پوچیا
عالم نے اس سے کہا کہ گھر سے نکلو اور تر بوز کا چھا کا تلاش کرد پھراس کو یائی سے دھو کو اور جس
عالم نے اس سے کہا کہ گھر سے نکلو اور تر بوز کا چھا کا تلاش کرد پھراس کو یائی سے دھو کو اور جس
داست سے گا کوں والے آتے جاتے ہیں اس چھلے کوان کے گدھوں کے سامنے ڈال دو اور اس کا
اس کے بعد اس باپ کو بخشو لیس تم نذر سے بری الذم مہوجاؤ کے چنا نچہ اس نے ایسانی کیا۔
اس کے بعد اس نے شب شنہ کواپنے والد بن کو خواب شن دیکھا انہوں نے معانفتہ کیا اور کہا کہ
ا سے بمار سے لڑکے نئی کے جنے طریقہ سے تم نے ہمار سے ساتھان سب کو برتا یہاں تک کہ تم
ا نے بماکہ کو خواب میں دیکھا تو اس سے کہا کہا سے امیر باپ نے اس سے کہا کہ اے امیر نہ کواس
کے کہ امارت تو جاتی رہی اب تو میں فقیر ہوں۔ اس اے میر سے بیار سے کہا کہ احداد امیر باپ نے اس سے کہا کہ احداد کو بلیوں اور کول کے سامنے
کے کہ امارت تو جاتی رہی اب تو میں فقیر ہوں۔ اس اے میر سے بیار سے بیا جاتے جسبتم گوشت
کھاؤ تو اس میں ہو اور اس کی خوابش کی صورت سے ہے کہ گوشت کو بلیوں اور کول کے سامنے
ڈال دیا کہ داور اس کا تو اب ہمارے واسطے بخشو۔ کوئٹ بھی اس کی خوابش رکھتا ہوں۔
گوائ دیا کہ داور ور اس کا تو اب سے بخلا ہوں۔

#### نماز وز کو ۃ

نی کریم سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: ہم کونماز کی پابندی کا اور ذکو ہ و سینے کا تھم کیا گیا ہے اور جو فض ذکو ہ نہ دے اس کی نماز بھی (مقبول) نہیں ہوتی۔ (طبرانی واصبانی) اور ایک روایت میں ارشاد ہے کہ جو فض نماز کی پابندی کر نے اور ذکو ہ نہ دے وہ (پورا) مسلمان نہیں کہ اس کا نیک عمل اس کونفع دے۔ (امبانی)

تضنع ہے پاک

فرمایا که حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب میں تصنع بالکل نہیں تھا۔ جیسے معصوم بچہ ہوتا ہے۔الی عالت تھی۔ (ص ۱۳۵م نبر ۱۳۷۵م جلد ذکور)

#### عجيب جوال

حضرت مولانا محد ادریس صاحب کا ندهلوی ۱۹۳۹ میں حیدر آباد وکن سے دوبارہ دارالعلوم دیو بند میں شخ النفیر بن کرآئے تو بعض لوگوں نے تخالفت کی حضرت میاں اصغر حسین صاحب کو معلوم ہوا تو فر مایا:۔ ہمائی! بات بیہ کہ ہمارے جو پرانے مدرس ہیں وہ یہ چاہے ہیں کہ جو نیامدرس آئے دہ ہم سے کمتر بہتر ندآئے کمتر آئے گا تو ان سے دب کر رہے کا اور علم وضل میں برتر آئے گا تو ان کواس کے جمکنا پڑیا۔ (تذکر دمولا بادر اس کا عملوی)

#### تلاوت كركے رونا

فتنه وفساد كادور

'' حضرت الوموی رضی الله عند فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارے بعد ایسا دور ہوگا جس میں علم اٹھالیا جائے گا اور فتنہ و فساد عام ہوگا' صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ! فتنہ و فساد سے کیا مراد ہے؟ فرمایا گل'۔ (ترین شریف س ۲۳۳۶)

### تنین صفول تک رونے کی آواز

حضرت عبدالله بن عمروشی الله تعالی عنهما قرماتی جی جس نے حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه کے جی جس نے حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه کے جی جی اور نی ۔ (۱۳۳۰ وائن تارید) عنه کے جی جی اور کی آواز کی۔ (۱۳۳۰ وائن تارید) منافق لوگ

نی کریم ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: نماز توسب کے سامنے ظاہر ہونے والی چیز ہے اس کو قبول کر لیا اور زکو ہ پوشیدہ چیز ہے اس کوخود کھا لیا (حقد اروں کو نہ دیا) ایسے لوگ منافق ہیں۔(یزار)

# ایک دینی قرض کی ادا نیگی

حضرت مولانا ظفر احمد عثانی تھانوی رصتہ اللہ علیہ نے حضرت جیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کے تھم سے اعلاء السنن' تصنیف فرمائی' مولانا موصوف پہلی جلدلکھ کر حضرت تھیم الامت تھانوی کے تھم سے اعلاء السنن' تصنیف فرمائی' مولانا ور پسند فرمایا' دوسری جلد لکھنے کا تھم دیا' مولانا نے دوسری جلد مکھنے کا تھم دیا' مولانا نے دوسری جلد کمل کی اور وہ بھی حضرت تھانوی کی خدمت میں پیش کی حضرت نے بیحد پسند بدگ کا اظہار فرمایا اور استے خوش ہوئے کہ جو چا در اور ھے ہوئے تھے وہ اتار کرمولانا عثمانی کو اڑھادی اور فرمایا: ۔ 'علائے احناف پر'امام ابو صنیفہ کا بارہ سو برس سے قرض چلاآ رہا تھا الحمد للذرآج وہ اوا ہوگیا'' تذکرہ مولانا اور ایس کا ندھلوی میں ۲۲۳۔ وعلائے اس کا دوعلوں میں دوعلوں میں دوعلوں میں دوعلوں میں دوعلوں میں الاس

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ ہشام بن عبدالملک (بیدونوں بنی امیہ کے خلفاء میں سے ہیں) دھت میں منبر پر چڑھا اور کہا کہ اے شامیو! بیشک اللہ تعالیٰ نے میری خلافت کی برکت سے تہمیں طاعون سے محفوظ رکھا بین کر ایک شخص نے کھڑے ہوکر کہا اللہ تعالیٰ ہم پر نیاوہ مہریان ہے وہ ہم پر چھو کو اور طاعون کو جمع نہ کرے گا کیا تھے نہیں معلوم ہے ایک شخص تھا اور اس کے اولا داور مال سب پھو تھا۔ جب اس کے مرنے کا وقت آیا اور قریب مرگ ہوا تو اس نے اپنے لڑکوں نے کہا کہ آچھے اس نے اپنے لڑکوں نے کہا کہ آپ کے بود کھے تیز ہوا میں اڑ اور جب میں مرجاؤں تو جھو کو جلائے وکھراوکھی میں کوٹ کر آٹا کر ڈالیواس باپ تھا ان کہ جب میں مرجاؤں تو جھو کو جلائے وکھراوکھی میں کوٹ کر آٹا کر ڈالیواس بید بھو تیز ہوا میں اڑ اور بھو شاید کہ اللہ تعالیٰ میری جگہ نہ بہتا نے ۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا بی کیا۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے اس کو جمع کیا اور اس سے فرمایا کہ اے میرے بید سے تیرے خوف سے ایسا بی کیا۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے اس کو جمع کیا اور اس سے فرمایا کہ اے میرے بید سے تیرے خوف سے ایسا کی کیا دراس لئے کہ تو اپنے بندہ پر دنیا وآخرت میں دوعذا بنیس جمع کرے گا۔

ايك ملفوظ

تحکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا: حضرت حاجی صاحب فرماتے تھے جہال میں بیٹھتا ہوں میدمکان شیخ اکبر کا ہے۔ (قص الاکابر)

## عالمكيراورلاعلاج فتنه

'' حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بڑا فند کھڑا ہوگا جس کے مقابلہ کے لئے پچھ مروان خدا کھڑے ہوں گے اور اس کی ناک پرالی ضربیں لگا کیں گے جس سے وہ فتم ہوجائے گا۔ پھرایک اور فتنہ کھڑا ہوگا اس کے مقابلہ بیں بھی پچھ مرد کھڑے ہول گے اور اس کی ناک پر ضرب لگا کرفتم کر ویں گئے پھرایک اور فتنہ کھڑا ہوگا اس کے مقابلہ بیں بھی پچھ مردان کا رکھڑے ہوں گے اور اس کا منہ تو ڈویں گئے پھرایک اور فتنہ کھڑا ہوگا اس کے مقابلہ بیں بھی اللہ کے بچھ بندے کھڑے ہول گے اور اسے مثاکر دم لیس گے۔ پھر کے مقابلہ بیں بھی اللہ کے پچھ بندے کھڑے ہول گے اور اسے مثاکر دم لیس گے۔ پھر پانچوان فتنہ بر پاہوگا جو عالمگیر ہوگا بہتمام روئے ذہین میں سرایت کر جائے گا جس طرح پانی نیش بھی سرایت کر جائے گا جس طرح پانی نیش بھی سرایت کر جائے گا جس طرح پانی نیش بھی سرایت کر جائے گا جس طرح پانی نیش بھی سرایت کر جائے گا جس طرح پانی نیش بھی سرایت کر جائے گا جس طرح پانی نیش بھی سرایت کر جائے گا جس طرح پانی شہدورمندور سے دھی۔

كلمه اسلام كااقراركرنا

حضرت جابراضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا کہ میر ہے اسلام کے ابتدائی ایام سے کہ میری بہن نے ادخت کے بنج کو مارااس لئے میں گھر ہے لکا اتوا تدجری رات میں کعبد اللہ میں داخل ہوا استے میں حضورا کرم سلی اللہ علیہ دسلم تشریف لائے اور جمرا سود میں داخل ہو گئے اور جنتی جابی نماز پڑھی پھر وائیں ہوئے اس وقت میں ایک چیزی کہ اس جیسی پہلے ہیں تی میں گئی میں بھی فکلا اور آپ کے جیسے ہولیا۔ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلے کے جیسے ہولیا۔ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے جون ہے؟ میں نے عرض کیا ''عر' فر مایا اے عمر! تم تو جھے نہ رات کو جھوڑتے ہوندون کو؟ میں ڈرگیا کہیں جھے بدوعا نہ دے دیں تو میں نے کہا ''اشبھلہ ان لا اللہ اللہ و اشبھدانک رصول اللہ '' حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا اے عمر! اسے جسیا ۔ کرکو میں نے عرض کیا تنم جساس ذات کی جس نے آپ کوئی کے ساتھ ہے جسیا ۔ میں اس کا بھی و یہے ہی اعلان کروں گا جیسا شرک کا کیا کرتا تھا۔ (۱۳۳۰روٹن تارے)

اچھی چیز

نی كريم صلى الله عليه وسلم في ارشادفر مايا: اجمعا مال العظمة وى كے ليما جمي چيز ہے۔ (احم)

# أيك سوال كاحل

حفرت مولانا سعیدا تدا کبرآبادی مظلہ نے حفرت مولانا محد ابراہیم صاحب بلیادی رحمت الله علیہ است عرض کیا: دعفرت اجن مقامات پرسورٹ کئی کی مہینہ کے بعد طلوع موتا ہے دہاں پنجوقتہ نماز اداکر نے کی کی میں میں مورث ہوتا ہے دہاں پنجوقتہ نماز اداکر نے کی کیا صورت ہوگئا ہے؟ کیا صورت ہوگئا ہے؟ کیا صورت ہوگئا ہے؟ معزمت علامہ بلیادی نے فرمایا: ۔ ' وقت' سبب کہاں ہے؟ صرف ایک علامت ہے اور فقد ان علامت سے دی علامت کا فقد ان لا ذم نیس آتا۔ دار العلوم دیو بند۔

یاحی یا قیوم کی برکتیں

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیدالسلام کشتی برسوار ہوئے تو تحشی آسان اورز مین کے درمیان بلند ہوئی۔لہروں نے کشتی کو تیمیٹرے دیئے۔ یانی گرم تھا یانی کی گرمی ہے روغن قیر (تارکول) میکمل کیا اور قریب تھا کہ کشتی یانی میں ڈوب جائے۔ چنا نجداللدتعالی نے اسے ناموں میں سے ایک نام معرست نوح علیدالسلام کو سکھلایا۔ انہوں نے اس نام کے ذریعہ ہے دعا کی۔اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے روغن قیر جم کیا اوروہ نام ا ہیا اشراہیا ہےاوراس کے معنی یاحی یا قیوم ہیں۔ بیتو رات میں ہےاس کی برکت سے ڈوہتا ہوا ڈو بے سے سلامت رہتا ہے۔اس نام کواللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کوسکھایا تھا۔ جب وہ آگ میں ڈالے گئے چنانچہ وہ آگ ان پرسرد اور سلامتی ہوگئی تھی جب حعزت ابراہیم علیہ السلام اینے صاحبز ادہ حعزت اساعیل علیہ السلام کوحرم کی طرف لے مجئ تصاوران كوومال يكدو تنها بسايا تعانوا براجيم عليدالسلام في بينام ان كوبتايا تعااوران كو تھم دیا تھا کہوہ اس نام کے ساتھ دعا کریں۔ جب ان کواس کی احتیاج ہو پس جب حضرت اساعیل علیہالسلام بیاہیے ہوئے اور ان کو اور ان کی والدہ کو رنج و تکلیف پینجی تو حضرت اساعیل علیدالسلام نے اس نام کے ذریعہ ہے دعا کی۔ چنا نجدالند تعالیٰ نے ان کے واسطے چشمہ زمزم جاری کر دیا اور میہ نام اولا دحضرت اساعیل کے مونہوں میں اور ملاحوں کے مونہوں میں قیامت کے دن تک باتی رہے گا۔

# مولوی گرشخصیت

فرمایا کرد مغرت حاتی صاحب فرمایا کرتے سے کہ دعفرت کمس تری کی اسان مولا تاروم سے اور میری اسان مولا تا محمد قاسم صاحب ہیں۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ مولا تا محمد قاسم صاحب ہیں۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ مولا تا محمد قاسم صاحب مولوی ہیں یا نہیں۔ مولا تا نے جواب دیا کہ دعفرت حاتی صاحب مولان سے مولان کے جواب دیا کہ دعفرت حاتی صاحب کو طالب علم علم صاحب مولان کی صاحب کو طالب علم علم صدیث کے مطلب ہیں دہا گئے تھے گر جب وہ مطلب مولانا قلندر پخش صاحب جلال آبادی کی صدیث کے مطلب ہیں دہا گئے تھے گر جب وہ مطلب مولانا قلندر پخش صاحب جلال آبادی کی ضدمت ہیں پیش ہوتا تھا تو دھزرت حاتی صاحب بی کا مطلب میں انہوں کی ساحب میں انہوں کی ساحب کی اساحب کی اسام کی ساحب کی اساحب کی کی اساحب کی اساحب کی اساحب کی اساحب کی اساحب کی اساحب کی اساحب

خیرے بہرہ لوگوں کی بھیڑ

" حضرت عبدالله بن عمرورض الله عنها فرمات بین که حضورا قدس ملی الله علیه وسلم نے فرمایا: قیاست قائم نیس ہوگی یہاں تک که الله تعالی ایپ مقبول بندوں کوز بین والوں سے چھین کے گرز بین پر خیر سے بہر ولوگ روجا کیں سے جونہ کی کوئیکی ہمیں کے خونہ کی کوئیکی ہمیں کے نہیں برائی کو بر

## سنت نبوی کی مثالی اطاعت

ابوسلمہ بن عبیداللہ بن عمراہ والدے اور وہ ان کے دادا نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمروضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہیں تو جھے استر الاکر آئے کو کہا کی فرمایا بیٹے میری قیص کی آستین کھینے اور اپنے ہاتھوں کو میری الگیوں کے کناروں پر دکھ پھر جواس سے لہ باہوا سے کا ب دے تو میں نے دونوں جانب سے آستیوں کو کا ٹا اُسٹین کا کنارہ او پر نے ہوگیا میں نے کہا اباجان اسے نیچی سے برابر کرلیں تو بہتر ہوتا فر مایا بیٹے اسے چھوڑ دو میں حضور کرام صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسانی کرتے و یکھا ہے گئی بعض دفعہ میں و کم کما تھا کہ ایس کے دھا ہے چیا نچہ آپ کی اور پر بیسے بی ری جی کہ بعض دفعہ میں دی جی اس کے دھا گئی ہوں کے باوں پر گرد ہے ہیں۔ (۱۳۳۰ر ش متارے)

مذبيرونوكل

نى كريم ملى الشعليد ملم في ارشاد فرمايا: يسلم اونث كالمعنة بالدهدو معرضدار توكل كرو- (ترفدى)

#### بالبمي محبت

ایک مرتبه مورخ اسلاف علامه سیدسلیمان ندوی رحمت الله علیہ کے ساتھ حضرت مولانا محمد اور ایس کا ندھلوگ مسئلہ خلق قر آن کے بارے بیس بحث فر مارہ سے کلام اللی کے غیر مخلوق اور الفاظ کے مخلوق اور الفاظ کے مخلوق ہونے پر ایسی مدل ومبر بمن تقریر کی کہ سید الملت علامه سید سیلمان ندوگ پر وجد کی کیفیت طاری ہوگئ انتہائی بشاشت اور سرور کے عالم بیس فر مانے لگے:۔

"د مجھے کسی کاعلم چرانے کا بھی خیال پیدائیس ہوا کر دل چاہتا ہے کہ مولوی اور ایس کا علم چرالوں "۔ (تذکر ومول ناور یس کا ندهلوی)

### ایناخلیفه مقررنه کرنے کی وجہ

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ میں اپنے والدگرامی کی ضدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے ہوئے سنا ہے میں نے قدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں نے لوگوں کا خیال ہے کہ آپ کی کو اپنا خلیفہ مقر رنہیں کر رہے ہیں اور حقیقت بیہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی اونٹ چرانے والا با بھیڑ بکر یاں چرانے والا ہو اور وہ انہیں چھوڑ کر آپ کے پاس آ جائے تو آپ جھیں گے کہ اس نے نقصان کر دیا ہے لہذا انسانوں کا خیال رکھنا زیادہ ضروری ہے۔ آپ نے ایک گوڑی اپناسر جھکا کر اٹھایا اور فر مایا، انسانوں کا خیال رکھنا زیادہ ضروری ہے۔ آپ نے ایک گوڑی اپناسر جھکا کر اٹھایا اور فر مایا، اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کر رہا ہے میں کسی کو اپنا خلیفہ مقر رنہیں کروں گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کئی اللہ علیہ مقر رنہیں فر مایا تھا اور آگر میں خلیفہ مقر رکروں تو حضر ست ابو بکر صد بی کو خلیفہ مقر رنہیں فر ایا تھا۔ پس اللہ کی تم بینیں ہے گر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ عنہ ایک عنہ کا ایک تذکرہ ہے۔ بچھے معلوم ہے کوئی رسول اللہ کے برابر نہیں ہوسکتی اور آپ نے خلیفہ مقر رنہیں کیا تھا۔ (۱۳۳ روٹن ستارے)

ملفوظ عيم الامت حضرت تفانوي رحمه الله

فرمایا که حضرت حاجی صاحب نهایت نرم نظی مجرفر مایا که اس زمانی میں اس سلسلے می جوحالت دیکھی وہ اورسلسکوں کی نہیں (تقص الاکابر)

### فتنه کے دور میں عبادت کا اجروثواب

و حضرت معقل بن بیاررضی الله عنه آنخضرت صلی الله علیه وسلم کاارشالقل کرتے ہیں كەنتنەدنساد كۆرماندىش عبادت كرنااييا بيىيىمىرى طرف جرت كركة نا" ـ (مىجىسلم) عارفين كاطريقه

حضرت شیخ رحمة الله علیه فرماتے ہیں شرک اور عناد ہے ہیزار حضرات اور اللہ تعالیٰ کی معرفت ومحبت کے لئے خاص لوگوں کا طریقہ یمی ہے کہ کوئی باطل انہیں اینے عمل اور بات ہے مشغول نہیں کرسکتا۔اور کوئی حالت ان کی توجہ حق تعالیٰ ہے نہیں ہٹاسکتی اور یہ کہوہ بوری طرح خوبی کے ساتھ حق کے ساتھ مشغول ہوتے ہیں۔

· حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنداینے مولا کے سامنے عاجزی کر کے قوت وغلبہ یانے والے تھے اور آپ اطاعت النی پر استفامت میں خوش عیشی ورفاہیت چھوڑنے والے تھے، اور کہا گیا ہے تصوف دنیا کے مراتب سے بے بروائی اور بارگاہ اللی کے ہاں مرتبہ یانے کی کوشش کا نام ہے۔(١٦٦روثن سارے)

ہرقوم کی اصطلاح الگ ہے

حضرت مولانا محمر بعقوب صاحب نانوتوی کے بیہاں ایک بنگانی مہمان ہوا۔مولانا گھر والوں کو کھانا کھلانے کی تا کیدفر ما کر مدرسہ و خیرہ جلے گئے۔واپسی میں مہمان سے یو چھا کہ:۔'' کیا آب نے کھانا کھالیا ہے؟" وہ کہنے لگائیں کھایا۔ مولانا کھریس آکرخوش ہونے لگے۔ کھروالول نے کہا ہم تو کھانا کھلا چکے موالانا کو حمرت ہوئی سویتے ہے ہے بات سمجھے کہ:۔ ' بیلوگ جاول کو کھانا کہتے ہیں'' آپ نے جب دریافت فر مایا تو معلوم ہوا کہ:۔'' روٹی بھیجی تھی جاول نہ تھے' غرضیکہ وہ لوك جاول بى كوكها تاكيتے بيں برايك كى اصطلاح جدا بـ (وعظ مظاہر)

حضرت کی وعاتیں

فرمایا که حضرت حاجی صاحب بهت دعا کمیں دیا کرتے تھے۔ یہاں (لیعنی خانقاہ امداد میہ تھانہ بھون ) کے حالات س کر کہ سجد کی رونق بردھی ہے۔ (ضعس الا کابراز عیم الامت تعانوی )

### ترقى يبندانه فعاث باث

'' حضرت ابن عمر رضی الله عند آنخضرت صلی الله علیه دسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اس امت کے آخر ہیں ایسے لوگ ہوں کے جوشا ٹھے سے زین پوشوں پر بیٹے کرم مجدوں کے درواز ول تک پہنچا کریں گے ان کی بیگیات لباس پہنچ کے باوجود برہنہ ہوں گی' ان کے سروان پرلاغر بختی اونٹ کے کہان کی طرح بال ہوں گے' ان پرلعنت کرو' کیونکہ وہ ملعون ہیں اگر تمہارے بعد کوئی اورامت ہوتی تو تم ان کی غلامی کرتے جس طرح پہلی امتوں کی عورتیں تہماری لونڈیاں بنیں' ۔ (افرجہ الحاکم وسیح۔ درمنورس ۵۹ج۲)

اسلام کی دی ہوئی عزت

حضرت طارق بن شہاب رحمہ اللہ ہے مروی ہے کہ جب امیر المومنین حضرت عمرفاروق رضی اللہ تعالی عندشام تشریف لائے تو راستہ میں ایک دریا کی گذرگاہ آئی تو آپ این اونٹ کوئیکر پانی میں داخل ہو این اونٹ کوئیکر پانی میں داخل ہو گئے۔ حضرت الوعبیدہ رضی اللہ تعالی عند نے کہا یقینا آئ تو آپ نے زشن والوں کے ہاں ایک بہت بڑا کام کیا ہے۔ حضرت محمرفاروق رضی اللہ تعالی عند نے ان کے سینہ میں مارااور فرمایا اے ابوعبیدہ افسوں! کہ یہ بات تیرے علاوہ کوئی اور کہتا! بے شک تم لوگوں میں ذلیل فرمایا اے ابوعبیدہ افسوں! کہ یہ بات تیرے علاوہ کوئی اور کہتا! بے شک تم لوگوں میں ذلیل فرمایا اے ابوعبیدہ افسوں! کہ یہ بات تیرے علاوہ کوئی اور کہتا! بے شک تم لوگوں میں ذلیل تھے تو اللہ تعالی نے تہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ عزت بخشی تم جب بھی اس کو تجموز کر غیرے عزت بخشی تم جب بھی اس کو تھوڑ کر غیرے عزت سے شاہدہ کو اللہ تعالی تعرب کے تو اللہ تعالی کر دےگا۔ (۱۳۳۰ روثن ستارے)

### نماز'ز کو ق'رمضان اور جج

نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا: (علاوہ لا الداللہ محدر سول اللہ برایمان لائے کے ) اللہ تعالیٰ نے اسلام میں جار چیزیں اور قرض کی جیں پس جو مخص ان میں سے تیمن کواوا کرے تو وہ اس کو (پورا) کام نہ دیں گی جب تک سب کوادانہ کرے نماز ، زکو قاور رمضان کے روزے اور بیت اللہ کا تجے۔ (اہم)

#### جذبهمهمان توازي

دیوبند کے ایک صاحب جو آئے بھی حضرت کی الاسلام مولانا سید حسین احمد دنی رحمت اللہ علیہ کے دستر خوان پر کھاتے ہیں اور برسول سے کھاتے چلے آرہے ہیں ایک دن جب آپ نے ان کو دستر خوان پر کھاتے ہیں اور برسول سے کھاتے ہیں آبک دن جب آپ نے ان کو دستر خوان پر ندو یکھا تو دریافت کیا کہ:۔'' وہ صاحب کہاں ہیں؟'' خدام میں سے کس نے عرض کیا:۔'' حضرت! قلال آومی نے اُن کو جھڑک دیا'' خدام میں سے کس نے عرض کیا:۔'' حضرت! قلال آومی نے اُن کو جھڑک دیا'' کو اور دستر خوان سے اُن کھر کھڑے ہوئے جارول طرف آدمی دوڑاد سے جی کہ ایس جھرکیا تھریف لے کھر تشریف کے کھر تشریف لے کھر تشریف کے کہر تشریف کے کہر تشریف کے کھر تشریف کے کہر تشریف کے کھر تشریف کے کہر تشریف کے کھر ت

### کوہ قاف کے فرشتے

مقاتل ہے نقل ہے وہ کہتے ہیں کہ کوہ قاف کے پیچے ایک زیمن ہے جو چاندی کی طرح روثن نرم اور پہنی ہے اور اس کی وسعت دنیا کی مفت گونہ ہے اور فرشتوں ہے ایک ہمری ہوئی ہے کہ اگرسوئی گرائی جائے تو وہ ان کے اور گرے گی اور ان فرشتوں ہیں ہے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک جمنڈ اہے اور اس پر لا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے اور وہ فرشتگان ہررات کو ماہ رجب میں کوہ قاف کے گردجتے ہوتے ہیں اور اللہ تقالی کے حضور میں گرید دزاری کر جو مسلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کرید دزاری کر کے محموسلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عذاب ندرے وہ روتے ہیں اور عاجزی واکھاری کرتے ہیں کہاں اللہ علیہ وسلم کی امت کو عذاب ندرے وہ روتے ہیں اور عاجزی واکھاری کرتے ہیں کہاں اللہ تعالی ان سے فرما تا اس کے کہتے ہیں کہ ہم جا ہے ہیں کہ تو محملی اللہ علیہ وسلم کی امت کی معفرت فرمائے۔ پس اللہ تعالی فرما تا ہے کہ ہیک میں نے ان کو بخش دیا۔

سوزش داحتياط

فرمایا کے حضرت حاتی صاحب کا کلام و کھ کرآ کی گئی ہے جلے پیکے تنے گرسوزش کے ساتھ انتہاع احتیاط بھی بہت تھا۔ (هس الاکاریم مالاست تعانویؒ)

## ارباب اقتدار کی غلط روش کےخلاف جہاد کے تین در ہے

" حضرت عمرضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آخری نمانہ جس میری امت کوار باب افتدار کی جانب سے (وین کے معاملہ جس) بہت ی وشواریاں پیش آئیں گئی ان (کے وہال) سے صرف تین شم کے لوگ محفوظ رہیں گئو اول: ووضی جس نے اللہ کے وین کوٹھیک ٹھیک بہجاتا' پھراس کی خاطر دل' زبان اور ہاتھ (تینوں) سے جہاد کیا' یو خص تو (اپنی تینوں) پیش قدمیوں کی وجہ سے سب سے آگے نکل گیا' دوم: وو محف جہاد کیا' یو خص تو (اپنی تینوں) پیش قدمیوں کی وجہ سب سے آگے نکل گیا' دوم: وو محف جس نے اللہ کے وین کو بہجاتا' پھر (زبان سے ) اس کی تقد بی تی کی (لیعنی برطااعلان کیا) سوم: دو محفق جس نے اللہ کے دین کو بہجاتا' پھر (زبان سے ) اس کی تقد بی کو تین کو بہجاتا' ویکی کو باطل پر کمل کرتے و یکھا تو اس سے دل بیں بخض رکھا) پس شخص اس سے عبت کی اور کسی کو باطل پر کمل کرتے و یکھا تو اس سے دل بیں بخض رکھا) پس شخص اس سے عبت کی اور کسی کو باطل پر کمل کرتے و یکھا تو اس سے دل بیں بخض رکھا) پس شخص الی بی سے خص

عوام الناس كي خاطر مشقتين جهيلنا

حضرت انس رضی الله تعالی عند ہے مروی ہے کہ قحط والے سال حضرت عمر فاروق رضی الله تعالیٰ عندز جنون کھایا کرتے تصاور اپنے اور کھی کوحرام کر لیا تھا تو آپ کے پید میں ہے آواز آ تی تھی آ ہوا کہ تھی آ ہوا کہ تھی آ ہوا کہ تھی آ ہوا کہ تھی آ ہو گئی چیمو کی اور فر مایا آ واز کر لے جتنی کرنی ہے ہمارے پاس تیرے لئے اس کے سوا کہ فرجی ہے بہاں تک کہ لوگ خوش صال ہوجا کمیں۔(۱۳۱۳ روش تاریہ) و نیا کی مثال و نیا کی مثال

رسول الله صلى الله عليه ومنم ايك چنائى پرسوئ، پھراُ شفرتو آپ كے بدن مبارك ميں چنائى كا نشان ہوگيا تھا۔ حضرت ابن مسعود رضى الله عند نے عرض كيايا رسول الله! آپ ہم كو اجازت و تبجئ كه بهم آپ كے لئے بستر بچھا ويں اور (بستر) بنا ويں۔ آپ نے فرمايا مجھ كو و نيا سے كيا واسط؟ ميرى اور و نياكى تو ايسى مثال ہے جيے كوئى سوار (جلتے جلتے) كسى در خت كے نئے سايہ لينے كوئم ہر جاوے پھرائى كو چھوڑ كرآ گے جل و بے۔ (احمد وتر خرى وابن اجہ)

## تنك حالى ميں خوشي

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عند ہے مروی ہے کہ حضرت حصد بنت محرض اللہ تعالیٰ عند ہے کہا اے امیر المؤمنین کاش اگر آپ اپ کی تعالیٰ عند ہے کہا اے امیر المؤمنین کاش اگر آپ اپ کی توں ہے دیا وہ نرم کپڑے ہیں اللہ تعالیٰ عند ہے بہتر کھانا کھاتے اللہ تعالیٰ نے رزق میں وسعت عطافر مائی ہے اور وسائل بہت بڑھا دیے ہیں؟ آپ نے فر مایا میں تیرا جواب خود تیری اپنی حالت ہے دوں گا جضور صلی اللہ علیہ وہونگ حالی بیش آئی تھی کیا وہ تھے یا ونہیں ہے۔ آپ اسے یا دولاتے رہے تی کہا ہے دولات وہ تھے یا ونہیں ہے۔ آپ مسلی اللہ علیہ وہونگ حالی بیش آئی تھی کیا وہ تھے یا ونہیں ہے۔ آپ مسلی اللہ علیہ وہونگ حالی بیش آئی تی گذران جیسی حالت میں ان کے ساتھان کی خوش حالی کی تنگی کی گذران جیسی حالت میں ان کے ساتھان کی خوش حالی کی زندگی پالوں۔ (۱۳۳۰ دوئن سامی ک

#### عبديت وخدمت

حضرت مولانا محرجلیل صاحب استاذ دارالعلوم دیوبندنے ایک مرتبه اپناچشم دیدواقعہ بیان فرمایا که محرت اپناچشم دیدواقعہ بیان فرمایا که محرت شخ البند کے یہاں ایک دفعہ بہت زیادہ مہمان آگئے شخے بیت الخلاء صرف ایک بن تفالہذا دن بحرک گندگی ہے کہ ہوجا تا تفالیکن مجھے تعجب تفا کہ روزانہ بیت الخلاء مبح صادت ہے ہیلے ہی صاف ہوجا تا تفااور یانی ہے دھلا ہوایا یا جا تا تفا"

چنانچہ ایک دن تمام رات اس راز کومعلوم کرنے کیلئے بیدارر ہا اور اے جمانکا رہا جب رات کے دو بجے تو یمی معفرت شیخ الاسلام ٹوکرائے کر پاخانہ میں داخل ہوئے اور پاخانہ بحرکر جنگل کارخ کیافورا ہی میں نے جاکرراستدروک لیاتو ارشادفر مایا:۔

" و یکھے کی ہے تذکرہ شہیجے " (انفاس قدسیس ۲۳)

## متن کی شرح

تھیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ارشاد فر مایا کہ ایک بزرگ نے ایک مرتبہ حضرت حا بی ضیاء القلوب کی بہت بڑی شرح حضرت کی ضیاء القلوب کی بہت بڑی شرح میں موسکتی ہے حضرت نے فرمایا کہ متن ہم نے لکھ دیا ہے شرح تم لکھ دو۔ (ضع الاکار)

عورتول کی فر ما نبر داری

دو حضرت الوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مال غنیمت کو دولت امانت کوغیمت اور زکوۃ کو تاوان سمجھا جائے دنیا کمانے کے لئے علم حاصل کیا جائے مردا بنی ہیوی کی فرما نبر داری کرے اور اپنی ماں کی نافر مانی اپنے دوست کو قریب حاصل کیا جائے ایک الردار میں آوازیں بلند ہونے لگیس فیلے کا بدکاران کا سردار بن بیشے کرے اور دیا آوی قوم کا قائد (چوہدی) بن جائے۔ آدی کی عزت محض اس کے علم سے بہتے کیلے کا ورد والی عور نیس اور گائے ہی جائے۔ آدی کی عزت محض اس کے علم سے بہتے کیلے کی جائے۔ گائی ان اور دیلی اور کی جائے۔ گائی اور کی جائے۔ گائی اور کی جائے۔ گائی اور کی جائے۔ گائی اور کی جائے کا سمامان عام ہوجائے۔ شراییں پی جائے گئیں اور کی جائے گائیں اور کی جائے کا سمامان عام ہوجائے۔ شراییں پی جائے گئیں اور کی جائے کا سمامان عام ہوجائے۔ شراییں پی جائے گئیں ہو سے بھر بر سے اور طرح طرح کے لگا تارعذا بول کا انظار کروجس طرح کی بوسیدہ ہار کا دھا گئوٹ جانے سے موتوں کا تا نیا بندھ جا تا ہے '۔ (جائے تردی ہی ہیں۔ ہیں۔ سے موتوں کا تا نیا بندھ جا تا ہے '۔ (جائے تردی ہیں۔ ہیں۔ اس معتوں کا تا تیا بندھ جا تا ہے '۔ (جائے تردی ہیں۔ ہیں۔ ہور سے موتوں کا تا تیا بندھ جا تا ہے '۔ (جائے تردی ہیں۔ ہور)۔

فحط ميس مبتلا ہونا

نی کریم سلی الله علیه اسلم نے ارشاد فرملیا: جس آوم نے ذکو قادینا بند کرلیا الله تعالی ان کوقی ایس جتلاکرتا سهادرایک اور دوایت میں بیلفظ جی کہ الله تعالی ان سے بارش کوروک لیتا ہے۔ (طبر انی دما کم پہنی ) عمیا و ت کی حقیقت

ایک مرتبه مولانا فتح محمد صاحب تفانوی کو حضرت حاجی صاحب قدس الله سره کی خدمت میں زیادہ دیرلگ کئی تواشعتے وفت بطور معذرت کے حضرت سے عرض کیا کہ۔

آج حفرت كابهت حرج مواكيونكديدونت عبادت كالخمار

حضرت نے فر مایا کہ: میاں کیات بی عجلانا ہی عبادت ہے۔ دوستوں سے باتیں کرنا بھی تو عبادت ہے۔ کیونکہ اس میں تطبیب قلب مسلم ہے۔

ف: حضرت حاجی الدادالله صاحب قدس سره فی ایر دعفرت مولانا فغانوی کانام فی دعفرت مولانا فغانوی کانام فی دعفر میل با تیس کرتے ہوں اس وقت بھی تم ہمارے باطن کی طرف متوجد مها کرو۔ بیمت مجمعنا کراس وقت تو باتوں ہیں مشخول ہیں اس لئے باطن سے فیض نہ ہوگا۔ بھائی ہمارا باطن اس وقت بھی ذکر ہیں مشخول رہتا ہے۔ (ماہنا الحق)

## كثابوا باتحدجر كميا

صاحب قلیو لی بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کیا تو نے خلام جٹی کوجس نے چوری کی تھی لوگوں نے چیش کیا۔ حضرت علی نے اس سے فرمایا کہ کہا تو نے چوری کی ہے اس نے کہا کہ ہاں چنا نچہ آپ نے اس کلمہ کواس پر تین مرتبدہ ہرایا اوروہ کہتا رہا کہ ہاں جس نے چوری کی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کا ہاتھ کا شے کا تھم دیا اوروہ کا ان ایا گیا اس بی نے وہ کتا ہوا ہاتھ کیا اور باہر لکلا۔ حضرت سلمان فاری رضی اللہ عند اس کو ملے اور اس نے فرمایا کہ تیرا ہاتھ کس نے کا ٹا ہے اس نے جواب دیا کہ وین کے باز ورسول اللہ کے واماد فاطمہ بتول کے شوہر اور رسول اللہ کے بیاز او بھائی امیر الموشین علی این ابی طالب نے اس کو کا ٹا ہے اس ان کے مخترت سلمان نے نے اس کھا کہ انہوں نے تو تیرا ہاتھ کا ٹا اور تو ان کی تعریف کرتا ہے اس نے کہا کہ ہاں انہوں نے ایک ہاتھ کے بدلے جھے در دنا کے مقداب سے نجات دی اس کے بعد حضرت سلمان نے حضرت کی گو بلایا چنا نچہ بعد حضرت سلمان نے حضرت کی گواس کی اطلاع دی پس آپ نے اس غلام جشی کو بلایا چنا نچہ بعد حضرت سلمان نے حضرت کی گا ہے اپنا ہاتھ کے جوئے ہاتھ کی جگہ جس رکھا اور دو مال سے اس کو وہ حاضر کیا گا اور او الل سے اس کو وہ حاضر کیا گا ہو وہ حاضر کیا گا ہو وہ حاس کی اور وہ حال سے اس کو وہ حاس کے اس مقدان ہے دعائی ہے تھوں کہ جوئے ہاتھ کی جگہ جس رکھا اور دو مال سے اس کو جھیایا اور اللہ تو تائی ہو تا ہو کہ جو کے ہاتھ کی جگہ جس رکھا اور دو مال سے اس کو جھیایا اور اللہ تو تائی کے خات کو مائی کے خات کی گا تھا تھا ہو گیا۔

فهم وين

فرمایا کہ بعض اوقات غیرواجب امور کا التزام کر کے جب نیاہ بین ہوتا تو وین سے وحشت ہونے گئی ہوتا تو وین سے وحشت ہونے گئی ہواجب کا وہ امر طبعی بن جاوے ان کی دومری حالت ہے چنانچہ حضرت حاتی صاحب کے سامنے بزرگوں کے بخت مجاہدات کا ذکر آیا کہ یہ لاتلقو ا بایلدیکم الی التھلکة کے فلاف کراتے تھے۔ حضرت حاتی صاحب نے فرمایا کہ وہ وہ لوگ تھے کہ اگر نہ کرتے توان کی ہلاکت تھی۔ پس وہ بھی اس آیت پڑمل کرتے تھے۔ (س۔۱۸ م۔۱۷)

#### جیب اور پیپ کا دور

حضرت این عباس رضی الله عندسے روایت ہے کہ لوگوں پر ایک دور آئیگا جس ہیں آ دمی اہم مقصد شکم پر دری بن جائیگا اورخوا ہش پرتی اسکادین ہوگا'۔ (کتاب الرقائق لابن انساک)

# مال کی بریادی

نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد قرمانیا: جس مال میں زکو قاطی ہوئی رہی وہ اس کو ہر یاد کر ویتی ہے۔ (براروبیتی) ایک روایت میں قرمایا: جب کوئی مال خشکی میں یا دریا میں ملف ہوتا ہے زکو قائد ویے سے ہوتا ہے۔ (طبرانی اوسا)

#### شان اجتماعیت

## اخلاص نبيت

صاحب قلیو بی دکایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کسی لڑائی میں ایک شخص کو بچھاڑ ااوراس کے سینہ پر ہیٹھے تا کہ اس کا سرکا ٹیس پس اس شخص نے ان کے منہ پر تھوک دیا۔ یہ کھوک دیا۔ یہ کھوک دیا۔ یہ کھوک دیا۔ یہ نے کر حضرت علی اس سے الگ ہو گئے اوراس کو چھوڑ دیا۔ کسی نے آپ سے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے فر مایا چونکہ اس نے میرے منہ پرتھوک دیا۔ اس لئے میں ڈرا کہ اس کی وجہ سے نہ ہواور پہلے تو میں خالص اور محض رضائے ضداوندی کی وجہ سے اس کو قل کرنے پرآ ماؤہ تھا۔

# جيسي كرني ويسي بعرني

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ ایک کردی آدی ایک ایمرے ساتھ دسترخوان پر بیضا
اس دسترخوان پر بھنے ہوئے دو چکورر کے منے کردی ایک چکوراٹھا کر ہندا امیر نے اس سے
ہننے کا سب پوچھا تو اس نے کہا کہ ہیں نے ایک سرتبدا یک تاجر پرڈا کہ ڈالا۔ جب میں نے
اس کول کرنا جا ہا تواس نے بھے ہے گریدوزاری کی لیکن میں نے اس کوقبول نہ کیا۔ جب اس
نے بھے ہے پہنٹی اور ہت دیکھی تو دوسری طرف توجہ کی اور ایک پہاڑ پردو چکورد کھے اب اس
نے ان دونوں سے کہا کہ تم دونوں میرے گواہ رہوکہ یہ جھے ظلم سے قبل کرتا ہے پھر میں نے
اس کو مار ڈالا اس وقت میں نے ان دونوں چکوروں کود یکھا تو اس تاجر کی وہ حماقت جھے یاد
اس کو مار ڈالا اس وقت میں نے ان دونوں چکوروں کود یکھا تو اس تاجر کی وہ حماقت جھے یاد
کو جو اس نے ان دونوں پر ندوں کو بھی پر گواہ بنایا تھا۔ اس وجہ سے میں ہنا جب امیر نے اس
کو ساتو کہا کہ بخدا ان پر ندوں نے تیر سے خلاف ایسے فیص کے پاس شہادت دی جو قصاص
لیتا ہے چنا نچا میر نے تھم دیا کہ اس کی گردن اڑا دیجائے فلاحول ولاقو ۃ الا باللہ۔

## حسن ظن اور تواضع

فر مایا کہ مرشدی حضرت جاتی صاحب میں حسن طن ایساتھا کہ کسی کی برائی من کر برائی کا اثر ہی نہ ہوتا تھا۔ من سنا کربس بی فر مادیتے تھے کہ بیس وہ مخص ایسا نہیں ہے یا تاویل کر دیتے تھے ہم لوگ جن بعض لوگوں کی ہندوستان میں تحفیر کیا کرتے تھے ان کے لئے بعض اوقات فر مایا کہ بیس ایجھے لوگ جیں کوئی غلطی ہوگئی ہوگی ۔ حضرت میں تواضع برجی ہوئی تھی۔ اسے آپ کوئی تھے۔ (صفی الاکار)

## حالات ميں روز افز وں شدت

'' حضرت ابوا مامدرضی الله عند فرماتے ہیں کہ میں نے آنخضرت ملی الله علیہ وسلم سے سنا ہے کہ حالات میں دن بدن شدت پیدا ہوتی جائے گی' مال میں برابراضا فہ ہوتا جائے گا' مال میں برابراضا فہ ہوتا جائے گاا در قیامت صرف بدترین لوگوں پرقائم ہوگی (نیک لوگ کے بعد دیگرے اٹھا لئے جائے گئی ''۔ (رواہ اللمرانی)

ہم اپنی آخرت کیلئے باقی جھوڑتے ہیں

حضرت عبدالرض بن انی لیلی فر ماتے ہیں حضرت عرفاروق رضی اللہ تعالیٰ عند کے
پاس عراق سے کچھلوگ آئے ،آپ نے دیکھا کہ وہ کھانے کوخوب مقوی بنا کر کھاتے ہیں تو
آپ نے فر مایا اے عراق والواکر میں چا ہوں تو میرے لئے بھی ایسا خوب کھانا بنایا جائے
جیسا تمہارے لئے بنایا جاتا ہے لیکن ہم اپنی و نیا ہے باتی چھوڑتے ہیں جسے ہم اپنی آخرت
میں پاکیں کے کیا تم نے سانہیں اللہ تعالیٰ نے جوایک قوم کے بارے میں فرمایا افھ بتم
طیبا تکم فی حیا تکم اللہ نیا .... کھل آیت [الاحقاف: ۲۰۱]

(ثم افی و نیوی زندگی حاصل کر چکے اور ان کوخوب برت چکے سوآئ تم کو والت کی سزاوی جائے گی اس وجہ سے کیتم و نیامی تاحق تکبر کیا کرتے تھے اور اس وجہ سے کیتم تافر مانیاں کرتے تھے) (۱۳۳۰روٹن متارب) وفت بدلتے و مرتبیس لگتی

صاحب قلیو لی بیان کرتے ہیں کہ مجد بن عبدالرحن ہائی کہتے ہیں کہ عیدالفتی کے دن
میں اپنی ماں کی خدمت میں آیا میں نے ان کے پاس ایک ایس عورت دیکھی جس کے
کپڑے بہت ہی میلے تھے میری والدہ نے جھے نے فرمایا کہ کیاتم ان کو پہچانے ہو ہیں نے کہا
کرنہیں ۔ پس انہوں نے فرمایا کہ یہ جعفر برکی کی مال عمّا ہہ ہیں۔ (جعفر برکی ہارون رشید کا
وزیر تھا اور خاندان برا مکہ کی فیاضی آج تک مشہور ہے) میں نے ان کوسلام کیا اور کہا کہ
اپنے حالات کھی جھے ہیان سیجئے۔ انہوں نے کہا کہ میں جملا ایک الی بات تم ہے کہی
موں جے من کر تمہیں عبرت حاصل کرنا چاہئے۔ وہ یہ کہ ایک دن عید کا ایسا بھی تھا جبکہ
میرے سر پر چارسولوغریاں کھڑی تھیں۔ اور بایں ہمہ میں اپنے لا کے جعفر برکی کو نافر مان
میرے سر پر چارسولوغریاں کھڑی تھیں۔ اور بایں ہمہ میں اپنے لا کے جعفر برکی کو نافر مان
خیال کرتی تھی ۔ آج میں تہمارے پاس آئی ہوں اور تم ہے بکریوں کی دو کھالیس مائتی ہوں
تاکہ ان میں سے ایک کا استر کروں اور دوسری کا ایرہ بناؤں میں نے ان کو پانسو در ہم دے
تاکہ ان میں جا بیک کا استر کروں اور دوسری کا ایرہ بناؤں میں نے ان کو پانسو در ہم دے
اور عرض کیا کہ وہ ہمارے پاس اس وقت تک آئی جاتی رہیں جب تک کہ موت ہمارے ورمیان تفر قد نہ ڈالے چنانچا نہوں نے ایسائی کیا الشراتھا کی دونوں پر رحم کرے۔

(۱۱۹) حضرت میا نجیو نورمحمصاحب جھنجھا نوی رحمت الله علیہ کی شان میں ایک صاحب مولوی محمد اشرف مصنف تغییر سورہ یوسف منظوم شروع شروع میں بچھ گستاخی کے کلمات کہا کرتے ہے بعت ہو گئے۔ مدت کہا کرتے ہے بعد ازال تائب ہوکر حضرت میاں جیوصاحب ہے بیعت ہو گئے۔ مدت کے بعد حضرت نے اُن سے فر مایا:۔" بھائی! میں براہ تدین کہتا ہوں کہتم کو مجھ سے فائدہ نہ ہوگا کیونکہ میں جب فائدہ پہنچانے کی غرص سے تمحاری طرف متوجہ ہوتا ہوں تو تمحارے وہ گئات دیوار بن کر حائل ہوجاتے ہیں۔ میں ہر چند کوشش کرتا ہوں کہ وہ حائل نہ ہول گرمیں مجبور ہول' (ایکام اُئین جہرہ)

# زيور کې ز کو ة

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: حضرت اساء بنت یزیدرضی الله عنها فرماتی

ہیں کہ بیں اور میری خالہ نبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی خدمت بیں اس حالت بیں حاضر

ہو کیں کہ ہم نے سونے کے تنگن پہنے ہوئے تھے۔ آپ نے ہم سے پوچھا کہ کیاتم ان کی

ز کو ق ویتی ہو؟ ہم نے عرض کیانہیں ، آپ نے فرمایا کیاتم کو اس سے ڈرنییں لگٹا کہ تم کو

الله تعالیٰ آگ کے کئی پہنا وے ، اس کی زکو قادا کیا کرو۔ (احمد مدسن)

بندگی

انسان کیلئے شہنشاہی اور بادشاہت نہیں رکھی گئی، عبادت اور بندگی رکھی گئی ہے اور بندگی رکھی گئی ہے اور بندگی میے شہنشاہی بندگی میہ کہاں کا آلدکار بن کر،اس کا خادم بن کر،اے خلیفہ کہیں گے،اسے نائب کہیں گے۔ (جوابر کیم الاسلام)

مساجد کی بےحرمتی

'' حضرت حسن رحمه الله آنخضرت صلى الله عليه وسلم كا ارشادُ قل كرتے ہيں كه لوگوں پر ايك زيانه آئے گا جبكه لوگ مسجدوں ہيں بينھ كردنيا كى باتيس كيا كرينگئے تم ابنكے پاس نه بيشھنا' الله تعالیٰ كواپسے لوگوں كی كوئی ضرورت نہيں''۔ (رواہ البہتی فی شعب الايمان \_مفکوٰۃ ص اسر)

## لطف کی دوصورتیں

فرمایا که حضرت حاجی صاحب فرماتے تھے کہ بھی لطف بصورت قبر ہوتا تھا بھی قبر بصورت لطف ہوتا ہے۔سب مضمون کوبس دولفظوں میں بیان کر دیا۔ (ضم الاکا بریکم الامت معزے تعانویؓ) میشھا ، کھٹا بہیٹ میں سب برا بر ہموجا ئے گا

حضرت حبیب بن ابی ثابت اپ بعض اصحاب سے اور وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عند نے فل کرتے ہیں کہ ان کے پاس عراق سے پھے لوگ آئے جن ہیں حضرت جابر بن عبداللہ بھی تھے، ان کے پاس کھانے کا ایک برا پیالہ لا یا گیا جوروٹی اور زیتون سے بنایا گیا تھا، ان سے کہالوتو وہ بولی سے لینے لینے وحضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نایا گیا تھا، ان سے کہالوتو وہ بولی سے بووہ دیکھا گیا ہے پس تم کیا چیز چاہتے ہو؟ پیٹھاو نے ان سے فرمایا تم جولقہ لقمہ لے رہے ہووہ دیکھا گیا ہے پس تم کیا چیز چاہتے ہو؟ پیٹھاو کھااور گرم وخھنڈ ابھر چیوں میں جاکر گندگی ہوجائے گا۔ (۱۳۳۰روش سارے)

نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قربانی کے دن آوی کا کوئی مل اللہ تعالی کے زدیک قربانی کرنے سے زیادہ بیارانہیں اور قربانی کا جانور قیامت کے دن مع اینے سینگوں اور این بالوں اور کھروں کے حاضر ہوگا (یعنی ان سب چیزوں کے بدلے واب ملے گا) اور قربانی کا خوان زمین پر گرنے سے جہلے اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک فاص دوجہ میں پہنچ جاتا ہے سوتم لوگ جی خوش کر کے قربانی کرو۔ (زیادہ داموں کے فرج ہوجانے پر جی مُرامت کیا کرو)۔ (این اجد بر نمی دوحاکم)

دس ذي الحجه كا خاص عمل

#### بالهمي محبت

ایک مرتبہ جامعدا شرفیہ لا ہور میں سیدسلیمان ندویؒ کی صدارت میں مولانا محمدادرلیں کا ندھلویؒ نے تقریر فرمائی۔ سیدصاحب نے بوری تقریر برین نے فور سے تی اور بعد میں فرمایا:۔

''مولانا! آپ کی تقریر کم ل تھی مسلسل تھی' ۔ ( تذکرہ مولانا ادریس کا ندھلوی س ۲۹۸)
مسواک کریا

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مسواک مند کی پاک کا ذر بعد ہے اور پروردگار کی خوشتودی کا۔ (سنن نائی)

# مثالی استاد وشاگر د

ایک مرتبه حضرت مولانا عبدالله صاحب رحمته الله علیه سیاده نشین فانقاه سراجیه نقشبندیه حضرت مولانا محداور لیس صاحب کا نده طوی رحمته الله علیه کی فدمت بیس عاضر بوئے اور حضرت کے بیر دبانے گئے جس طرح ایک فادم یا مرید اپنے مخدوم اور شخ کی فدمت کرتا ہے مخضرت نے معرف کیا اور فرمایا: '' آپ تو خود مخدوم اور شخ طریقت ہیں۔ جھے کیوں شرمندہ کرتے ہو'' مفرت مولانا عبدالله صاحب نے عرض کیا کہ: '' حضرت! بیس آپ کا فادم اور شاکر دبول' بیس نے آپ سے قرآن کریم کی تفسیر پردھی ہے' آپ جھے اس سعادت سے محروم نہ فرما کیں'' ( تذکرہ مولانا اور یس کا مرحلی )

# اميرغماره كىسخاوت

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کی امیر تمارہ بن تمز وبادشاہ منصور کی خدمت ہیں آیا۔ بادشاہ نے اس کواپنے پاس بھلا یا اور وہ دن بادشاہ کی رعایا کے مقد مات اور مظالم بین نظر کرنے کا تھا۔
پس ایک خفس پکارا کہ یا امیر المونین ہیں مظلوم ہوں فلیفہ نے اس سے کہا کہ تم پر کس نے ظلم کیا اس نے کہا کہ تمارہ بن تمزہ نے اس نے میری زمین اور میر ہے باغات اور دیگر اسباب لے لئے ہیں اس کے بعد فلیفہ منصور نے تمارہ کو تھی دیا کہ وہ اپنی جگہ سے الحجے اور مدی کے برابر کھڑ اہو۔
پی اس کے بعد فلیفہ منصور نے تمارہ کو تھی اس کی ہوت ہیں اس کے بارہ ہیں اس سے جھڑ انہیں بیارہ وہ نے کہا کہ یا امیر المونین آگر وہ زمین اس کی ہوتہ ہیں اس کے بارہ ہیں اس جھڑ انہیں کرتا ہوں اور اگر وہ زمین میری ہے تو ہیں نے اس کواسے بخشا اور ہیں اس جگہ سے باغات اور خین کے واسطے نہ اٹھوں گا جس سے امیر المونین نے میری بزرگی کی ہے۔ چنا نچ بھارہ کی اس خاوت اور بزرگی اور بزرگی کی ہے۔ چنا نچ بھارہ کی اس خاوت اور بزرگی اور بزرگی دور نے تو جب کیا۔

## مناظرہ سے احتراز

تحکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب نوراللہ مرقدہ فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب نوراللہ مرقدہ فرمایا کرتے تنے کہ اگرتم ہے ول سیاہ ہوتا ہے۔(امثال میرے حصدوم)

کھوٹے درہم

# خوش بخت وبدبخت حكمران

حضرت سعید بن ابی بردہ سے مردی ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابومویٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خطالکھا

اما بعد ایس یقیناسب سے براخوش بخت عامل وہ ہے جس کے سبب اس کے عوام خوش حال رہیں اور یقینا اللہ کے ہاں سب سے برابد بخت عامل وہ ہے جس کے سبب اس کے عوام بد بخت ہوجا کیں اور یقینا اللہ کے ہاں سب سے دور رہتا ور نہ تہارے کارکن بھی عیاش ہو جا کیں گے بھر تیری مثال اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی ہوجائے گی جیسے ایک چو پایہ جس نے سر جا کیں گے بھر تیری مثال اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی ہوجائے گی جیسے ایک چو پایہ جس نے سر سبز زمین کود یکھا تو اس میں اپنے موٹا ہونے کی غرض سے چرنے لگا اور اس کا وہی موٹا پاہی اس کی ہلاکت ہے۔ والسلام علیک۔ (۳۱۳ روثن ستارے)

# فانی کا نقصان کر کے باقی کا نفع حاصل کرو

خلف بن حوشب رحمة الله عليه مروى ہے كه حضرت عمر فاروق رضى الله تعالى عنه فرا مايا بيس في الله تعالى عنه فر مايا بيس في اس معامله بيس غور كرليا ہے جب بيس و نيا جا ہوں تو آخرت كا نقصان ہوتا ہے اور جب جا ہتا ہوں تو د نيا كا نقصان ہوتا ہے، پس جب معامله اس طرح ہے تو فانی كا نقصان الماؤ۔ (١٣٣٠ د ش مار د)

الله تعالیٰ کی حفاظت کے اٹھ جانے کا دور

'' دوسن بھری رحمہ اللہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ بیامت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے دست حفاظت کے تحت رہے گی اوراس کی پناہ جس رہے گی جب تک کہ اس امت کے عالم اور قاری عکم انوں کی ہاں جس ہال ہیں ملائیں گے اورامت کے نیک لوگ (از راہ خوشامہ) بد کا روں کی صفائی چیش نہیں کریں گے اور جب تک کہ امت کے اجتمے لوگ (اپ مفاوی خاور) برے لوگوں کو امیدیں نہیں دلائیں گے اور جب تک کہ امت کے اجتمے لوگ (اپ مفاوی خاطر) برے لوگوں کو امیدیں نہیں دلائیں گے لیکن جب وہ ایسا کرنے لگیس گے واللہ تعالیٰ ان کے (سروں سے ) اپناہا تھا تھا لیگا بھر ان جس کے جبار وقبار اور سرکش لوگوں کو ان مور کی مسلط کر دے گا جو انہیں بدترین عذاب کا مزاج تھا کیں گے اور انہیں فتر وفاقہ جس جتلا کر دے گا اور ان کے دلوں کو (وشمنوں کے) رعب سے بھردے گا'۔ (کتب الرقائق لا بن الباک)

يانج چيزوں کا حساب

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن کسی آ دمی کے قدم ارساب کے موقع سے ) نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے پانچ چیز وں کا سوال نہ ہو چکے گا اور (ان پانچ میں دویہ بھی ہیں کہ )اس کے مال کے متعلق بھی (سوال ہوگا) کہ کہاں سے کمایا (یعنی حلال سے یاحرام سے )اور کہاں خرج کیا ؟ النج (ترندی)

سياتا جر

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سیج بولنے والا امانت والا تاجر (قیامت میں ) پینجبروں اور ولیوں اور شہبیدوں کے ساتھ ہوگا۔ (ترندی دداری ددارتھنی)

#### اقتدار

اگرانسان ہوں کے کہ جھی نہ میں بادشاہ نہ تو بادشاہ ہم سب کا بادشاہ اللہ ہے، قانون اس کا ہے میں تو چلانے والا ہوں۔ سب کے دلوں میں عظمت بیٹھ جائے گی تو اپنی جاہ پسندی اپنے افتد ار دوسری مخلوق پر لا دنہیں سکتے ، لیکن زور دباؤ میں آ کے اپنا افتد ارچلاتے ہیں تو مخلوق فکر میں رہتی ہے کہ کوئی موقع پڑے تو اس کے افتد ارکوختم کر دو بایک دو۔ اس نے پارٹیاں بنالیں اس نے ایجی ٹیشن شروع کیا اس نے بابک کو ہموار کیا، بغاوت پھیلائی تو ہیجو بارٹیاں بنالیس اس نے ایجی ٹیشن شروع کیا اس نے بابک کو ہموار کیا، بغاوت پھیلائی تو ہیجو برطمی ملک میں ہوتی ہے اس کا سب ہم ہیں، اللہ کی صومت سب نہیں۔ (جو اہر تھیم الاسلام) برخمت خداوندی کی وسعت

تحکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھا نوگ نے فر مایا کہ:'' خدا تعالیٰ ہی ہے بھیک ما نگا کرؤ' حاضرین میں ہے کسی نے کہا حضرت! اگر کسی کے پاس کاسہ گدائی بھی نہ ہوتو وہ کیا کرے۔حضرت تھا نوگ نے فر مایا:'' خالی ہاتھ اس کا بارگاہ میں پہنچ جائے' کاسہ بھی وہیں سے ل جائے گا''( دکایات اسلاف)

نیکی کا بدلہ نیک ہے

صاحب قلیو بی بیان کرتے ہیں کہ ایک سمانپ سری بادشاہ کے تخت کے بیجے داخل ہوالوگوں نے اس کو مار ڈالنا چاہا۔ کیکن کسری نے ان کواس سے منع کیا اور اپنے سرداروں سے ایک آ دی کوتھ دیا کہ وہ اس سانپ کے پیچھے جائے۔ چنانچہ وہ اس کے بیچھے ہورہا۔ پھر وہ سانپ ایک کنویں پر آیا اور اس کنویں اور اس آ دی کی طرف دیکھنے لگا۔ پس اس آ دی نے سانپ کا مقصد معلوم کیا اور کنویں میں جھا نگا۔ وہاں اس نے ایک سرا ہوا سانپ اور اس کے بعد وہ کے اوپر ایک بچھود یکھا اس آ دی نے اس بچھو کا قصد کیا۔ اور اس کو مار ڈالا۔ اس کے بعد وہ سانپ شاہ کسری کی طرف متوجہ ہوا اور اس سانپ نے اپنے منہ ہے بادشاہ کے سامنے ایک مناہ کے سامنے ایک مناہ کے سامنے ایک مناہ کے سامنے ایک سانپ شاہ کسری کی طرف متوجہ ہوا اور اس سانپ نے اپنے منہ ہے بادشاہ کے سامنے ایک فی خوال دیا چھا ہوگیا۔ واللہ اعلی اور کس کی کور کام بہ کمٹر ت ہوتا میں اس نے ناز بواستعال کیا اور اس سے اچھا ہوگیا۔ واللہ اعلی۔

#### مجسمه رحمت

فرمایا کہ ہمارے حضرت حاجی صاحب قدس سرہ اللہ اکبررہمۃ مجسمہ تھے۔کیسائی کوئی
برحال ہوجس پرہم کفر کافتوی لگادیں وہ اس کے فعل کی تاویل فرماتے تھے۔حضرت کا نداق
طبیعت ہی اس فتم کا تھا اور سبب اس کا غلبہ تو اضع تھا کہ کسی کو اپنے ہے کم نہ بچھتے تھے تو اضع
کی یہ کیفیت تھی کہ ایک فخص نے حضرت کی شان میں ایک قصیدہ کہ حیہ لکھا تھا۔ پڑھنا شروع
کی اور حضرت کے چہرے سے برابر آٹار کراہت کے ظاہر ہورہ سے جمے جب تصیدہ پورا
پڑھ لیا تو حضرت نے فرمایا کہ میاں کیوں جو تیاں ماراکر تے ہو۔ (تھمی الاکا برحضرت تھا نوی)

# كيااييا بھي ہوگا؟

''موی بن ابی عینی مدین رحمہ الله سے روایت ہے کہ آئے ضرب سلی الله علیہ وہم نے فر مایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے نوجوان بدکار ہوجا کیں گے اور تمہاری لڑکیاں اور عورتیں تمام صدود مجھلا تک جا کیں گی صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ایسا بھی ہوگا؟ فر مایا: ہاں اور اس سے بھی بڑھ کر۔ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب نہم بھلائی کا تھم کرو کے نہ برائی سے نے کرو کے صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا ایسا بھی ہوگا؟ فر مایا ہاں! اور اس سے بھی بدتر اس وقت تم پر کیا گر رے گی جب تم برائی کو بھلائی اور بھلائی کو برائی جھنے لگو گے'۔ (کتاب الرقائن الدین مبارک)

لا چ محتاجی ہے

حضرت ہشام بن عروہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عند نے اپنے خطبہ میں فر مایا: ''تم جانتے ہو کہلا کی مختابی ہے، مالیوی بے پروائی ہے اور آدی جب کسی شے سے مالیوں ہوجا تا ہے تو اس سے مستغنی ہوجاتی ہے'۔ (۱۳۳۰روش تارے) ووڑ رخے ہے آ ڈ

نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص اس طرح قربانی کرے کہاس کا ول خوش ہوکر (اور ) اپنی قربانی میں تو اب کی نبیت رکھتا ہووہ قربانی اس شخص کے لیے دوزخ سے آژ ہوجائے گی۔ (طبرانی نہیر) حكيم الامت رحمه الله كقواعد كي حقيقت

حضرت مولانا مفتی محرشفی صاحب رحمته الله علیه صدر وارلعلوم کراجی این والدمحرم مولانا محریفین صاحب مدرس وارالعلوم و بویندگی معیت بیل حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھا توگی فدمت بیس حاضر ہوئے۔حضرت مولانا محریفین صاحب نے فر مایا که سیریبال آتا ہوائی فدمت بیس حاضر ہوئے۔حضرت مولانا محریفین سان کی پابندی کیے ہوگ ۔ سیریبال آتا ہوائی لیے ہوگ کے در تاتھا کہ در بایا کہ: بحائی بجھے تو خواہ کو اوگول نے حضرت حکیم الامت نے نہایت شفقت سے فر مایا کہ: بحائی بجھے تو خواہ کو اوگول نے بدنام کیا ہوتا ہے۔ بیس از خود کوئی قاعدہ ضابط نہیں بناتا ۔لوگوں کی غلط روش نے جھے مجبور کر دیا ہونا ہے کہ آنے والوں کو کئی وقت ایک دفعہ اللہ کا بابند کراؤں ورنہ یہ تو بھے کی وقت ایک دفعہ اللہ کا نام بھی نہ لینے دیں دوسرے کا م اور آرام کا تو ذکر کیا۔

پھرفر مایاتم تو میری اولا دکی جگہ ہوتہ ہیں کیا فکر ہے۔ جب چاہوآیا کر واور میرے یہاں جو تو اعدوضوابط ہیں ان ہے مستثنیات استے ہیں کہ مشتنی مند سے بڑدہ جاتے ہیں ہے ہے فکر رہو۔ حضرت مفتی صاحب نے فر مایا کہ (حکیم الامت) کی اس شفقت اور لطف و کرم نے مہلی مرتبہ میر ہے دل میں ایسا گھر کرلیا کہ وہاں ہے لوٹے کودل نہ جا ہتا تھا۔

ف: بزرگول ہے دوررہ کرلوگ یکطرفہ فیملہ کر لیتے ہیں کہ وہ بڑے تخت ہیں حالانکہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے وقت قلب کے میلان پڑمل نہ کرنا چاہئے۔

# مسائل کے مطابق جواب

حضرت تحکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ ہے ایک صاحب نے دریافت کیا کہ۔''نمازیا نجے وقت کی کیوں مقرر ہوئی؟''

حضرت نے تھا آوئی بطور نظیر کے ان سے بع چھا کہ: اول یہ بتلا ہے کہ آپ کی ناک چہر سے پر کیوں لگائی گئی محر پر کیوں نمیں لگائی گئی جب اس تر تبیب کے وجوہ اور مصالح سب آپ کومعلوم ہوجا کیں تواس کے بعداوقات نماز کی تعیین کے مصالح دریافت سیجئے۔ قائدہ: جس کوفن سے مناسبت نہیں ہوتی اس کا بولنا ہمیشہ ہے موقع ہوتا ہے۔ اس لئے وہ اجھا معلوم نہیں ہوتا۔ (مکایات اسلاف)

# وثمن کے ذریعہ نجات

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ طارق صادق کا ۔ صادق اس وجہ ہے نام رکھا گیا کہ جب وہ بیکار ہوکرا ندھے کو کیل ہیں گر پڑے تو اس کو کیل پر چندھا جیوں کا گزر ہوا۔
انہوں نے کہا کہ ہم اس کو کیل کا منہ بند کر دیں تا کہ اس ہیں کوئی ندگر ے طارق کہتے ہیں کہ ہیں نے اپنے ہی ہیں کہا کہ ہم اس کو کنوں کہا کہ ہیں اور چنا نچہ وہ ضاموش رہے۔ حاجیوں نے اس کو بند کر دیا اور دہاں سے چل دیئے۔ وہ کنوال بہت ہی تاروتار یک ہوگیا اس کے بحد انہوں نے کیا دیکھا کہ پاس ہی دو چراغ موجود ہیں۔ پس وہ ان کی روشی ہیں ادھرادھر و کیھنے گئے۔ ناگاہ انہوں نے دیکھا کہ پاس ہی دو چراغ موجود ہیں۔ پس وہ ان کی طرف متوجہ ہے جی ش کہا کہ اس وقت سے جھوٹے سے ظاہراور ممتاز ہوگا۔ پس جب وہ ان کی طرف متوجہ ہے جی ش کہا کہ اس وقت سے جھوٹے سے ظاہراور ممتاز ہوگا۔ پس جب وہ ان کی طرف آخیا تو ان کو کہان کہ کہ تھا۔ اس کے بعداس نے اپنی وم ان کی گر دن ہیں ڈال کر پاؤس کے کہاں در ور ول کی طرف کھنے کیا۔ پھرانی وم گردن سے ذکائی ہیں کہ تھا تھا کہ یہ تیرے رب کی حمر بانی ہے کہ اس نے تیرے انہوں نے ایک ہا تف سے سناوہ کہتا تھا کہ یہ تیرے درب کی حمر بانی ہے کہاں نے تیرے درب کی حمر بانی ہے کہاں نے تیرے درس کی حمر بانی ہے کہاں نے تیرے درش کے ذریعہ تھے کو جات تھا کہ کہ تیرے درب کی حمر بانی ہے کہاں نے تیرے درش کے ذریعہ تھے کو جات تھا کہ ان کا تام صادق رکھا گیا۔

# تعظيم بارى تعالى

فر مایا کہ ہمارے حضرت حاجی صاحب قدس سرہ پاؤں پھیلا کرنہ سوتے تھے کسی خادم نے کہا کہ حضرت آپ پاؤں کیول نہیں پھیلاتے۔فر مایا کہ کوئی اپنے بادشاہ کے سامنے یاؤں بھی پھیلایا کرتاہے۔(ضعس الاکار عیم الامت تعانویٰ)

# دين کي با تو ل کوالث ديا جائے گا

" حضرت عا كشرفى الله عنها فر ماتى جي كه بين كه بين في تخضرت سلى الله عليه وسلم سے سنا ہے كه دين كى سب ہے جوش كيز جو برتن كى طرح النى جائے كى وہ شراب ہے عرض كيا كيا يارسول الله إيد كيسے ہوگا جبكه الله تعالى نے اس كى حرمت كوصاف صاف بيان فر ما ديا ہے فر مايا: كوئى اور تام ركھ كرا ہے حلال كرليس كے "ر (دواوالدارى محكونة شريف س ٢٠١)

# دل کی نرمی اور مختی

حضرت عامر شعمی رحمة الله علی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عند نے فرمایا
"الله کی شم میرادل الله تعالی کے معاملہ میں زم ہوگیا ہے تی کہ وہ کھن سے بھی زیادہ زم ہے الله کی شمیرادل الله تعالی کے معاملہ میں شخت ہوگیا ہے جتی کہ چھر سے زیادہ شخت ہے "۔ (۳۱۳ روثن تارے) اور میرادل الله تعالی کے معاملہ میں شخت ہوگیا ہے جتی کہ چھر سے زیادہ شخت ہے "۔ (۳۱۳ روثن تارے) فریا فی کا اجر

صحابہ نے یو چھایارسول اللہ! بیقر بانی کیا چیز ہے؟

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: تمہمار ہے نسبی یا روحانی باپ ابراہیم علیه السلام کا طریقہ ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم کواس میں کیا ماتا ہے یارسول اللہ آپ نے فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ انہوں نے عرض کیا کہ اگر اون (والا جانور) ہو؟ آپ نے فرمایا کہ اون کے ہر بال کے بدلے بھی ایک نیکی۔ (حاکم)

قربانی ندکرنے والا

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: جو محض قربانی کرینگی تنجائش رکھے اور قربانی ندکرے سووہ ہماری عیدگاہ میں شآ وے۔ ( مائم )

#### اصاغرنوازي

حضرت مفتی محمد من صاحب رحمہ اللہ صاحب فراش ہونے ہے آبل خود ہی فتووں کے جوابات تحریر فرمایا کرتے ہے گر جب سے علالت کا سلسلہ شروع ہوا اور جب دیکھا کہ بیاری دائمی صورت اختیار کرگئی تواس وقت حضرت نے بیکا م ترک فرما دیا اور دوسروں کے سیر دفر مایا کا فی عرصے تک مختلف اصحاب علم انجام دیتے رہے۔ اب بیکام حضرت مولانا مفتی جیل احمد صاحب تھا نوی مدظلہ کے میرد ہے۔ اس درمیان میں جوصاحب بھی حضرت مفتی جیل احمد صاحب تھا نوی مدظلہ کے میرد ہے۔ اس درمیان میں جوصاحب بھی حضرت اور اب سے مسئلہ بوچھتے تھے تو فرماتے تھے کہ بھائی میکام میں نے بہت دنوں سے ترک کردیا ہے اور اب مسائل بھی متحضر نہیں رہے۔ اس لئے نیچ کی منزل میں جا کرمفتی صاحب سے اور اب مسائل بھی متحضر نہیں رہے۔ اس لئے نیچ کی منزل میں جا کرمفتی صاحب سے دریافت کرو۔ (تذکر وصن ۱۹۷۰)

# بندرهوين شب كى فضيلت

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی سیروسیاحت میں تھے کہ انہوں نے ایک بلند پہاڑ کی طرف دیکھااوراس کا قصد کیا ناگاہ اس پہاڑ کی چوٹی پرایک ایسا سخت پھر دیکھا جودود ہے نیادہ سفید تھاوہ اس کے گرد پھرنے کیے۔اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے باس وی بھیجی کدا ہے میں تم وہی دوست رکھتے ہوجو پچھتم دیکھرہے ہو بیل اس ہے بھی زیادہ تعجب کی بات تمہارے واسطے طاہراور بیان کروں۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں اے میرے رب بیس وہ پھرشق ہوا اور اس سے ایک ایسا بزرگ ظاہر ہوا جس کے بدن پر بال کا کرنتہ تھا۔اس کے ہاتھ میں سبز چھڑی تھی اوراس کی آئکھوں کے سامنے انگور تنے۔اوروہ کھڑانماز پڑھ رہاتھا۔ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تعجب کیااور کہاا ہے بیٹنے بیرکیا شے ہے۔ بیخ نے کہا یہ میرارزق ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے فر مایا کہ اس پھر میں تم کب سے اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہواس نے کہا کہ جارسو برس سے ۔حضرت عیمیٰ علیدالسلام نے عرض کیا کداے میرے معبوداے میرے آتا کیا میں کہدسکتا ہوں کہ تونے کوئی مخلوق اس سے افضل پیدا کی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی کی کہ بیٹک محمصلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آگر کسی شخص نے شعبان کامہینہ پایااوراس نے پندر ہویں شعبان کی رات کونماز پڑھی تواس کی بیعبادت میرے نزدیک اس جارسوبرس کی عبادت سے افضل ہے۔اس کے بعد حصرت عيسى عليه السلام في كهاا عاش مين محمضى الله عليه وسلم كي امت مين موتا

زندگی کی تین نعمتیں

حضرت کی بن جعدہ رحمۃ اللہ علیہ ہے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تین چیزیں نہ ہوتیں تو میں یہ پیند کرتا کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس جا چکا ہوتا، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں اپنی گردن اللہ تعالیٰ کے لئے جھکا تا ہوں ۔ یا میں الیں مجلسوں میں بیٹھتا ہوں جس میں پاکیزہ کلام ایسے چھا نتا جا تا ہے جیسے عمرہ چھو ہارے چانے جاتے ہیں یا یہ کہ میں اللہ تعالیٰ کے داستہ میں جاتا ہوں۔ (۳۱۳روٹن متارے)

## سلامت قلب

فرمایا کہ ہمارے حضرت حاتی صاحب کی خدمت میں ایک شخص آئے۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ جھے مدینہ جانا ہے کس طرف کو جاؤں فرمایا کہ بنج ع کو جاؤ۔ دوسراایک اورآیااس نے بھی مشورہ لیااس کو کہا کہ سلطانی راستہ کو جاؤں فرمایا کہ بنج ع کے راستہ جانے کے لئے فرمایا تھاوہ بھی مصلحت سے سلطانی ہی راستہ کو گیا اور حضرت کے مشورے پڑھل نہ کیا۔ اس کو ویسے بھی بہت تکلیف بینی اور جس کو سلطانی بہت تکلیف بینی اور جس کو سلطانی راستہ کو گیا اور حضرت سے الگ تکلیف بینی اور جس کو سلطانی راستہ کا مشورہ دیا تھاوہ راحت سے چلا گیا حضرت سے اس کی وجد دریافت کی گئی کہ آپ نے اس کواس راستے کا مشورہ دیا تھاوہ راحت سے چلا گیا حضرت سے اس کی وجد دریافت کی گئی کہ آپ نے اس کواس راستے کا مشورہ دیا تھاوہ راحت سے چلا گیا حضرت ہے اس کی وجد دریافت کی گئی کہ آپ بے اس کواس راستے کا مشورہ دیا ہوائی کو دوسر سے راستے کا اس میں کیا حکمت تھی فرمایا کہ جب پہلا آیا جم رے دل میں اس وقت وہ تی آیا جو اس کومشورہ دیا سوالیہ خض سے واقع تخطی کم ہوتی ہے۔ (قص الاکا برکیم انا سے تعانی تی

بزرگوں کی محبت کے الوان

فرمایا حضرت حاجی صاحب قدس سرہ فرمائے تھے کہ بزرگان دین جب سمی پر ناراض جوتے ہیں اوراس کو نکالے ہیں تو بظاہر خفا ہوتے ہیں۔ اس کی اصلات کے لئے اور هیئے اس کو سے شمیل ان ہی ہیں کشش فرمائے ہیں اور جب بھی ول سے خفا ہوتے ہیں تو پھراس مخف کی طرف میلان ہی ہیں ہوتا اور محروم رہتا ہے بزرگوں کی طرف سے تمہارا متوجہ ہونا ای وجہ سے کہ وہ تم سے محبت فرمائے ہیں اصل ہی ہوتی ہے کہ وہ تم سے محبت فرمائے ہیں اصل ہی ہے کو بظاہر تمہاری کشش معلوم ہوتی ہے (نقس ال کابر عیم الامت تعانوی)

تباہی کی اصل بنیاد

'' حضرت عمرو بن عوف رضی الله عنه 'آ مخضرت صلی الله علیه وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ خدا کی تئم جھے تمہارے متعلق فقر و فاقہ کا خطرہ نہیں ' بلکہ ڈراس بات کا ہے کہ دنیا تم پر اس طرح پھیلا دی جائے جس طرح تم ہے پہلی امتوں پر پھیلا کی گئی پھرتم ایک ووسرے پر اس طرح پھیلا دی جائے جس طرح تم ایک ورسرے پر اس پر حص کرنے لگو جس طرح پہلی امتوں نے حرص کی پھروہ تم کو بھی اس طرح ہااک کر اس بے پہلوں کو ہلاک کردیا''۔ (مفلوۃ شریف سیم میرے)

# وقت سے پہلے اپنا محاسبہ کرلو

يہود ونصاريٰ کی نقالی

حضرت ابوسعیدرضی الله عندے دوایت ہے کہ حضوراقد س سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:
تم بھی تھیک پہلی امتوں کے نقش قدم پر چل کررہو ہے جی کہ اگروہ کوہ کے سوراخ جی تھے تو
تم بھی اس جی گھیک پہلی امتوں کے عرض کیا گیا یا رسول اللہ! پہلی امتوں سے مراد یہودونصاری
جی ؟ فرمایا: اور کون؟ ایک روایت جی ہے کہ اگر ان جی کسی نے اپنی مال سے علانیہ
بدکاری کی ہوگی تو میری امت جی بھی اس قماش کے لوگ ہوں گئے۔ (معاذ اللہ)

(متنق عليه مڪٽوة شريف ص ٣٥٨)

ہوی کی طرف سے قربانی

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اپنے جی میں اپنی بیو یوں کی طرف ہے ایک گائے کی قربانی کی اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے بقرعید کے دن حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنباکی طرف ہے گائے کی قربانی کی۔ (مسلم)

امت کی طرف سے قربانی

رسول الله صلى الله تعالیٰ علیه وسلم نے (ایک وُ نبه کی اپنی طرف ہے قربانی قرمائی اور) دوسرے وُ نبہ کے ذرح میں فرمایا کہ بید(قربانی) اس کی طرف سے ہے جومیری اُمت میں ہے مجھ پرایمان لایا اور جس نے میری تصدیق کی۔ (موسلی وکیرواوسد)

# باني تبليغ رحمه الله كااخلاص

حضرت مولا نامحمرالیاس صاحب کے والد حضرت مولا نامحمرا ساعیل صاحب رحمت اللہ علی نظام الدین میں رہتے تھے۔

''ایک روزنماز کا وقت آگیااورکوئی دوسراهخص موجود نه تھا

جس کے ساتھ آپ جماعت کرتے اس کئے کسی نمازی کی تلاش میں مسجد سے باہر نکلے بچھاوگ میواتی میوات ہے آ رہے تھا ور تلاش روزگاری خاطر دہلی جارہے تھے'
آپ ان کومسجد میں لے آئے کیان وہ مسلمان ہونے کے باوجود دین و مذہب سے بالکل بے خبر ونا آشنا تھے۔ وہ چونکہ مز دوری کے لئے جارہے تھے اس لئے جومز دوری اُن کو دہلی میں مکتی اس برآ یہ نے اُن کے اینے یاس کھیرالیا۔

'' پھراُن کو دین سکھاتے اور قر آن مجید کی تعلیم دیتے اور شام کواُن کی مزدوری کے پیسےاہنے یاس سے اداکر تے تھے'۔ (ماہنامہ الرشید)

عصمت انبياء يبهم السلام

فَرَ ثُرِ مَا يَا: حديث شريف ميں فرمايا گيا ہے کہ ہرقلب کے دائيں جانب فرشتہ ہوتا ہے اور شيطان شرکی طرف اس پر حضرت عائشہ ضمد يقد نے عرض کيا کہ يارسول الله صلى الله عليه وسلم کيا آپ کی بھی بائيں جانب شيطان ہے۔ آپ نے فرمايا کہ ہے و لکنه اسلم يا ولکنی اسلم ليکن ميں اس کے شرسے شيطان ہے۔ آپ نے فرمايا کہ ہے ولکنه اسلم يا ولکنی اسلم ليکن ميں اس کے شرسے بچاليا گيا ہوں۔ يا وہ ميری فير ہے مغلوب ہوکر خود اسلام لے آيا تو ايک ہے مواد کا ہونا پر خلاق کا کمال ہے اگر مادہ بالکل نہ ہوتو خلقت کامل نہ ہوگی اور خلقت نہ ہوتو مادہ کامل نہ ہوتا ہونا تي کہ سارے عالم کی مخالفت نفس اس کا منا ہوتا ہونا ہوتا ہونا ور حفاظت خداوندی شامل مقابلہ ہيں کر سکتی تو کھی انبياء عیس مقاومت اور مخالفت نفس اس کا عرب م صغبوط ہوتا ہے اور ادھر حفاظت خداوندی شامل مقابلہ ہوتی ہے کہ سارے عالم کی مخالفت خداوندی شامل مال ہوتی ہے کہ سارے حق میں کمال بنا۔

انبیاء کاغز م اورمجاہدہ اتنا قوی اتنا ہے کہ ان پرشر کا اثر نہیں ہوتا۔ البنتہ بیہ ہوسکتا ہے کہ انبیاء کیم اسلام کے مادے میں خود ہی اعتدال رکھا گیا ہوا وران کے اندر ہرتئم کا اعتدال ہی اعتدال ہی اعتدال ہو۔ (جواہر عیم الاسلام)

ابل بصيرت كي نظر مين مقام

ایک صاحب نے حضرت حاجی صاحب رحمداللہ ہے وضرت کا ہوں ہیں بھی آپ کا نام آیا ہے (کسی عبارت میں ایسا جملہ تھا کہ بالداداللہ ایسا ہوا) مزاحاً فرمایا کہ اگرکوئی جم سے اعراض کرے کہنجتی ندآ جائے۔حضرت کے بال ندجیہ تھا نہ قاص لباس تھا دیکھنے سے تھانہ بھون کے ایک بینے زاد ہے معلوم ہوتے ہے گرانال بھیرت کی نظر میں ایک شانتی ۔ (الافاضات الدمیس ۵ المفوظ نبر ۱۳۵)

جابل مفتي

'' حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالی علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کے سینے سے تکال لے بلکہ علماء کو ایک ایک کرے اٹھا تارہے گا بہاں تک کہ جب کوئی عالم نہیں رہے گا تو لوگ جا بلوں کو پہیں اللہ ایک کرے اٹھا تارہے گا بہاں تک کہ جب کوئی عالم نہیں رہے گا تو لوگ جا بلوں کو پہیوا بنالیں کے ان سے مسائل پوچیس کے وہ جانے ہو جھے بغیر فتوی دیں گے وہ خود بھی محراہ موں کے بھی اس کے اور دوسروں کو بھی محراہ کریں گے'۔ (متنق علیہ محکورت شریف تاب العلم سے)

# امارت کےمعاملہ کی نزاکت

## قربانيوں كوموثا كرو

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: اپنی قربانیوں کوخوب قوی کیا کرو ( یعنی کھلا پلاکر ) ۔ کیونکہ وہ بل صراط پرتمہاری سواریاں ہوں گی۔ ( کنزالعمال )

## انتباع شريعت

حضرت شیخ البندمولانا محودت صاحب قدس مرہ کامعمول تھا کہ پورے رمضان شب
بیداری فرماتے ہے اور قرآن کریم نفلوں میں ساعت فرماتے ہے۔ جب لوگوں نے اس کی
جماعت میں شرکت کی خواہش خاہر کی تواس کی اجازت نبیس دی گھر کا دروازہ بند کر کے اندوحافظ
کفایت الندصاحب کی اقتداہ میں قرآن مجید سنتے ہے پھر جب لوگوں کا اصرار بردھا تو معمول میہ
بنالیا کہ:'' فرض نماز مجد میں باجماعت پڑھ کرمکان پرتشریف لے آتے اور پچھ دیر آرام فرمانے
بنالیا کہ:'' فرض نماز مجد میں باجماعت پڑھ کرمکان پرتشریف لے آتے اور پچھ دیر آرام فرمانے
کے بعد تراور کی میں پوری دات قرآن شریف سنتے ہے۔ مکان پر جماعت ہوتی تھی جس میں
چاک مجاب تا ہوئے ہے'' مصرت مفتی محد شعص صاحب نے تحریر فرمایا کہ:۔'' بیاحقر
چالیس پچاس آدمی شریک ہوئے تھے'' مصرت مفتی محد شعص صاحب نے تحریر فرمایا کہ:۔'' بیاحقر
خود بھی معفرت کی اسادت مالٹا سے پہلے دوسال اس جماعت میں شریک رہا ہے جوتر اور تک کی
جماعت تھی لفل تبجد کی جماعت کو مطرت نے گوارائیس فرمایا'' (بینات میں 1910)

اكابركااحرام

حضرت علیم الامت مولا نااشرف علی تھا نوی جب کا نیور ہے تعلق چھوڈ کروطن واپس آئے تو اُن کے ذمہ ڈیڑ ھے سورو پید کے قریب قرضہ تھا۔ حضرت تھا نوی نے حضرت مولا نا رشیدا حمد گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ ہے عرض کیا کہ:۔ '' حضرت اُدعا فرمادیں کہ قرض اُنز جائے '' حضرت گنگوہی نے فرمایا:۔اگر ارادہ ہوتو (وارالعلوم) دیو بندایک مدرس کی جگہ خالی ہے' میں وہاں لکھ دول' حضرت تھا نوی نے عرض کیا کہ:۔ حضرت حاجی صاحب نے فرمایا تھا کہ جب کا نیور سے تعلق چھوڑ وتو پھر کسی جگہ طازمت کا تعلق نہ کرنا لیکن اگر آپ فرمادیں تو میں کرلوں گا اور یوں خیال کرلوں گا کہ میہ بھی حضرت حاجی (امداد اللہ) صاحب کا بی تھم ہے۔ گویا ایک ہی ذات کے دو تھم ہیں۔ مقدم منسوخ ہے اور مؤخر ناسخ حضرت مولا نا گنگوں نے فرمایا : فرمایا نے نور ایک نے ایسا فرمادیا ہے تو گھوڑ اس کے فلاف نہ کریں باقی ہیں دعارت (حاجی صاحب ) نے ایسا فرمادیا ہے تو ہرگز اس کے فلاف نہ کریں باقی ہیں دعا کرتا ہوں۔الکلام انحین خاص ۲۰۱۔

# رمضان اورشش عید کے جیوروزوں کی برکت

سغیان توری رحمداللہ سے منقول ہے کہ میں ایک مرتبہ کم معظمہ میں تین سال مقیم رہا۔ الل مكه ہے ایک شخص تھا جو ہرروز دو پہر کے دفت مجدحرام میں آتا تھا۔ پس طواف كرتا تھا اور دورکعت نماز یر حتاتها چر جحه کوسلام کرتا تھااس کے بعد کمروایس جاتا تھا۔ چنانجداس ہے جمعے محبت اور الفت ہوگئی اور میں اس کے پاس آنے جانے لگاوہ بیار ہو گیا تو اس نے مجھے بلایااور مجھ سے کہا کہ جب میں مرجاؤں تو آپ بذات خود مجھے عسل دیجئے۔میری نماز جناز ہ پڑھے اور مجھے دن کیجئے اس رات مجھے میری قبر میں تنہا نہ چھوڑ ہے اور منکر ونکیر کے سوال کے دفت مجھے تو حید تلقین سیجئے۔ میں اس کا ضامن ہو گیا چنانچہ جب وہ مرکبا تو جو پچھ اس نے بچھے تھم دیا تھا وہ سب میں نے کیا اور اس کی قبر کے یاس سویا۔ میں پچھ خواب اور م است میں تعالیہ میں تعالیہ میں نے ہا تف غیبی کی نداسی اے ماات میں تعالیہ تیری تلقین کی اس کو حاجت ہے اور نہ تیری موانست کی اس کو ضرورت ہے اس لئے کہ ہم نے خوداس ہے انس کیا۔ اور اس کوتلقین کی میں نے کہا کہ اس تلقین کی کیا وجہ ہے آ واز آئی اس کی وجہ اس کے ماہ رمضان کے روزے اور ان کے بعد ہی شوال کے جیدروزے بعنی رمضان اور حشش عید کے روز وں کی برکت سے اس کو بیمر تنبہ حاصل ہوا۔ اس کے بعد میں خواب سے بیدار ہوا تؤ کسی کو تبدد یکھا۔ پھر میں نے وضو کیا تمازیر حی اور سو کیا۔ پس پہلی طرح دیکھا اور ایا بی تمن مرتبہ ہوا۔اس کے بعد میں نے پہلاتا کہ بیخواب الله تعالیٰ کی جانب سے ہے شیطان کی طرف ہے ہیں۔اس کے بعد میں اس کی قبرے واپس آیا اور کہا کہ میرے معبود اہے احسان وکرم ہے جھے بھی ان روز وں کی تو فیق عطافر ما۔ آمین۔

امیرالمونین نے پیوندگی قبیص یہن کرخطبہ دیا

حضرت حسن رمنی الله تعالی عند فر ماتے ہیں حضرت عمر بن الخطاب رمنی الله تعالیٰ نے ایٹ دورخلافت میں ایک وفعداس حال میں خطبہ دیا کہ آپ پر ایک ایسی چاورتنی جس میں بارہ پیوند کے ہوئے تھے۔ (۱۳۱۳روژن متارے)

# (۱) فرمایا کہ مولانا شاہ عبدالقادر صاحب نے ما انت ہمسمع من فی المقبود کے متعلق الی تقریر فرمائی ہے جس کا حاصل ہیہ کہ اس بیں نفی سائے اجسام کی گئی ہے۔ سائے موتی روح کی نفی نہیں ہے۔ کیونکہ قبر بیں توجسم ہی ہے نہ کہ روح ۔ لیس اس آیت سے سائے موتی متنازعہ فیہ بیس عدم سائے پراحتجائے نہیں ہوسکتا۔ پھر حصرت (مولانا مرشدنا شاہ محمد اشرف علی صاحب رحمہ اللہ ) نے خود فرمایا کرفی سائے سے سائے نافع مراد ہے سووہ فلا ہر ہے بینی مرد سے سائے برگل نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا مقام دارالعمل نہیں ہے اور قریبنداس کا یہ ہے کہ کفار کے عدم سائے کو بیان کرنامقصود ہے اور ان کے عدم سائے کو عدم عدم سائے موتی سے تبیدوی گئی ہے عدم سائے کو بیان کرنامقصود ہے اور ان کے عدم سائے کو عدم عدم سائے موتی سے تبید دی گئی ہے عدم سائے کو بیان کرنامقصود ہے اور ان کے عدم سائے کو عدم عدم سائے موتی سے تبید دی گئی ہے

اورطام رہے کہ کفار سنتے ہیں مرحمل نہیں کرتے (حس العزیز جلدوم)

(۲) فرمایا که: مولانا شاه عبدالقادرصاحب رحمدالله کی حکایت یاد آئی۔ شاه صاحب معجد میں بیٹے کر حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حسب معمول حدیث کا درس ہور ہاتھا کہ ایک طالب علم وقت ہے در کر کے میں کے لئے آئے۔ حضرت شاہ صاحب کو منکشف ہوگیا کہ کہ جنی ہے۔ شاہ ساحب کی بیت کیا۔ وہ طالب علم معقولی تھے۔ معقولی ایسے بی لا پرواہ ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب نے میجد سے باہر روک دیا اور فرمایا کر آج تو طبیعت ست ہے۔ جمنا پرچل کرنہا کی صاحب نے میں انگیاں لئے کرچلو۔ سب لگیاں لئے کرچلے اور سب نے شال کیا اور وہاں سے آکر فرمایا نافی میت کرو کہی پڑھولو۔ وہ طالب علم خدامت سے پانی پانی ہوگیا۔ اہل اللہ کی بیشان ہوتی فرمایا نافی میت کرو کہی پڑھولو۔ وہ طالب علم خدامت سے پانی پانی ہوگیا۔ اہل اللہ کی بیشان ہوتی سے کے کے کیے لطیف انداز سے اس کوامر بالمعروف فرمایا۔ (امثال مبرے حدوم)

#### بدسے بدتر دور

'' زبیر بن عدی رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ ہم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عند کی خدمت ہیں ان مصائب کی شکایت کی جو جائے کی طرف سے پیش آرہے تھے انہوں نے سن خدمت ہیں ان مصائب کی شکایت کی جو جائے کی طرف سے پیش آرہے تھے انہوں نے سن کر فر مایا: مبر کروئتم پر جود دور بھی آئے گاس کے بعد کا دور اس سے بھی بدتر ہوگا' یہاں تک کہتم این درب سے جاماؤ میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہی سنا ہے'۔ (رواہ البخاری)

# رسول الله صلى الله عليه وسلم كي طرف ي قرباني

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: حضرت صنش رضی الله تعالیٰ عنه فر ماتے ہیں کہ جس نے حضرت علی رضی الله تعالیٰ عنه کود یکھا کہ دوؤ نے قربانی کے اور فر مایا ان جس ایک میری طرف سے ہے اور دوسر ارسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی طرف سے ہے میں نے مجھ کو ان سے (اس کے متعلق) گفتگو کی انہوں نے فر مایا کہ حضور صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے مجھ کو اس کا تھم دیا ہے میں اس کو بھی نہ چھوڑ وں گا۔ (ابوداؤدوتر نہی)

أيك مرض كاعلاج

حفرت علیم الامت مولانااشرف علی تحانوی کی خدمت بیل ایک صاحب ضلع انبالہ ہے حاضر ہو ہے اور عرض کیا کہ: " بیل ملاقات کے لئے حاضر ہوا ہوں اور بیر ہانا دیہت ہو لئے کامرض بھی ہے کا اس علاج چاہتا ہوں "حضرت علیم الامت تحانوی نے دریافت فر مایا: " زبان خود بخو دہاتی ہی ہے کا اس علاج چاہتا ہوں "حضرت نے عرض کیا: ایک! چلانے ہے چاتی ہے "حضرت نے فر مایا کہ: " بھائی ایر تو تعمارے افقیار میں ہے مت چلاؤ" حاضر بن مجلس اس وقت جیران تھے کہ ایک منٹ میں حضرت نے طالب کو کہاں ہے کہاں پہنچادیا اورائے مشکل مرض کا علاج چنکیوں میں کردیا کے خدائے نے منازم میں اللہ کا میں اللہ کے کہاں سے کہاں پہنچادیا اورائے مشکل مرض کا علاج چنکیوں میں کردیا کے خدائے نے نے مالیا بہتر از صد سرالہ طاعت بدیا۔ (اقول بحل کو سام میں)

اكرامميمان

فرمایا کیمولانامظفر سین صاحب کا ندهلوی کے یہاں جب کوئی مہمان آتاتو پوچھ لینے کہ
کھانا کھا کرآئے ہویا یہاں کھاؤگراس نے کہا یہاں کھاؤں گاتو پوچھتے کہتازہ پکوایا جائے
یار کھا ہوا کھالو گے اگراس نے کہا کہ تازہ کھاؤں گاتو پوچھ لینے کہ کوئی شے مرغوب ہے۔ جوچیز
مرغوب ہوتی وہی پکواویے۔ یہ س قدر آرام دہ بات ہے۔ (ص سے احس العزیز جلد چہارم)

نتاه کن گناموں پرجراًت

'' حضرت انس اور حضرت ابوسعید خدری رضی الندعنهما فرمایا کرتے ہے کہتم لوگ بعض اعمال کرتے ہوجو تمہاری نظر میں تو بال سے بھی باریک (بعنی معمولی) ہوتے ہیں گرہم انہیں آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں '' تباہ کن' شار کیا کرتے ہے''۔ (رواہ ابخاری)

#### احساس ذمه داري

حضرت داؤ د بن علی رحمة الله علی فرمات بین که حضرت عمر بن النظاب رضی الله تعالی عند فرمایا اگر فرات کے کنارے کوئی بحری نضول مرجائے تو میرا خیال ہے کہ قیامت کے دن الله تعالی قیامت کے دن اس کے بارے میں جھے ہے پوچیں گے۔ (۱۳۱۳ روٹن تارے) حال کمائی

نی کریم ملی الشعلید ملم نے ارشافر ملا: حلال کمائی کی حلاق کریافرض ہے بعد فرض عبادت) کے۔ (میق) د نیاجیا و شخصول کیلئے ہے

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دنیا جار مخصوں کے لیے ہے (ان میں ایک دوبندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال بھی دیااور دین کی واقفیت بھی دی سووواس میں اللہ تعالیٰ میں ایٹ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے حقوق رحم کرتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے حقوق رحم کرتا ہے دی میں میں سے ساوک کرتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے حقوق رحم کرتا ہے دی میں سب سے افضل درجہ میں ہے۔ (ترین)

رحمت خداوندی کی امید

بچین کی کرامت

فرمایا کہ جب شاہ صاحب (مولانا فضل الرحمان صاحب) شیرخوار ہے۔ تو اپنی والدہ کوالیک جگہ جہاں ڈھولک وغیرہ بجتی ہوئیں جیٹنے دیتے تھے۔خوب رونا پیٹینا مجاتے تھے اوران کواٹھا کرچھوڑ تے تھے۔ (تقع الاکا: کیم الامت تعانوی دھمالتہ) علماءاورحكام

'' حضرت! بن هماس رضی الله عند فرماتے ہیں کہ رسول اکرم سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت بیس ایک جماعت ہوگی جودین کا قانون خوب حاصل کرے گی اور قر آن بھی پڑھے گئ کھروہ کہیں گئے آ و ہم الن حاکموں کے پاس جاکران کی دنیا بیس حصد لگا کمیں اور اپنا وین ان سے الگ رکھیں کی ایس اسلی کے آئے تا ہو کہیں ہوسکتا ہوں کے پاس جاکر ہمی گنا ہول کے سوائے گذریں ملے گا'۔ (ابن مادیس ہوسکتا)

#### خوف دامير

حضرت کی بن کثیر رجمة الله علیه فرمات بین که حضرت عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عند فرمایا اگر آسان سے کوئی آواز دینے والا آواز دے کہ اے لوگو! تم سب جنت بیل داخل ہو گے محرایک آدی نیس ہول اور اگر کوئی آواز دینے ایک آدی بیس ہول اور اگر کوئی آواز دینے والا آسان سے آواز دی کہتم سب جہنم میں داخل ہو گے محرایک آدی نیس والے آدی نیس والے گر ایک آدی نیس والے گا تو جھے امرید ہے کہ دو ایک میں ہول گا۔ (۳۱۳ روٹن متارے)

## مال کی آمدوخرج

نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مال خوش نما خوش مزہ چیز ہے جو مخص اس کو حق کی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مال خوش نما خوش مزہ چیز ہے جو مخص اس کو ہے اور حق میں ( یعنی جائز موقع میں ) خرج کر ہے تو وہ اچھی مددویے والی چیز ہے۔ ( بخاری دسلم )

#### معاملات

حضرت مولانا محمر عبدالله صاحب بہلوی قدس سرہ کی خانقاہ میں شہد کی ہوتل رکھی تھی آپ نے انگلی سے شہد چکے لیا۔ فوراً احساس ہوا کہ غیر کا مال ہے ہو چھا یہ کس کی ہے ایک صاحب ہو لیا ۔ '' میں تم ہے معافی جا ہتا ہوں کہ با جازت انگلی لگائی ہے'' صاحب ہو لیے نے فرمایا:۔'' میں تم ہے معافی جا ہتا ہوں کہ با جازت انگلی لگائی ہے'' وہ کہنے گئے:۔'' حضرت! یہ آپ ہی کا مال ہے۔ آپ کے لئے لا یا ہوں'' یہ کے رحضرت کا اضطراب دور ہوا۔ (ماہنا مہتمرہ)

# انثرف المخلوقات

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دی شیر ہے بھاگا اور کنویں ہیں گر پڑا۔ اور اس پرشیر گراشیر نے کنویں ہیں ایک ریجھ دیکھا۔ تواس ہے کہا کہ یہاں تم کو کتنے ون ہوئے ریجھ نے جواب دیا کہ چندون ہوئے اور حال ہے کہ بھوک مارے ڈالتی ہے۔ (بین کر) شیر نے اس ہے کہا کہ آ وہم تم اس انسان کو کھالیں۔ پس ہماری بھوک کو بیکا فی ہوگا۔ اس کے بعد ریجھ نے اس سے کہا کہ جب ہم کو دوسری مرتبہ بھوک گئی تو چر ہم کیا کریں گے۔ اس لئے بہتر بیہ ہے کہ ہم اس آ دی سے بیشم کھا کیں کہ ہم اس کوایڈ اندویں گے۔ اس کے بعد ریجھ نے اس سے کہا کہ جب ہم کو دوسری مرتبہ بھوک گئی تو چر ہم کیا کریں گئی ہم بیت ریادہ قدرت رکھتا ہے۔ چنانچہ دونوں نے آ دی سے شم کھائی اس نے کہ بیت بیاداور تد بیر ہیں ہم کی تد بیر نکالی تی کہ دید ہماری رہائی ہیں حیلہ اور تد بیر گرے گا۔ اس لئے کہ بید جیلہ اور تد بیر ہیں ہم کی تد بیر نکالی تی کہ خود بھی رہا ہوگیا۔ اور ان دونوں کو بھی رہائی دی۔ معلوم ہوا کہ ریچھ کی نظر سے بھی زیادہ تیز تھی۔

# ضرورت کی چیز

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: لوگول پرایک ایساز ماند آنے والا ہے کہ اس میں صرف اشرفی اور رو پیپین کام دے گا۔

# نيكى كالمحيح معيار

حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ ہے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹے میں نیک نہیں جانی جاتی تھی حتیٰ کہ وہ بات کہتے یا عمل کرتے ۔ (۱۳۱۳روژن ستارے)

# ايك خواب كى تعبير

فرمایا کے حضرت حاتی صاحب کے ایک خلام سے جوٹیعی سے تی ہوگئے تھے انہوں نے اپنا خواب مطرت حاتی صاحب سے بیان کیا کہ گویا ہیں مجد ہیں قضائے حاجت کررہا ہوں فرمایا کیم کوئی مل دنیا کے لئے مجد میں بیٹھ کرکرتے ہو۔ اسے مجد ملوث ہوتی ہے۔ (نقص الا ابر بحیم المت معرضة اوی)

'' حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
فرمایا: اس ذات کی شم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں
تک کہ لوگوں پر ایسادور نہ آ جائے جس میں نہ قاتل کو یہ بحث ہوگی کہ اس نے کیوں قتل کیا'نہ
منتقل کو یہ خبر ہوگی کہ دوکس جرم میں قبل کیا گیا' عرض کیا گیا' ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا: فساوعام
ہوگا' قاتل ومفقول دونوں جہنم میں جا کیں گئے'۔ (رواوسلم ۱۳۹۳ج الم مقافی قرشریف سر ۱۳۹۳)
طا ہر و ماطن کی عمد گی

حضرت ابن علیم رحمة الله علیہ ہے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالیٰ عنه نے فر ما یا مجھے حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر ما یا کہوا ہے الله! میرے پوشیدہ حالات میر ہے فلا ہری معاملات ہے بہتر بنااور میرے فلا ہر کوعمہ ہنا۔ (۳۱۳روش تارے)

# عمل بالحديث كمدى كاحال

فر مایا ایک مرتبہ مولا تا کے بہاں ایک غیر مقلد مولوی صاحب آ مسے کہ دیکھوں مولا تا سنت کے پابند جیں یا نہیں۔ جب بی جا کر سجد جی جیٹے جیں اور مولا تا نے آ ڑے ہاتھوں لیا کہتم نے تھے السجد تو پڑھی نہیں۔ دیکھو صدیت شریف جی آ یا ہے کہ جب سجد جی داخل ہوتو جہتے ہے دور کعت پڑھوا وریہ بھی فر مایا کہ مولا تا بہت بی شیع سنت تنے۔ صدیت بھی پڑھایا کہ جائی بخاری شریف اٹھالا و کہمی فر مایا کہ جمائی بخاری شریف اٹھالا و کہمی فر مایا کہ جمائی بخاری شریف اٹھالا و کہمی فر مایا کہ طحاوی شریف اٹھالا و کہمی فر مایا کہ طحاوی شریف اٹھالا و کے (همی الا کا بریکیم) لامت حضرے تعانوی رہوں اللہ )

## نطبئه فاروقي

حضرت اسودین بلال المحاربی رحمة الله علیه فرماتے ہیں جب حضرت عمر فاروق رضی الله دتعالی عند کوخلیف بنایا گیاتو آپ نے منبر پر کھڑ ہے ہو کر الله تعالیٰ کی حمد بیان کی اوراس کی تعریف کی پھر فر مایا اے لوگو اسن لوکہ شن ایک بلانے والا ہولی تم لبیک کہوا ہے اللہ الشد ایس شخت ہوں جھے فرم کردے ہیں روکنے والا ہول مجھے فی کردے۔ (۱۳۳۰ رش منادے)

# علامهانورشاه تشميري كااستغناء

ایک مرتبه حطرت علامدانورشاه صاحب کشمیری رحمته الله علیه حیدرآ باددکن کے مولوی نواب فیض الدین صاحب ایم ووکیٹ کی لڑکی کی شادی بین تشریف لے گئے۔ چونکہ نواب صاحب اوران کے خاندان کوعلائے ویوبند کے ساتھ قدیم رابطه اورقلبی علاقہ تھا۔ اس لئے شاہ صاحب حیدرآ باددکن تشریف لے گئے۔ دوران قیام بین بعض لوگوں نے چاہا کہ حفرت شاہ صاحب اور نظام حیدرآ باددکن کی ملاقات ہوجائے۔ حضرت علامہ انورشاہ صاحب کواس کی اطلاع ہوئی فرمایا۔

" مجھے کو ملنے میں عذر نہیں کیکن اس سفر میں میں نہیں ملوں گا کیونکہ اس سفر کا مقصد تواب صاحب کی نگی کی تقریب میں نئر کت تھا اور بس اور میں اس مقصد کو خانص ہی رکھنا جا ہتا ہوں۔ جانبی ہی کی تقریب میں کر حضرت چنا نجے ہر چند لوگوں نے کوشش کی اور ادھر نظام حیدر آبادد کن کا بھی ایما تھا۔ مگر حضرت شاہ صاحب کی طرح رضا مند نہیں ہوئے۔ (حیات اور سؤسے)

سائل کو ما یوس کرنے کا انجام

صاحب قلیو بی بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص کے کھانے میں بھنا ہوا مرغ تھا۔ پس
ایک سائل نے اس کے پاس کھڑے ہوکر سوال کیا۔ لیکن اس مخص نے اس کونا کام واپس
کیا۔ وہ مخص صاحب دولت اور مال کثیر کا مالک تھا پھراس کے اور اس کی بی بی کے
درمیان میں جدائی اور طلاق واقع ہوئی اور اس مورت نے دوسرے سے نکاح کیا۔ چنانچہ
شوہر دوم کھانا کھا رہا تھا اور اس کے سامنے بھنا ہوا مرغ تھا۔ ناگاہ اس کے پاس ایک
سائل نے کھڑے ہوکر سوال کیا اس نے اپنی بی بی سے کہا کہ اس سائل کو بھنا ہوا مرغ
شوہر قصا۔ اس نے مرغ کو فقیر کے حوالہ کیا۔ اور اس کوغور سے دیکھا تو وہ فقیر اس کا پہلا
شوہر تھا۔ اس نے مرغ کو فقیر کے حوالہ کیا۔ اور اس کوغور سے دیکھا تو وہ فقیر اس کا پہلا
شوہر تھا۔ اس نے اس کے سائل کو واپس کرد سے کا قصہ بیان کیا۔ اس نے اپنی بی بی بی ہے کہا کہ
واللہ وہ سائل میں بی ہوں بیٹک اللہ تعالیٰ نے اس کی تعمیں اور اس کی بی بی جھے بخش کیونکہ
واللہ وہ سائل میں بی ہوں بیٹک اللہ تعالیٰ نے اس کی تعمیں اور اس کی بی بی جھے بخش کیونکہ
اس نے اللہ تعالیٰ کے شکر میں کی کتھی۔

# ونيااوراس كى ذلت

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کن کئے مرے ہوئے بکری کے بیچ پر گذر ہوا آپ نے فرمایاتم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ بید (مردہ بچہ) اس کوایک درہم کے بدلے اور جاوے؟ لوگوں نے عرض کیا (درہم تو بردی چیز ہے) ہم تواس کو بھی پسند نہیں کرتے کہ وہ ہم کو کسی ادنی چیز کے بدلے بھی ال جاوے آپ نے فرمایا تشم اللہ کی دنیا اللہ تعالی کے فرد یک اس سے بھی زیادہ ذکیل ہے جس قدریہ تہمارے نزدیک رسلم)

# أيك حكايت كي وضاحت

فرمایا کرسیدصاحب کے ایک مرید نے کہا کہ بیس نے قلال جگہ دیکھا کہ آپ نے جھے
راستہ دکھایا۔ پس حضرت نے پکار کرسب سے کہا کہ دیکھو بھائی یہ خص سے دکا بت بیان کرتا ہے
تہمیں آ گاہ کرتا ہوں کہ جھے کواس واقعہ سے اطلاع بھی نہیں میں وہاں ہر گرنہیں تھا پھر ہمار سے
حضرت والا (پیرومر شد حکیم الامت حضرت مولانا شاہ محما شرف علی صاحب رخمہ اللہ) نے فرمایا
کہ خدائے تعالی نے کوئی لطیفہ غیبیہ مثمل کر کے بھیج ویا ہوگا۔ اس سے اس خفس کو ہدایت ہوگی
ہوگی۔ بعض اوقات ہرکا تصور کرتے کرتے بھی پیرنظر آنے لگتا ہے اور عقیدہ خراب ہوجاتا
ہوگی۔ بعض اوقات ہیرکو حاضرونا ظر بچھنے لگتے ہیں۔ (ضعم الاکا برعیم الامت تعانوی رحماللہ)

## اختلاف كينحوست

''امام بیمق نے بروایت ابن آخی نقل کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے (سقیفہ بنی ساعدہ کے دن) یہ بھی فر مایا تھا کہ یہ بات تو کسی طرح درست نہیں کہ مسلمانوں کے دوامیر جول' کیونکہ جب بھی ایسا ہوگا انکے احکام ومعاملات میں اختلاف رونما ہوجائیگا' ان کی جماعت تفرقہ کا شکار ہوجائے گی اور ان کے درمیان جھڑے کے بیدا ہوجا کیں گئاس وقت سنت ترک کردی جائے گی برعت ظاہر ہوگی اور عظیم فقنہ پر یا ہوگا اور اس حالت میں کسی کے لئے بھی خیر وصلاح نہیں ہوگی' ۔ (حیاۃ اصحابی ان ۲)

# مجھر کے پر سے بھی کم

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر دنیا اللہ تعالیٰ کے نز دیک مجھر کے پکر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کا فرکوا یک گھونٹ پانی بھی پینے کو نددیتا۔ (احمدور ندی واپن ماجہ)

#### احماس مروت

حفرت مولا ناسیدا صفر سین صاحب جوکہ میاں بی کے نام ہے مشہور تھے۔ دیوبند کے ایک نہایت بی برگزیدہ سی تھے۔ مفتی محر شفع صاحب قدس سرہ نے ان کا ایک واقع نقل فرمایا کہ میاں بی صاحب کا ایک پکا مکان تھا جس کی برموسم برسات میں لپائی کرتے تھے۔ اس عرصہ میں وہ میرے ہاں قیام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ فتی صاحب نے عرض کیا کہ۔ حضرت اپنا مکان پختہ کیوں نہیں کروالیت تا کہ ہرسال کی تکلیف سے نبات مل جائے۔ میاں بی صاحب نے مفتی صاحب قدس سرہ کوشا باش دی اور فرمایا کہ واقعی نہایت جائے ہیں بات ہے کچھ دیر خاموش دہنے کے بعد آ ہت ہے۔ فرمایا کہ میں جس محلے میں رہتا ہوں و اس سارے مکان کے جی ۔ اگر میں اپنا مکان پختہ بناتا ہوں تو غریبوں کو اپنی مفلسی کا احساس اور شدید ہوجائے گا۔ میں رہتیں جا ہتا۔ (ادادا العاق)

### صدقہ دوزخ سے برات ہے

صاحب قلیوبی ہے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک لونڈی خریدی۔ پس حضرت جبر کیل علیہ السلام رسول اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نازل ہوئے اور کہا کہا ہے جمہ (صلے اللہ علیہ وسلم) اس لونڈی کواپئے گھرے نکال دیجئے۔ کیونکہ میہ دوز خیول ہے ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو گھرے نکال دیا اور انہوں نے کچھوڑ اساخر مااس کے حوالے فرمایا چنانچہاس نے آ دھا کھایا اور ابھی راستہ بی ہیں تھی کہ اس پرایک فقیر گزر را اور اس نے آ دھا خرماجو باقی تھا اس نے اس فقیر کو و بے دیا۔ اس کے بعد حضرت جبر کیل علیہ السلام آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں آ ہے اور آ پ کو تھم دیا کہاں لونڈی کو واپس کر لیجئے کہ وہ اس صدقہ کی وجہ ہے جنتیوں سے ہوگئی۔ واللہ اعلم۔

مدار فیض مناسبت ہے

فر مایا کہ چھتیوں کے یہاں تصور شخ نہیں ہے تجب ہے کہ پھران کو وہ لوگ جو تصور شخ کرتے ہیں۔ برقی کیے کہتے ہیں جب کہ ان میں تو آئی اختیاط ہے اور وہ لوگ اس کو جائز کہتے ہیں اور کرتے ہیں چشتیہ کے یہاں تو حید وفتا بہت غالب ہے تصور شخ کی نسبت مولا تا شہید کہتے ہیں۔ ماہذہ المتماثیل المتی افتح لھا عاکفون مولا تا اساعیل صاحب سید صاحب کے استاد ہیں کہ سیدصاحب نے مولا ناسے کافیہ پڑھا ہے گرمولا نابا وجود استاد ہوئے کے سیدصاحب سے بیعت ہوئے اور شاہ صاحب سے مرید نہ ہوئے وجہ اس کی مناسبت اس مناسبت کے لئے کوئی قاعدہ نہیں پڑے سے نہ ہواور چھوٹے سے ہوجاوے اور فیض کا مدار مناسبت پر ہے۔ پھریہ صاحب کی گرمولا تا وہ بھی کہ مولا تا وہ بھی ہے اندر سیدصاحب کی پاکی کے مناسبت اس مناسبت پر ہے۔ پھریہ صاحب کی کہ مولا تا وہ بھی ہے اور شاہ میں جو تیاں دبائے ہوئے دوڑ تے جایا کرتے تھے۔ یہ ہیں حالات الل اللہ کے۔ ماتھ بخل میں جو تیاں دبائے ہوئے دوڑ تے جایا کرتے تھے۔ یہ ہیں حالات الل اللہ کے۔ کہا کوئی کہ سکتا ہے کہان ہیں خود داری ہے۔ (حسن العربہ جارم)

مسلمانوں کی خیرخواہی

حضرت زید بن اسلم اپنے والد نظر کرتے ہیں کہ انہوں نے معفرت عمر بن الخطاب رضی اللہ نعالی عنہ کو بید عاما تکتے ہوئے سنا: اے اللہ! میر آل اس بندے کے اوپر ندڈ الناجس نے کجھے سجدہ کیا ہے کہ وہ ای کے سبب قیامت کے دن مجھ سے جھڑا کرے۔ (سامار اُن تنارے) خدا کی زمین شک ہوجا ئے گی

" حضرت ابوہررہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
آ خری زمانہ ہیں میری امت پران کے حاکموں کی جانب سے ایسے مصائب ٹوٹ پڑیں
گے کہ ان پر خدا کی زمین تنگ ہوجائے گی' اس وقت اللہ تعالیٰ میری اولا دسے ایک خض
(مہدی علیہ السلام) کو کھڑ اکریں گے جوز بین کوعدل وانعماف سے ای طرح بجردیں گے جس طرخ وہ پہلے ظلم وستم سے بحری ہوئی ہوگی' ان سے زمین والے بھی راضی ہوں کے اور
آ سان والے بھی' ان کے زمانہ میں زمین اپنی تمام پیداوار اُقل دے گی اور آسان سے خوب
بارش ہوگی وہ ان میں سات یا آٹھ یا نوسال رہیں گے'۔ (ترینی سے سے ہو)

#### اقتداروالے

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو شخص دس آ دمیوں برہمی حکومت رکھتا ہو دہ قیامت کے دن الی حالت میں حاضر کیا جائے گا کہ اس کی مشکیس کسی ہوں گی بہاں تک کہ یا تو اس کا انصاف (جود نیا میں کیا ہوگا) اس کی مشکیس کھلوا دے گا اور یا ہے انصافی (جواس نے و نیا میں کی ہوگی) اس کو ہلا کرت میں ڈال دے گی۔ (داری)

## دجالي فرقه

'' حضرت حذیفه دسنی الله عند سے دوایت ہے کہ آنخضرت سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا : آخری زمانہ میں پچھلوگ ہوں گے جو کہا کریں معے' تفقد پر کوئی چیز نہیں۔ بیلوگ اگر بیار پڑیں تو ان کی عیادت نہ کرو مرجا کمیں تو الحلے جنازہ میں شرکت نہ کرو' کیونکہ بید جال کا ٹولہ ہے'اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ اکلود جال سے ملادیں' ۔ (سندابوداؤد ملیالی س ۸۵ج۲)

# دنيا كامال ومتاع

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: دنیااس مخص کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہواور اس مختص کا مال ہے جس کے پاس کوئی مال نہ ہواور اس کو (حدِ ضرورت سے زیادہ) وہ مخص جمع کرتا ہے جس کوعظل نہ ہو۔ (احمد بہتی)

## گناہوں کی جڑ

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: دنیا کی محبت تمام گنا ہوں کی جڑ ہے۔ (رزین بیلی عن الحسن مرسل)

# انوهىتمنا

حضرت حصد رضی اللہ تعالی عنها فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی حضرت عمر قاروتی رضی اللہ تعالی عنها فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے راستہ میں شہاوت عمر قاروتی رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ فرمار ہے تھے اے اللہ! اپنے راستہ میں شہاوت تعیب فرما، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت عطا کر میں نے کہا یہ کہاں ہو سکتا ہے؟ فرمایا اللہ تعالی جب جا ہے عطا کر سکتا ہے۔ (۲۱۳ر وٹن ستارے)

# حضرت عثمان رضي الله عنه كي بلندي درجات

ایک پہلوان کی اصلاح

حضرت مولانا مظفر سین صاحب کا ندهلوی نے دیکھا کہ ایک پہلوان مجد میں آیا اور شال کنا علم مؤذن نے ال کوڈا فالور کہا کہ: "نفراز کے ندوز ہے مجد میں نہانے کے لئے آجاتے ہیں اس مولا نا کا ندهلوی نے مؤذن کوروکا اور خود اس کے نہائے کے لئے پانی بحرنے لگے اور اس سے فرمایا: " ماشاء اللہ تم تو برے پہلوان معلوم ہوتے ہو۔ ویسے تو بہت زور کرتے ہو ذرائفس کے معاملہ میں بھی تو زور کیا کرو نفس کو دبایا کرواور جمت کر کے نماز پڑھا کرو پہلوانی تو یہ ہوگیا اور اس نے نرم گفتگو کا اس پر پہلوانی تو یہ ہے " انتا سنتا تھا کہ وہ خص شرم سے پانی پانی ہوگیا اور اس نے نرم گفتگو کا اس پر انتا شرواکہ وہ ای وقت سے نماز کا یا بند ہوگیا۔

فائدہ :بعض افراد پرنری کا اثر زیادہ ہوتا ہے اور تختی ہے وہ دین سے ہیزار ہوجاتے ہیں اس لئے لوگوں کے مزاح کو چیش نظرر کھ کربات کرنی چاہئے۔(حکایات اسلاف) سيح لوگ

#### ضروریات دین کاا نکار

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی الله نے فرمایا: بعد کے زمانہ ہیں کچھلوگ آئیں سے جو کانے وجال کوافسانہ بتلائیں سے قرب قیامت ہیں سورج کے مغرب کی جانب سے طلوع ہونے کا انکار کریں سے عذاب قبر کی تکذیب کریں سے شفاعت کا انکار کریں سے خوض کوڑ کا انکار کریں سے اور دوز خیس جل بھن کراس سے منعاعت کا انکار کریں سے نوا دوز خیس جل بھن کراس سے نعجات پانے والے کا انکار کریں سے ناہوں والحارث تی فی البعث کنوس ۱۸۸ جوال

# اميرالمونين كي عجيب عاجزي اوردعاء

حضرت سعید بن المسیب رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالیٰ عند نے وادی بطیاء میں ایک ڈھیری بنائی اس پراپنے کپڑے کی ایک طرف بچھائی اوراس پر لیٹ گئے گھراپنے ہاتھ آسان کی طرف اٹھا کر دعایا گئی اے اللہ! میری عمر بہت ہوگئی ہے، میری طافت کمز درہوگئ ہے، میری رعایا پھیل گئی ہے پس آپ جھے اپنے پاس اٹھالیس اس مال میں کہنے میں فرمدداری کوضا کع کرنے والا ہوں اور ندحد ہے آگے بڑھے والا ہوں۔ حضرت سیم بن حظلہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں دعاما ڈگا کرتے اے اللہ! میں بات ہے آپ کی بناہ میں آتا ہوں کرآپ جھے میری بے پروائی کی حالت میں کہڑیں یا آپ جھے خفلت میں چھوڑدیں یا آپ جھے عافلین میں ہے کردیں۔ (۱۳۳۰روش میں دیں۔

## د نیاوآ خرت کے فرزند

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: بید دنیا ہے جوسنر کرتی ہوئی جارہی ہے اور بیہ آخرت ہے جوسنر کرتی ہوئی آرہی ہے اور دونوں میں سے ہرا کیک کے پچھ فرزند ہیں سواگرتم بیر کسکو کہ دنیا کے فرزندوں میں نہ ہوتو ایسا کرو کیونکہ تم آج دارالعمل ہیں ہواور یہاں حساب نہیں ہواور یہاں حساب نہیں ہواور یہاں مساب نہیں ہواور یہاں مساب نہیں ہواور یہاں مساب نہیں ہواور یہاں مساب بیری ہوگا۔ (بینی)

علامهانورشاه تشميريٌّ دُانجيل مين

دارالعلوم دیوبند میں اختلافات کے باعث جب حضرت علامدانور شاہ صاحب سمیری استعفیٰ دے دیااور بیند میں اختلافات میں جھی تواس کے چندروز بعدمولا ناسعیدا حمدا کبرآبادی مظلمالیک دن ڈاکٹر محمد افران کے باس مجھے گئے۔ ڈاکٹر صاحب مرحوم نے مولا ناسے فر مایا کہ آپ کا یا دوسرے مسلمانوں کا جو بھی تاثر ہو ہیں بہر حال شاہ صاحب کے استعفیٰ کی خبر بردے کر بہت خوش ہوا ہوں۔

مولانا سعیداحم صاحب نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ آپ کو دارالعلوم دیوبند کے نقصان کا پچھ ملال نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب مرحوم نے فرمایا: ''کیوں نہیں؟ مگر دارالعلوم دیوبندکوصدرالمدرسین اور بھی ل جا ئیں گے اور یہ جگہ خالی ندر ہے گی لیکن اسلام کیلئے اب جو کام بیس شاہ صاحب کے کوئی دوسر انہیں کرسکتا۔ کام بیس شاہ صاحب سے لیمنا چاہتا ہوں اس کوسوائے شاہ صاحب کے کوئی دوسر انہیں کرسکتا۔ ف: ڈاکٹر صاحب مرحوم نے بعض تخلص دوستوں سے پچاس ہزار روپے کے لگ محک مواعید بھی لے لئے تھے تا کہ حضرت کشمیری کی شایان شان رہائش کا انتظام کیا جاسکے ۔ ڈاکٹر صاحب نے دیوبند خط لکھا تارویا اور اس کے بعد مولا نا عبد الحنان ہزار وی خطیب جامع مسجد آسٹریلیا کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا لیکن حالات پچھا ہے۔ پیدا ہو گئے تھے کہ علامہ جامع مسجد آسٹریلی کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا لیکن حالات پچھا ہے۔ پیدا ہو گئے تھے کہ علامہ صاحب ڈا بھیل تشریف لے گئے (نہنا مہ الرشید من استوں بھی ایک سے بیدا ہو گئے تھے کہ علامہ صاحب ڈا بھیل تشریف لے گئے (نہنا مہ الرشید من استوں بھی استوں ہوں۔)

موت کوکٹر ت سے یا دکرو

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کثرت سے یاد کیا کر ولذتوں کی قطع کرنے والی چیز کو یعنی موت کو۔ (تر ندی دنیائی دائن ماجہ)

#### لصبحه مع

صاحب قلیو فی ہے بعض لوگوں نے کہاہے کہ اہلیس تعین ہرروزلوگوں پرونیا کو پیش کرتا ہاور کہتا ہے کہ کوئی محض ایس چیز خربیر تا ہے جواس کونقصان پہنچائے گی اور نفع نہیں دے گی اوراس کوغم میں جتلا کرے گی اور خوش نہیں کرے گی پس الل دنیا اور عاشقان دنیا کہتے ہیں کہ ہم اس کے خریدار ہیں۔ابلیس کہتا ہے کہ ونیا کی قیمت درہم اوراشر فیاں نہیں ہیں بلکہ، اس کی قیمت وہ ہے جو جنت ہے تمہارا حصہ ہے اور میں نے دنیا کو جنت کے بدلے خریدا ہے۔اوراس سے جارچزیں حاصل کی ہیں۔انٹد تعالیٰ کی لعنت اس کاغضب اس کاغصہ اور اس كاعذاب \_ پس الل ونيا كہتے ہيں كہم اس پر راضى ہيں \_ اس كے بعد ابليس كہتا ہے كہ میں جا ہتا ہوں کہاس میں تم پر نفع زیادہ کروں۔ بیان کرد نیادار کہتے ہیں کہ بہتر ہے۔ بیس وہ و نیا کوالل د نیا کے ہاتھ چی و بتا ہے پھر کہتا ہے کہ کیا ہی میری پر تنجارت ہے واللہ اعلم ۔

قرآناورنماز ہے محبت وشغف

فرمایا کہ مولا نافضل الرحمٰن صاحب بہت بھولے تنے۔ آیک مرتبہ فرمانے کے کہ جب ہم جنت میں جاویں اور حوریں ہمارے یاں آ ویں گی تو ہم تو صاف کہددیں کے بی اگر قر آ ن پر معوتو ببيضه جاؤ ورنه جاؤ كجرشاه صاحب نے فرمایا كه جونماز ميں مزه ہے وہ ندكوثر ميں ہے نداوركسي چيز ميں ہے جب تماز مس مجدہ کرتا ہوں توابیامعلوم ہوتا ہے کہ اللہ میاں نے پیار کرانیا۔ (حسن اعزیز ملددم)

بدتملی کے نتائج

'' حضرت زیاد بن لبیدرمنی الله عنه فرماتے ہیں که آنخضرت صلّی الله علیه وسلم نے کسی ہولنا ک چیز کا تذکرہ فر مایا اور فر مایا کہ بیاس وقت ہوگا جب علم جا تا رہے گا' میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اور علم کیسے جاتا رہے گا جبکہ ہم خود قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں' ہماری اولا واپنی اولا دکویژهائے گی اور تا قیامت بیسلسلہ جاری رہے گا؟ فریایا: زیاد! تیری ماں تخیے کم یائے (یعنی تو مرجائے ) میں تو بختے مدینہ کے فقید تر لوگوں میں سے بھتا تھا ( محرتجب ہے کہتم تو اتن ہی بات کو بھی نہیں سمجھ یائے آ خرصہیں علم کے اٹھ جانے پر تعجب کیوں ہونے لگا ) کیا یہ یہود ونصاریٰ تو رات و انجیل نہیں پڑھتے ؟لیکن ان کی کسی بات پر بھی توعمل نہیں کرتے ( ای برعملی کے نتیجہ میں میامت بھی وتی کی برکات کھو بیٹے گی ہیں ہے معنی قبل وقال رہ جائے گی'۔)(مفحوۃ الصائع مرحم)

# ابن عمررضي اللدعنه كاخواب

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں کہ جھے سب سے زیادہ محبوب بیہ بات تھی کہ جھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملہ کا علم ہور تو ہیں نے خواب میں ایک محل و یکھا، ہیں نے بوچھا یہ س کا ہے؟ انہوں نے کہا عمر بن خطاب کا ۔ پھر آپ ایک چا دراوڑ ھے ل سے باہر نظے کو یا کہ آپ نے شمل کیا ہوا تھا، ہیں نے بوچھا، آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا اچھا ہوا، قریب تھا کہ میری امارت جھے گراویتی اگریہ بات نہ ہوتی کہ شمی رب خفور سے ملا ہوں ۔ پھر بوچھا ہیں کتنے عرصہ سے تم سے جدا ہوا ہیں نے عرض کیا باروسمال سے، فرمایا ابھی ابھی حساب ختم ہوا ہے۔ (۱۳۳ر وشن متارے)

#### سيبنه كانور

رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے بیر آیت پڑھی (جس کا ترجمہ بیہ ہے کہ) جس محض کو الله تعالیٰ ہدایت کرتا جا ہتا ہے اُس کا سید اسلام کے لیے کھول دیتا ہے پھر آپ نے فرمایا جب نورسینہ پس داخل ہوتا ہے وہ کشاوہ ہوجا تا ہے۔ عرض کیا گیا یارسول اللہ! کیا اُس کی کوئی علامت ہے جس سے (اس نورکی) پہچان ہوجا وے؟ آپ نے فرمایا ہاں دھوکہ کے گھر سے (یعنی ونیا ہے) کنارہ کئی اور ہمیشہ رہنے کے گھر کی طرف (یعنی آخرت کی طرف) توجہ ہوجانا اور موت کے لیے اس کے آئے ہے پہلے تیار ہوجانا۔ (یعنی آ

# حقوق العباد كي اجميت

حضرت کیم الامت مولانا اشرف علی تعانوی آیک مرتبہ تعاند بھون ہے کہیں باہر جارہ ہے ایک مارڈ خوانہ بھون ہے کہیں باہر جارہ ہے ایک طالب علم اپنا ککٹ نہیں خرید سکا۔ حضرت تعانوی کومعلوم ہوا تو فر مایا کہ گارڈ کے پاس کیا تو گارڈ نے بیا کہ تم طالب علم ہوتم سنر کراویس تنہیں نہیں ہوچھوں گا۔ اس پر حضرت تعانوی نے فر مایا کہ بیاتو اس کے قبضہ میں نہیں۔ اس کے معاف کرنے سے تو معاف نہیں ہوسکتا اس لئے نکٹ دے دو۔
چنا نچہ گارڈ نے اس کو فکٹ ہنا دیا۔ حضرت تعانوی نے اسے جسے کا ٹکٹ ذا کد لے کرضا کع

کردیا جتناسفر وہ کرآیا تھا۔ اس واقعہ کو چند ہندود کھے رہے تھے۔ انہوں نے اپنے ول کی بات کہی کہ۔ جب اس طالب علم نے آکر پہلے بیہ کہا کہ گارڈ نے جھے کرا بیہ حاف کر دیا ہے تو ہم ول میں بہت خوش ہوئے کہ اس نے غریب پروری کی ہے ایک غریب کی رعایت کی ہے لیکن جب آپ نے فر مایا کہ بید مالک نہیں ہے۔ اس کواجازت نہیں ہے تو دوسرے کے مال میں رعایت کر سکے۔ نو ہمیں اپنے دل کاروگ معلوم ہوا کہ ہماری نہیت خراب تھی۔ (اہنامہ ابنی شوال ۱۳۸۹مہ)

الف لیک کی خرافات

صاحب قلیو بی بیان کرتے ہیں کہ فارس کے بادشاہ ہوں سے ایک بادشاہ کا بیطریقہ تھا اور کہ جب کسی عورت سے نکاح کرتا تھا تو ایک رات اس کے پاس شب باشی کرتا تھا اور دومرے دن اس کو مارڈ النا تھا چنانچہ اس نے شہزاد یوں ہیں سے ایک الیک لڑی سے نکاح کیا جو تھا نداور ہجھ دارتی پس جب بادشاہ اس کے پاس آیا تو اس نے افسانوں سے ایک افسانہ اور قصہ بادشاہ سے کہنا شروع کیا اور اس نے قصہ ہیں دوام اور طول کیا حتی کہ رات گزرگی اور قصہ بادشاہ کے در ابقی دہا جو اس کے تمام ہونے کی طلب پر بادشاہ کو برا دیجئے تکرتا تھا۔ چنانچہ جب ووسری رات ہوئی تو بادشاہ نے اپنی بیوی ہے قصہ کے تمام کرنے کی درخواست کی ۔ پس اس فی دوسری رات ہوئی تو بادشاہ نے اپنی بیوی ہے قصہ کے تمام کرنے کی درخواست کی ۔ پس اس کی نے قصہ کہنا اور ہی ہوئی تو بادشاہ نے اپنی برار را تیں بادشاہ کے ساتھ زندگی بسر کی ۔ پھر دہ لڑکی اس سے حالمہ ہوئی اس نے بادشاہ سے جمل کا اظہار کیا اور اس کو اپنی ہوا۔ اور اس کی ۔ پھر دہ لڑکی اس سے حالمہ ہوئی اس نے بادشاہ سے جمل کا اظہار کیا اور اس کو اور اس کی جانب مائل ہوا۔ اور اس کو باتی رکھا پس وہ قصہ جمع کے گئے اور کتاب بنائی گئی اور اس کتاب کا نام الف لیکی برار رات می مرحم اور اس کتاب کا نام الف لیکی برار رات میں تمام خرافا توں اور افسانوں کا منشاء اور اصل الف لیکی ہی ہوا۔ والت الف لیکی ہی ہوا۔ والت کی اور اس کتاب کا نام الف لیکی برا کی اور اس کتاب کا نام الف لیکی برادر اس میں تمام خرافا توں اور افسانوں کا منشاء اور اصل الف لیکی ہی ہے۔ والند اعلی ۔

ملفوظات حضرت شنج مرادآ باديً

مولانافظل الرحمٰن صاحب کے ایک مرید نے کہا کہ حضرت اب تو ذکر میں لذت تہیں آتی فرمایا کہ پرانی بیوی اماں ہوجاتی ہے۔ اس طرح کہ اول اول تو اس میں لذت ہوتی ہے مگر فوائدا خیر میں بڑھتے ہیں کہ مونس ہوتی ہے۔خدمت گزارہوتی ہے (عضل الحاجة دوات عبدے حصر ششم مس)

## قر آنی دعوت کا دعویٰ

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں :علم کے اٹھ جانے ہے پہلے پہاہلم حاصل کرو علم کا اٹھ جاتا ہے ہے کہ اہل علم رخصت ہوجا کیں خوب مضبوطی ہے علم حاصل کرو تہمیں کیا خبر کہ کب اس کو ضرورت چیش آ جائے یا دوسروں کو اس کے علم کی ضرورت چیش آ جائے اورعلم سے فائد وا ٹھا نا پڑے ۔عنقریب تم ایسے لوگوں کو پاؤ گے جن کا دعویٰ ہے ہوگا کہ وہ تہمیں قرآ نی وعوت و ہے ہیں حالا نکہ کتاب اللہ کو انہوں نے یس پشت ڈال دیا ہوگا 'اس لیے علم پر مضبوطی سے قائم رہو نئی آئے 'بے سود کی موشکا فی اور لا بینی غور وخوض سے بچو (سلف سالی نے کہ رائے راستہ پر قائم رہو۔ (سنن داری س ہ ج))

# خطبه کی دعا

حضرت عبدالله بن خراش نے اپنے چیا ہے نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر فاروق رضی الله تعالیٰ عنه کو خطبہ میں یہ کہتے ہوئے سنا''ا ہے اللہ! ہمیں اپنے وین پر قائم رکھا درہمیں اپنی اطاعت پر ثابت قدم رکھ' ( mm دش ستارے )

## يرديسيول كي طرح رہو

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں شانے پکڑے پھر فرمایا و نیا بیس اس طرح روجیے کویا تو پر دلی ہے (جس کا قیام پر دلیں بیس عارضی ہوتا ہے اس لیے اس سے دل نہیں رکا تا) یا (بلکہ الی طرح رو جیسے کویا تو) راستہ میں چلا جارہا ہے (جس کا بالکل بی قیام نہیں) اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عند فرمایا کرتے تھے کہ جب شام کا وقت آئے تو مسج کے وقت کا انتظار مت کراور جب مسج کا وقت آئے ، تو شام کے وقت کا انتظار مت کراور جب مسج کا وقت آئے ، تو شام کے وقت کا انتظار مت کر۔ (بناری)

### مرض اورعلاج

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: کیا میں تم کوتمہاری بیاری اور دوانه بتلا دوں من لوکرتم ہاری بیاری گناہ ہیں اور تمہاری دوااستغفار ہے۔ (ترخیب از بینی)

## حضرت ابن عباس كاخواب

حضرت عباس بن عبدالمطلب فرماتے ہیں کہ بیس حضرت عربی الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عند کا بھسا یہ تھا بیس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عند کا بھسا یہ تھا بیس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عند کے افضال کی توسیل و بیس ہوری کرنے بیس ۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عند کی وفات ہوگئ تو بیس نے اللہ تعالیٰ سے وعا ما گئی کہ جھے خواب میں ان کی حالت وکھا دیں ۔ تو بیس نے آپ کو نیند بیس و یکھا کہ مدینہ منورہ کے باز ار سے بیس ان کی حالت وکھا دیں ۔ تو بیس نے آپ کو نیند بیس و یکھا کہ مدینہ منورہ کے باز ار سے آپ میں بیس نے آپ کو سلام کیا تجم بیس نے تو چھا، آپ کسے ہیں؟ فرمایا، خیریت سے ہوں، پھر میس نے بو چھا، آپ نے کیا پایا؟ فرمایا ابھی ابھی ابھی حساب سے فارغ ہوا ہوں اور یقیناً عبر کی امارت بچھے لے بیٹھی آگر یہ بات نہ ہوتی کہ میس نے اپ خیریت سے ہوں، ویکھا ارت بچھے لے بیٹھی آگر یہ بات نہ ہوتی کہ میس نے اپ خیریت سے ہوں، ویکھا ارت بچھے لے بیٹھی آگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں خواب اور یقیناً عبر کی امارت بچھے لے بیٹھی آگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں نے اپنے رب کورجیم یا بیا۔ (۱۳۳۰ روثن ۱۳۰۰ ۔

## نعمت كى قدرداني

ایک مرتبہ ریل میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی ایک رئیس کے ساتھ کھانا کھارہے تھے ان کے ہاتھ سے ایک بوٹی نیچ کے شنتے پر گر پڑی توان صاحب نے اس کھارہ سے بیٹے کردیا۔ یہ کھی کر حضرت تھانوی کو بڑا صدمہ ہوا کہ خدا تعالیٰ کے رزق کی یہ بے قدری آپ نے خواجہ عزیز الحسن مجذوب سے فرمایا کہ:۔

'' ڈرااس بوٹی کوا ٹھا کر پانی ہے دھو لیجئے اور دھوکر مجھے دے دیجئے بیں اس کو کھا دُس گا'' خواجہ صاحب نے اس بوٹی کو دھو یا اور دھوکر کہتے گئے کہ:۔ اگر کوئی دوسر افخص اس بوٹی کو کھالے تو اجازیت ہے''

حضرت تفانوی ہے فرمایا کہ ہاں! اجازت ہے ہذا اوابدصاحب نے خود کھالی وہ رئیس بعد میں کہتے تھے کہ اس عملی تنبیہ کا مجھ برایساا ٹر ہوا کہ:۔

'' میں کت کٹ گیا اور اُس دن ہے بھی گرے ہوئے لقمہ کوز مین پرتیس چھوڑ تا بلکہ صاف کر کے کھالیتا ہوں''

# والدين كے لئے بيٹے كى دعائيں اور صدقات

ابوقلا بدرحمة الله عليد عضنقول م كمانهون في خواب مين ايك ايسامقبره ويكها جس کی قبریں شق ہوگئ تھیں اور ان کے مردے باہر نکل آئے تھے اور قبروں کے کنارے بیٹھے ہوئے تنے اور ہر ایک کے سامنے نور کا ایک طباق تھا اور انہوں نے ان میں اپنے ہمسایوں ے ایک مخص کود یکھا کہاس کے سامنے نور کا طباق نظر نہیں آتا۔ ابوقلا بہ نے اس سے بوجھا ادر فرمایا که کیابات ہے کہ میں تیرے سامنے نورنہیں ویکھتا ہوں اس نے کہا کہ ان لوگوں کی اولا داور احباب ہیں جوان کے واسطے دعا کرتے ہیں اور صدقہ ویتے ہیں اور بینور انہیں · صدقات اور دعا وُل کی وجہ ہے ہے اور میر انجمی اگر جہ ایک لڑ کا ہے کیکن وہ نیک بخت نہیں ہے وہ ندتو میرے واسطے دعا کرتا ہے اور ندمیرے لئے صدقہ دیتا ہے اس وجہ سے میرے واسطے نورنیس ہےاور میں اینے ہمسایوں سے شرمندہ ہوتا ہوں۔ پس جب ابوقلا برحواب ہے بیدار ہوئے تو انہوں نے اس مردہ محض کے لڑ کے کو بلایا اور جو کھے خواب میں دیکھا تھا اس سے بیان کیا۔اس کے بعداس لڑ کے نے ان سے کہا کہ آ ب گواہ رہے بیٹک میں نے تو بہ کی اور جس حالت برمیں پہلے تھااب اس کی طرف نہ پھروں گا پھروہ اللہ تعالٰی کی اطاعت اورا پنے باب کے داسطے دعا اور اس کے لئے صدقہ کی طرف متوجہ ہوا۔ پھرایک مدت کے بعد ابوقلا ہے نے اس مقبرہ کواس کی پہلی حالت پر دیکھااوراس مخف کے سامنے نور دیکھا جوآ فاب ہے زیادہ روش تھا۔اور دوسروں کے نورے زیاوہ کال تھا پس اس مخص نے کہا کہا سے ابوقلا بہ اُللہ تعالی جزائے خیرعطا کرے آپ کے کہنے ہے میرے بیٹے نے آگ ہے مجھے نجات دی اور میں این مسالیوں میں شرمندگی سے جھوٹ کیا۔اوراللہ کے واسطے سب تعریفیں ہیں۔(اللہ بی)

زندگی کے لئے سنہری اصول

حضرت محمد بن شہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایالا لیعنی کا موں ہیں نہ پڑو،اپنے دشمن سے دوررہو،اپنے دوست سے احتیاط برتو گر جواہین ہو، کیونکہ اہین آ دمی کے برابر کوئی شی نہیں ہے اور فاجر کے ساتھی نہ بنو کہ وہ شمیس بھی گناہ سکھائے گا اوراس کواپناراز نہ بتا ؤ،اوراپ معاملات ہیں ان لوگوں سے مشورہ لوجو التٰدتعالیٰ ہے ڈریتے ہیں۔ (۳۱۳ دش سارے)

اہل مقام کی شان

فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب ہے اگر کوئی شخص ذکر وشغل کا نفع ظاہر کرتا تو فرماتے کہ بھائی استعدادتو تہہارے اندرخودموجودتھی میرے ذریعے ہے۔ صرف ظاہر ہوگئی ہے۔
لیکن تم ایسامت بچھاتم یہی بچھنا کہ بچھہی ہے تم کو بینغ پہنچا ہے۔ ورند تمہارے لئے مصربو گا۔ اس سے اعلی درجہ کی شان ارشاد حضرت کی ظاہر ہوتی ہے بیشان اہل مقام ہی کی ہوتی ہے کہ ہر پہلو پر نظر رہے۔ ورنداہل حال ایک ہی بات کے پیچھے پڑجاتے ہیں دوسرے پہلو پراان کی نظر ہی نہیں جاتی۔ (تقعی الاکابر عیم الامت تھا نوی )

## الله کے خاص بندو ہے

حضرت ابن زبیررض اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ عنہ ہے بند ہے بھی ہیں جو باطل کوچھوڑ کرا ہے مار و سے اور حق کواس کے یا در کھنے ہے ننہ و بائیں رغبت دلائی جاتی تو راغب ہوجاتے ہیں، انہیں ڈرایا جاتا تو ڈر جاتے ، خوف رکھتے اور بھی بے خوف نہیں ہوتے ، انہوں نے یقین سے وہ کچھ دکھے لیا جے آتھوں ہے نہیں دیکھا اور اسے ایسے معاملہ کے ساتھ ملادیا جے انہوں نے انہوں نے دیکھوں سے نہیں دیکھا اور اسے ایسے معاملہ کے ساتھ ملادیا جے انہوں نے دیا جوان سے معاملہ کے ساتھ ملادیا جے دیا جھوڑ دیا جوان سے معاملہ کے سبب سے چھوڑ دیا جوان سے بھوڑ دیا جوان کے لئے ذندگی نعمت تھی اور موت عزت ، پس ان کا دیا جورعین ہے ہوگیا اور ان کی خدمت ہمیشہ رہنے والے لڑکوں نے کی۔ (صلیۃ الا دلیاء)

### قرآن سےشبہات

حضرت امیرالمؤمنین عمرض الله عنه فرماتے ہیں عنقریب کھیلوگ بیدا ہوں سے جوقر آن (کی غلط تعبیر) سے (دین ہیں) شبہات پیدا کر کے تم سے جھٹڑا کریں گئے انہیں سنن سے پکڑو کیونکہ سنت سے واقف حضرات کتاب الله (مصحیح مفہوم) کوخوب جانتے ہیں۔ (سنن داری)

#### مومن كانتحفه

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: موت تحفدہ موسن کا۔ (بیبق)

## حضرت على كاحضرت عثمان كامزاج

حضرت محمد بن حاطب رحمة الله عليه عمروى ب كداوگ حضرت عثان بن عفان رضى الله تعالى عند كا تذكره كرد ب تعريح كد حضرت حسن بن على رضى الله تعالى عند خفر ما يا الجمي امير الموسين تشريف لا رب جي تو حضرت على كرم الله وجبه تشريف لا يخ حضرت على في في الله تعالى كاارشاو حضرت عثمان عنى رضى الله تعالى عندان لوگول على سے تھے جن كے بار ب ميں الله تعالى كاارشاو كرامى ہ الله يع الله الله المحسنين (المائدة على المصالحات ثم اتقوا و امنوا ثم اتقوا و احسنوا و الله يحب المحسنين (المائدة على الموالحات ثم اتقوا و اور نيك عمل كرتے بول اور الله تعالى الي الله على الله على

ایک غیرسلم سے گفتگو

حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمتہ اللہ علیہ کے اسلاف نے ہزرگان دین کی تبلیغ سے اسلام قبول کیا تھا ایک مرتبہ کی دعوت میں ایک ایسے اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص سے حضرت رائے پوری کا تعارف کرایا گیا جو کی او نیچ خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور عیسائی معزر یوں کے اثر اور مشن ہوگیا تھا اس زمانہ میں عیسائیت کی تبلیغ کا بڑا زور تھا اور عیسائی مشنر یوں کے اثر اور مشن اسکولوں میں تعلیم پانے کی وجہ سے بہت سے خاندانی مسلمان عیسائیت قبول کرر ہے تھے اسکولوں میں تعلیم پانے کی وجہ سے بہت سے خاندائی مسلمان عیسائیت کی دعوت و سینے لگا آپ نے رائوں کا پکھا عتبار نہیں تم نے ہم سے چار سوہیں کی ہمارے باپ آپ نے رائوں کا پکھا عتبار نہیں تم نے ہم سے چار سوہیں کی ہمارے باپ داو غیر مسلم تھے تمہار سے ہزرگوں کو تبلیغ وتلقین سے انہوں نے اسلام قبول کرایا۔ اب جب ہم مسلمان ہو گئے تو تم ہم کو چھوڑ کر نہیں اور چلے گئے ( یعنی مسلمان سے عیسائی ہو گئے جاؤ سے تھے چلیں گے تو تم ہم کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ سے تھے چلیں گے تو تم ہم کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ سے تھے جلیں گے تو تم ہم کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ سے تھر تھی تمہارا کیا اعتبار ہے ہم تمہارے جیجھے چلیں گو تو تم ہم کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ گئے ' سین کر وہنی بہت خفیف ہوااور کہا ہم آپ سے پھر کھی نہیں کہیں گے۔ یہ کے بین کر وہنی بہت خفیف ہوااور کہا ہم آپ سے پھر کھی نہیں کہیں گے۔

#### الثدير بمرجروسه

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ ایک محض میدان ہیں رہتا تھا اس کے پاس ایک مرغ تھا ہو

اس کو نماز کے واسطے جگاتا تھا۔ ایک کا تھا جو چوروں سے اس کی چوکیداری کرتا تھا ایک گدھا تھا جس پر
وواپنا پانی اور خیمہ لا دا تھا چنا نچووہ فض ان قبیلوں سے جواس سے قریب ہے کی قبیلہ کی طرف آیا تا کہ
ان سے بات چیت کرے اس کے پاس بیخبر آئی (حالانکہ وہ اس قبیلہ کے لوگوں کی مجلس ہیں تھا) کہ
لومڑی نے مرغ کو کھا لیا۔ (بین کر) اس نے کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ بہتر ہوگا پھر خبر آئی کہ کتا مرگیا
اس محض نے کہا کہ انشاء اللہ یہ بھی بہتر ہوگا۔ اس کے بعد اس کے پاس بیخبر آئی کہ بھیڑ ہے نے اس
کیدھے کا پیٹ چھاڑ ڈ الداس نے کہا کہ قریب ہے کہ یہ بھی بہتر ہوگا انشاء اللہ تعالی حالانکہ اس قبیلہ
کیدھے کا پیٹ چھاڑ ڈ الداس نے کہا کہ قریب ہے کہ یہ بھی بہتر ہوگا انشاء اللہ تعالی حالانکہ اس قبیلہ
طرف چلاگیا چنا نچہ جب سے ہوئی تو اس نے ان قبائل نہ کورہ کوا سے حال میں پایا کہ ان کو وقت نے قبد کر
طرف چلاگیا چنا نچہ جب سے ہوئی تو اس نے ان قبائل نہ کورہ کوا سے حال میں پایا کہ ان کو وقت نے قبد کر
لیا اور ان کولوٹ لیا اور اس کا سب مرغ کا بولنا کے کا بھونگنا اور گدھے گا آ واز دینا ہوا۔ اپس اس محض نے
لیا اور ان کولوٹ لیا اور اس کا سب مرغ کا بولنا کے کا بھونگنا اور گدھے گا آ واز دینا ہوا۔ اپس اس محض نے
لیا مزل میں سلائتی ہے می کی ۔ اس کے زد یک نہ کورہ جانوروں کی ہلا کت میں بہتری ہوئی۔
لیا بی مزل میں سلائتی ہے میں کی ۔ اس کے زد یک نہ کورہ جانوروں کی ہلا کت میں بہتری ہوئی۔

جمله علوم کی جڑ

فر مایا کہ نقشبند ہے نے علوم بہت فلاہر کئے۔ چشتیہ کے بیبال علوم ولوم نہیں سوائے رونے چیخے مرنے کھینے جلنے گھنٹے کے بس بیبال تو سوز وگداز شورش ومستی اور عشق ہی ہے کام ہے میں کہتا ہوں یہی جڑ ہے تمام علوم کی ان کا تو بیشر ہے۔

افروختن و سوختن و جامه وربیان پرواند زمن شع زمن گل زمن آمودند حضرت حاتی صاحب کو جامع پایا عارف بھی تھے عاشق بھی اور معروف بھی ورندا کھر چشتیہ عارف تو ہوتے ہیں گرمعرف کم ہوتے ہیں یہاں تدوین علوم کی کم ہوئی ہے۔ چشتیہ ہیں حضرت عبدالقدوس کنگوہی رحمہ القد کے مکتوبات ہیں تو بچھ علوم پائے جاتے ہیں باقی اور ہمت بڑے بڑے حضرات گزرے ہیں حضرت بختیار کا کی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمہ الندان کے ملفوظات تو مدون ہیں ۔ عوم بہت کم مدون ہیں ہاں اس زمانے ہیں حضرت حاجی صاحب نے علوم کوخوب کھول کھول کر بیان فرما و یا ہے۔ (تقمی الاکا برحض تانوئی)

## ديني مسائل مين غلط قياس آرائي

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جم پر ہرآ کئدہ سال پہلے ہے برا آئے گا میری مراد یہ بیس کہ پہلاسال دوسرے سال سے غلہ کی فراوانی ہیں اچھا ہوگا۔ یا ایک امیر دوسرے امیر ہے بہتر ہوگا' بلکہ میری مرادیہ ہے کہ تمام علما مصالحین اور فقیدا یک ایک کرے اٹھتے جا کیں گے اور تم ان کا بدل نہیں یاؤگے اور (قط الرجال کے اس زمانہ ہیں) بعض ایسے لوگ پیدا ہوں مے جود بی مسائل کو تھن اپنی ذاتی قیاس آرائی ہے طرکزیں گے۔ (داری ص ۱۵۹)

احرامتكم

حضرت کیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ کومولانا اجمد رضا خان صاحب
مرحوم سے بہت کی چیزوں ہیں اختلاف ہے۔ قیام ،عرس ،میلا دوغیرہ مسائل ہیں اختلاف رہا گر جب مجلس ہیں ذکر آتا تو فرماتے ۔مولانا اجمد رضا خان مرحوم ایک دفعہ مجلس ہیں جیضے والے ایک فض نے کہیں بغیر مولانا کے اجمد رمضان کہد دیا تو حضرت نے ڈانٹا اور خفا ہو کرفر مایا کہ عالم قوسا گرچا ختلاف دائے ہے مصل کی باحز ای کرتے ہوکس طرح جائز ہے۔
عالم قوسا گرچا ختلاف دائے ہے مصل کی باحز ای کرتے ہوکس طرح جائز ہے۔
ف : رائے کا اختلاف اور چیز ہے اور اس عالم کی عزت کرتا اور چیز ہے تو بہر حال وہ جمت سے اختلاف کرنا الگ چیز ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ان کو خطاء بچھتے ہیں اور سیح خبیں ہو سے خبیس بجھتے مگر ان کی تو ہیں اور بے اور ای کرتا برا ہے۔ ای لئے مولانا تھانوی نے مولانا کا لفظ نہ کہنے پر برامانا حالانکہ مولانا تھانوی کے مقابل جومولانا تھا دو انتہائی گتا خی کیا کرتے سے شرحولانا تھانوی گئا میں سے بتے وہ تو تا م بھی کسی کا آیا تو ادب ضروری بجھتے تھے چا ہے۔ مگر مولانا تھانوی آبی کو سے نہ چھوٹنا۔ (اپنی مولانا کا معاندی کیوں نہ ہو گر ادب کا رشتہ ہاتھ سے نہ چھوٹنا۔ (اپنی مولاد)

آ خرت کے مقابلہ میں دنیا کی حیثیت

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اللہ کی تسم دنیا کی نسبت بمقابلہ آخرت کے صرف ایسی ہے جیسے تم میں کوئی مخص اپنی انگلی دریا میں ڈالے پھر دیکھے کتنا پانی لے کرواپس آتی ہے؟ اس پانی کو جونسبت دریا سے ہے وہ نسبت دنیا کو آخرت سے ہے۔ (مسلم)

# قائم الليل وصائم النهار

حفرت زیرین عبداللہ اپنی دادی زهیمہ نے قبل کرتے ہیں دوفر ماتی تھیں کہ حفرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بمیشہ دن کوروزہ در کھتے اور رات کو قیام کرتے صرف رات کے اول حصہ میں کچھ دیر سوتے تھے۔ حضرت عثمان بن عبدالرحمٰن التیمی کہتے ہیں میرے دالدصاحب نے فرمایا آج رات میں مقام قیام پر جا کرعبادت میں گزاروں گا۔ جب میں نے عشاء کی نماز پڑھ لی تو میں بھی دہاں گیا اور قیام کیا اس دوران کہ میں کھڑا تھا کہ ایک آ دمی نے اپناہا تھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا تو وہ حضرت عثمان بن عقان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع کیا حتی کہ پوراقر آن کریم ختم کر کے پھر رکوع وہجود کے پھرا ہے جوتے اٹھا کہ چھ معلوم میں کہتے ہوں کہتے ہوں اس میں کہتے ہوں اس میں کہتے ہوں ہے۔ اٹھا کہ چھ معلوم میں کہتے ہوں تھی کہتے ہوں گیا ہوں کہتے ہوں کہتے ہوں ہوں کہتے ہوتے ہوں کہتے ہوں کہت

#### قناعت

حضرت مولانا محمد اورلیس صاحب کا ندهوی دهمته الله علیہ نے اپنی طالب علمی کا واقعہ بیان فرمایا کہ:۔جس زمانے ہیں ہم مدرسہ مظاہر علوم سہارن پور ہیں پڑھتے ہے اس وقت وہاں مطبخ ندھا طلبہ خودا ہے کھانے کا ہند ویست کرتے ہے ہے ہماری کوشش بیہوتی تھی کہ کھانا لیکانے کی وجہ کوئی سبق ناغہ ندہ واس لئے ہم اکثر بیکرتے کہ اگر کوئی گھنٹہ خالی ہوتا 'یا کوئی سبق گھنٹہ ختم ہونے ہے پچھ دیر پہلے ختم ہوجاتا تو جلدی سے کمرے ہیں آکرانگیٹھی پڑھجزی جڑھاجاتے اور دومرے سبق میں جیلے جاتے جب سبق ختم ہوجاتا تو بھر کمرے ہیں آئے 'کھجزی کو انگیٹھی پرسے اتارتے اور جیسی بھی ہوتی 'کھا جاتے جب سبق ختم ہوجاتا تو بھر کمرے ہیں آئے 'کھجزی کو انگیٹھی پرسے اتارتے اور جیسی بھی ہوتی 'کھا لیتے بھی ہوئی 'کھی ہوئی 'کھی جل جاتی اور بھی بہت زیادہ بھی چکی (بہت زیادہ نرم ) ہوجاتی ہوتی کھالیتے مگر میتی ضائع نہ کرتے '۔ ( تذکرہ مولانا محمد اور ہیں کا عالم ہوتی کھالیتے مگر میتی ضائع نہ کرتے '۔ ( تذکرہ مولانا محمد اور ہیں کا عالم ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوتی کھالیتے مگر میتی ضائع نہ کرتے '۔ ( تذکرہ مولانا محمد اور ہیں کا عالم ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوتی کے مطبح خوات کی دور ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوتی کی ایک کھا گھا ہو گھا گھا کہ کو بھاتی ہوتی ہوتی کیا کہ کو بھاتی ہوتی کھا ہوتی کے کھا ہے گھا کہ کھا ہوتی کو بھاتی ہوتی کے کہ کہ کی کھی ہوتی کی جوجاتی ہوتی کو بھاتی ہوتی کے کہ کو بھات کی کھا ہوتی ہوتی کھاتھ کے کہ کہ کے کہ کو بھاتھ کی کھی ہوتی کو بھاتھ کی کھاتھ کے کہ کھاتھ کے کہ کو بھاتھ کے کہ کو بھاتھ کے کہ کو بھاتھ کے کہ کھاتھ کے کہ کھاتھ کے کہ کو بھاتھ کے کہ کو بھاتھ کی کھاتھ کے کہ کو بھاتھ کے کہ کو بھاتھ کی کھاتھ کے کہ کو بھاتھ کی کھاتھ کے کہ کو بھاتھ کے کہ کھاتھ کے کہ کو بھاتھ کے کو بھاتھ کے کہ کہ کے کہ کو بھاتھ کے کہ کو ب

#### بربادي

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا: اگر دو بھو کے بھیٹر پئے بکر یوں کے مطلے میں چھوڑ د پئے جاویں دہ بھی بکر یوں کو اثنا تباہ نہ کریں جتنا انسان کے دین کو مال اور بڑائی کی محبت تباہ کرتی ہے۔ (ترندی دواری)

### وین کے بدلے دنیا کمانا

ایک رکعت میں ختم قرآن

حضرت محمر بن سیرین رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں جب بلوائیوں نے حضرت عثمان عنی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوشہید کرنے کے لئے محاصرہ کیا تو ان کی زوجہ نے کہاتم انہیں قبل کرویا
جھوڑو آپ تو ساری رات قیام کر کے ایک رکعت میں پورا قرآن کریم پڑھنے والے ہیں۔
حضرت مسروق کی ملاقات اشتر سے ہوئی تو فرمایا تم نے حضرت عثمان کوتل کیا؟ اس
نے کہا ہاں فرمایا اللہ کی حمیم نے ایک ہمیشہ کے روزہ داروقائم اللیل کوتل کیا۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوتل کردیا تو ان کی زوجہ نے فرمایا یقینا تم نے اسے تل کردیا
حال نکہ آپ ایک رکعت میں پورا قرآن کریم پڑھ کرساری رات عبادت کرتے تھے۔
العن کہ آپ ایک رکعت میں پورا قرآن کریم پڑھ کرساری رات عبادت کرتے تھے۔
العن کہ آپ ایک رکعت میں پورا قرآن کریم پڑھ کرساری رات عبادت کرتے تھے۔
العن کہ آپ ایک رکعت میں پورا قرآن کریم پڑھ کرساری رات عبادت کرتے تھے۔
العن کہ آپ ایک رکعت میں پورا قرآن کریم پڑھ کرساری رات عبادت کرتے تھے۔
العن کہ آپ ایک رکعت میں بورا قرآن کریم پڑھ کرساری رات عبادت کرتے تھے۔

## تکلفات ہے آ زادزندگی

ایک دفعہ مولانا کے ہاتھ بیل ایک ذرا سائکڑا تھا ای وقت ہاتھ دھلائے وہ کھڑا دیا کہ لئے آئے ۔مولانا کے ہاتھ بیل ایک ذرا سائکڑا تھا ای وقت ہاتھ دھلائے وہ کھڑا دیا کہ کھائے بیل کھائے میں کھائے اور کے مولوی فخر ایکن صاحب نے کہا کہ بیل لئے آتا ہوں فر مایانہیں بھائی میں خود لاؤں گا پھر کھا نالا کر بہت ادب سے سائے رکھا بیشتر دیکھنے والوں نے یوں مسائلی میں خود لاؤں گا پھر کھا نالا کر بہت ادب سے سائے رکھا بیشتر دیکھنے والوں نے یوں مسائلی میں خود لاؤں گا بھر کھا نالا کر بہت ادب سے سائے رکھا بیشتر دیکھنے والوں نے یوں مسائلی میں نہ کیا۔ بچا ہوا کھڑا و سے کر کہہ گئے کہ آپ شروع کیجئے سبحان اللہ صحابہ کی کی شان تھی۔(قص الاکا برعبہم الامت تھائویؒ)

# قرآن كے محكمات سے اعراض اور متشابہات كى تلاش

حضرت عائشہ رمنی الله عنہا فرماتی جیں کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے بدآیت:
هواللہ مانزل علیک الکتاب الکتاب کہ جب تم الالباب ک پڑھی پھر ارشاد فرمایا کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھوجو قرآن کے 'محکمات' کو چھوڑ کر'' خشا بہات' کی تلاش میں جی تو سمجھ لوکہ یہی وولوگ ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں (اس طرح) کیا ہے (کہ ان کے دل میں کجی ہے) ہی ان سے الگ رہو۔ (مقلق المعانے میں (اس طرح) کیا ہے (کہ ان کے دل میں کجی ہے) ہی ان سے الگ رہو۔ (مقلق المعانے میں (اس طرح)

# گناه کادل پراثر

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد قرمایا: موس جب گناہ کرتا ہے اس کے دل پرایک سیاہ دھمیہ ہوجاتا ہے گھراگر توبہ داستغفار کرلیا تو اس کا قلب صاف ہوجاتا ہے اوراگر (گناہ میں) زیاد تی کی تو وہ (سیاہ دھمیہ ) اور زیادہ ہوجاتا ہے سوئی ہے وہ زنگ جس کا ذکر الله تعالیٰ نے (اس آیت میں) فرمایا ہے۔ ہرگز ایسانہیں (جیسا وہ لوگ بیجھتے ہیں) بلکہ ان کے دلوں پران کے اعمال (بد) کا زنگ بیٹھ گیا ہے۔ (احمد وتر خدی دابن ماجہ)

### التدكاغضب

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: اپنے کو گناہ سے بچاتا کیونکہ گناہ کرنے سے الله تعالیٰ کاغضب نازل ہوجاتا ہے۔ (احمر)

## آ زمائشۇل يرصبركرنے والے

حضرت شیخ رحمة الله علیه فرماتے جیں حضرت عثمان رضی الله تعالیٰ عندکوآ زمائش وابتلا کی بشارت دی گئی تھی اور آپ ان میں شکوہ وشکا یت سے محفوظ منفے آپ صبر کے ذریعہ جزع فزع سے محفوظ رہتے اور آز مائٹوں میں شکر کر کے نیکی حاصل کرتے۔

اور کہا گیاہے کہ تصوف آ زمائشوں کی تلخیوں پرصبر کرنا ہے تا کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی لذت حاصل ہو۔ (۱۳۱۳روٹن ستارے)

معاملات ميں اختياط

حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہار نیوری رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک صاحب عزیزوں میں سے جو بڑے دنبہ کے آدمیوں میں سے جھے طلاقات کے لئے تشریف لائے۔ حضرت سبق پڑھارہے تھے۔اختام سبق تک تو حضرت نے توجہ بھی نہ فرمائی ختم سبق کے بعد حضرت ان کے پاس تشریف لائے انہوں نے اصرار کیا کہ:۔'' حضرت ای جگہ تشریف رکھیں'' حضرت ای جگہ تشریف رکھیں'' حضرت ای جگہ تشریف رکھیں'' حضرت نے ارشاد فرمایا:۔'' مدرسہ نے بید قالین صرف سبق پڑھانے کیا ہے ویا ہے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا:۔'' مدرسہ نے بید قالین صرف سبق پڑھانے کیا ہے ویا ہے۔ ذاتی استعمال کیلئے نہیں'' اس لئے اس تالین سے علیحدہ بیشہ کئے۔ (اکابرکا تقویٰ)

امام ابوحنيفه رحمه الله كالكمال احتياط

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص نے اپنے لڑک کواما م اعظم ابوصنی ہے کوالہ کیا تا کہ کیا تا کہ آپ اس کو کلم سکھا تیں۔ ایک دن ایک مخص مرگیا لوگوں نے امام صاحب کو بلایا تا کہ اس میت پر نماز پڑھیں۔ پس آپ تھریف لائے اور اور لوگ بھی جمع ہوئے اتفا قاوہ دن بخت گرمی کا تھا اور لوگ کے جمہ کے علاوہ کوئی دوسری السی جگہ نہیں پائی کہ جس میں آفاب کی دھوپ سے بچاؤ کریں اور اس کے سامید میں ہیٹھیں۔ پس لوگوں نے امام صاحب ہے کہا کہ آپ اس جگہ ہیٹھیے امام صاحب نے اس مقام کا حال دریافت فرمایا کہ یہ کس کی جگہ ہوگوں نے آپ کو خبر دی کہ بیچ گہ اس لڑکے کے باپ کی ہے جس کو آپ تعلیم و ہے ہیں۔ پس امام صاحب نے اس مقام کا حال دریافت فرمایا کہ یہ کس کی جگہ ہوگوں نے آپ کو خبر دی کہ بیچ گہ اس لڑکے کے باپ کی ہے جس کو آپ تعلیم و ہے ہیں۔ پس امام صاحب نے وہاں بیٹھنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ شاید میرے متعلق بیگان کیا جائے کہ ہیں صاحب نے وہاں بیٹھنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ شاید میرے متعلق بیگان کیا جائے کہ ہیں اس کاڑکے کواس سمایہ سے فائدہ لینے کے بدلہ پڑھا تا ہوں۔ اللہ تعالی ان پر حم فرما ہے۔

# انسان كوہر شے كاعلم نہيں

صاحب قلیوبی سے مروی ہے کہ مقاتل بن سلیمان رضی اللہ عندایک دن بیٹھے تھے۔ پس ان کے نفس نے ان کوخود بنی اور تکبر میں مبتلا کر دیا۔ چنا نچانہوں نے کہا کہ سوائے عرش کے اور جو چاہو مجھ سے پوچھو۔ پس ایک شخص نے ان سے کہا کہ جب حضرت آ دم علیہ السلام نے جج کیا تھا تو ان کا سرکس نے مونڈ اتھا۔ اور اس نے کہا کہ چیوٹی کی آئتوں میں سے اخیر آئت اس کے بلان کے آئے کے حصہ میں واقع ہے۔ پس مقاتل کے بلان کے آئے کے حصہ میں واقع ہے۔ پس مقاتل کو بیرنہ معلوم ہوا کہ وہ کیا کہ بیر میرے ملم سے نہیں ہے لیکن مجھے میں مونڈ ور بیندی میں مبتلا کر دیا تھا۔ چنا نچ میر المتحان لیا گیا۔

ز کو ۃ کوٹیکس قرار دیاجائے گا

'' حضرت علی رضی الله عند فرماتے ہیں کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میری امت پندرہ کام کرنے گئے گی۔اس وقت اس پرمصائب کا پہاڑٹوٹ پڑے گا۔عرض کیا جین کا جب غنیمت دولت بن جائے 'امانت کوغنیمت کی طرح لونا جانے گئے ذکو ہ کوتا دان اور ٹیکس سمجھا جائے 'بن جائے 'امانت کوغنیمت کی طرح لونا جانے گئے ذکو ہ کوتا دان اور ٹیکس سمجھا جائے مرداپنی ہیوی کا کہا مانے اور مال سے بدسٹو کی کرے 'دوست سے وفا داری اور باپ سے بدسٹو کی کرے 'دوست سے وفا داری اور باپ کا نمائندہ کہلائے 'آدی کی عزت اس کے شرسے نہنے کی جائے 'شراب نوشی عام ہو جائے' ریشی لباس پہنا جائے 'گانے والی عورتیں اور گانے بجانے کا سامان رکھا جائے والی عورتیں اور گانے بجانے کا سامان رکھا جائے اور امت کا بچھلا حصہ پہلوں کو ہرا بھلا کہنے گئے اس وقت سرخ آندھی' زبین میں دھنتے یا اورامت کا بچھلا حصہ پہلوں کو ہرا بھلا کہنے گئے' اس وقت سرخ آندھی' زبین میں دھنتے یا اورامت کا بچھلا حصہ پہلوں کو ہرا بھلا کہنے گئے' اس وقت سرخ آندھی' زبین میں دھنتے یا شکلوں کے بگڑنے کا انتظار کرنا جا ہے''۔ (ترین شریف میسی میں)

#### دلول کا زیگ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا: دلوں میں ایک فتم کا زنگ لگ جاتا ہے ( یعنی گنا ہوں ہے )اوراس کی صفائی استغفار ہے۔ ( بیبی )

#### استاد كاادب

حضرت بین الہندمولا نامحمود سن صاحب سفر جائے کے لئے تشریف لے جارہے تھے اور دہاں سے گرفآر ہوکر مالٹا آ گئے تنے اس وقت کی بات ہے کہ حضرت مولا نا بین الہندا ہے استاذ محترم بانی دارالعلوم دیو بندمولا نامحمد قاسم نانوتو کی کے مکان پرتشریف لائے اہلیہ محترمہ حضرت مولا نانانوتو گی کی ضدمت میں عرض کیا کہ:۔

امال بی ایس نے آپ کی کوئی خدمت نہیں کی بہت شرمندہ ہوں۔اب سنر ہیں جارہا ہوں ذراا پنا جوتا دے دیجئے انہوں نے پس پر دہ سے جوتا آگے بڑھادیا۔حضرت شیخ البند نے اس کوایے سر پردکھااور دوتے رہے کہ میری کوتا ہیوں کومعاف کردیجئے۔اکا برکا تعویٰ ص ۲۲۔

بلی کے ذریعہ پیام رسانی

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ امیر رکن الدولہ کے پاس ایک بلی تھی جواس کی مجلس میں حاضری کی ضرورت میں حاضر رہتی تھی۔ اور جب رکن الدولہ کواپنے کسی بھائی کی اپنے پاس حاضری کی ضرورت ہوتی تھی یا کوئی حاجت پیش آئی تھی تو وہ ایک پر چہ لکھتا تھا اور اس بلی کے گلے ہیں اڈکا دیتا تھا چہرہ ہ اس محض کے پاس جاتی تھی جس وہ یا خود حاضر ہوتا تھا یا اس کا جواب لکھتا تھا اور اس کی گردن میں لٹکا دیتا تھا چروہ بلی رکن الدولہ کے پاس واپس آئی تھی اور جب وہ بلی کسی مقام سے مانوس ہوجاتی تھی اور اس سے حت جنگ مقام سے مانوس ہوجاتی تھی تو دوسری بلیوں کو وہاں سے ہمگا دیتی تھی اور ان سے حت جنگ کرتی تھی۔ واللہ اعلم بالصواب۔

نظام رزق

اخبار میں نقل ہے کہ روٹی گول ہیں ہوتی اور نہ کھانے والے کے سامنے رکھی جاتی ہے۔
یہاں تک کہ اس پر تین سوساٹھ کاریگروں کے ہاتھ گھو متے ہیں اور کے بعد دیگرے اس کو
ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں ان ہیں سب سے اول میکا ئیل علیہ السلام ہیں جورجمت کے فرزانوں سے
ہانی کو ناہتے ہیں پھر وہ فرشتے ہیں جو ابر کو چلاتے ہیں۔ پھر سورج و جاند و آسان اور ہوا کے
فرشتے اور زمین کے جانوراور سب سے آخر کاریگر روٹی پیکانے والا ہے۔ (حیاۃ الحج ان)

## شيروشكر كامظاهره

مولانا محمدقاتم صاحب مولانا كنكوي سے فرمانے كے كدايك بات بربردار شك آتا ہے آپ کی نظر فقہ پر بہت اچھی ہے ہماری نظر السی ہیں بولے کہ تی ہاں! ہمیں کچھ جزئیات یا دہو تنئيں تو آپ کورشک ہونے لگااور آپ مجتهد ہے جینے ہیں ہم نے بھی آپ پر رشک نہیں کیا الی الی با تنس ہوا کرتی تھیں وہ انہیں اپنے سے بڑا سجھتے تھے اور دہ انہیں۔ ( حکایات اسلاف )

#### لگا تار فتنے

ووحصرت عبدالله بن عمرورضي الله عنهما فرماتے ہيں كه بهم ايك سفر ميں آتخ ضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ننے ہم نے ایک منزل پر پڑاؤ کیا۔ہم میں ہے بعض خیے لگارہے تنے بعض تیرا ندازی کی مثل کررہے تنے اچا تک آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن نے اعلان کیا کہ نماز تیار ہے۔ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ خطبہ میں ارشادفر مارے تنے لوگو! مجھ سے پہلے جو نی بھی گزراہے اس کا فرض تھا کہ اپنی امت كووہ چيزيں ہتلائے جے وہ ان كے لئے بہتر سجھتا ہے اور ان چيزوں ہے ڈرائے جن كوان کے لئے براسجمتا ہے۔سنو!اس امت کی عافیت پہلے حصہ میں ہے اور امت کے پچھلے حصہ کو ایسے معمائب اور فتنوں ہے دو حار ہونا پڑے گا جوا یک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ہوں گئے أيك فتنه آئے گا ليل مومن بيت مجھے گا كه بيہ مجھے ہلاك كردے گا' پھروہ جاتار ہے گا اور دومرا' تيسرا فتنه تارے گااورمومن كو ہرفتنہ ہے يہى خطرہ ہوگا كدوہ اسے تباہ و ہرباد كردے گا' پس جو تخفس پیر جا ہتا ہو کہا ہے دوز خ ہے نجات ملے اور وہ جنت میں داخل ہو' اس کی موت اس حالت میں آنی جائے کہ وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہواور لوگوں ہے وہی معاملہ برتے جوانیے لئے پیند کرتا ہے اور جس شخص نے کسی امام کی بیعت کر لی اور اسے عہد و بیان دے دیا پھرانے جہاں تک ممکن ہواس کی فرمانیر داری کرنی جائے'۔ (میج سلم)

رزق ہےمحرومی

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد قرمایا: بے شک آ دمی محروم ہوجا تا ہے رزق سے گناہ كے سبب جس كووه اختيار كرتا ہے۔ (مين جزاء الا عمال ازمنداحم عالبًا)

## فتنهزره قلوب

'' حضرت حذیفہ رضی اللہ عنے فرماتے ہیں کہ بیس نے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے خود
سنا ہے' آ پ فرماتے ہے کہ فتے دلوں ہیں ای طرح کے بعد دیگر درآ کیں گے جس طرح
چنائی ہیں کے بعد دیگر سے ایک ایک ترکا درآ تا ہے' چنانچہ جس دل نے ان فتنوں کو قبول کر ایا
اور وہ اس ہیں پوری طرح رہ جی اس گئے اس پر (ہرفتہ کو کے عوض) ایک سیاہ نقط لگا جائے گا'
اور جس قلب نے ان کو قبول نہ کیا اس پر (ہرفتہ کو رد کر دینے کے عوض) ایک سفید نقط لگا
جائے گا' یہاں تک کہ دلوں کی دوشمیں ہوجا کیں گی' ایک سنگ مرمرجیہا سفید کہ اسے رہتی
ونیا تک کوئی فتہ نقصان نہیں دے گا' اور دوسرا خاکشری رنگ کا سیاہ' الٹے کوڑ ہے کی طرح
(کہ خیر کی کوئی بات اس ہیں نہیں کئے گی) یہ بجز ان خواہشات کے جو اس ہیں رچ ہی گئی
بین نہ کی نئی کو نئی سمجھے گا' نہ کسی برائی کو برائی ( اس کے نز دیک نئی اور بدی کا معیار بس

## حاجي صاحب كي تواضع

حضرت حاجی صاحب پر بہت غلبہ تھا حال تواضع کا عیب تو نہیں کھولتے تھے کین فرمایا

کرتے تھے کہ دیکھواللہ تعالی نے ستاری فرمار کھی ہے کہ لوگوں کومیرے عیوب کی فہر نیں اس
لئے معتقد ہیں ایک مشہور بزرگ حضرت کی خدمت ہیں آئے اور اظہار عقیدت مندی

کرتے رہے جب چلے گئے تو ہمیں خیال ہوا کہ جب ایسے انسے بزرگ حضرت کے معتقد
ہیں تو حضرت کے کامل ہونے ہیں کیا شک ہے۔ گران کے جانے کے بعد حضرت کیا
فرماتے ہیں کہ دیکھوئی تعالی کی ستاری! کیا ٹھکا تا ہے ان کی ستاری کا کہ اہل نظر سے بھی
ہمارے عیوب کو چھپار کھا ہے۔ میرے عیوب کی انہیں بھی فیرنیس ۔ (حکایات اسلاف)

انتقام البي

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: جبّ الله تعالیٰ بندوں سے ( سمنا ہوں کا ) انتقام لینا جا ہتا ہے سنکے بکثر مند مرتے ہیں اور عور تیں بانجھ ہوجاتی ہیں۔ (ہزا مالاعمال از این ابی الدیا )

#### اكابر كے عجيب حالات

حفرت شیخ الحدیث مولا نامحد ذکریا صاحب قدس سره کے جس طرح باقی سب حالات نرالے ہے ای طرح باقی سب حالات نرالے ہے ای طرح صحت وامراض کا مسکلہ بھی مجیب ہے کہ سرمبارک پرسردیوں میں بھی سردی رہتی تھی اور کوئی کپڑ اوغیرہ استعال بیس کر سکتے اور پاؤل اور ٹانگوں میں گرمیوں میں بھی سردی ملکی تھی گرمیوں میں کرواتے ہے گری میں ایک دفعہ ایک ہے بردہ فورت اپنی درد بھی کرواتے ہے گری میں ایک دفعہ ایک ہے بردہ فورت اپنی درد بھی کرورت کے میں ایک حالت سنانی رہی معزمے ای طرح گری برداشت کرتے رہے۔ (حکایات اسلاف)

دلوں سے امانت نکل جائے گی

## ناابلوں کی حکومت

شاگرداستاد کامختاج ہے

صاحب قلیو بی بیان کرتے ہیں کہ امام این جنی نجومی نے امام ابوعلی فاری نجومی سے
کتا ہیں پڑھیں ۔ بینی ابن جنی ابوعلی کا شاگر دختا ابن جنی بعد فراغت موصل ہیں درس
دینے کے واسطے بیٹے گیا۔اس کے بعد ایک دن ابوعلی کا اس پرگز رہوا پس اس کواس کے
حلقہ درس ہیں دیکھا اور اس سے فرمایا کہتم انگور پختہ ہوگئے حالا نکہتم ابھی خوشہ خام ہولیتن
تم استاد بن بیٹے یا وجود کے ابھی تم علم میں ناقص ہو۔اس کے بعد ابن جنی نے درس ویتا
ترک کیا اور اپنے استاد کی طرف گیا اور ان سے جدا نہ ہوا حتی کہ ماہر اور مشاق ہوگیا۔
ان دونوں پر اللہ کی رحمت ہو۔

#### رمضان کے معمولات اور قیدر

رمضان شریف کے مہینے میں جس قدرمکن ہو تلاوت کی جائے اور اہل اللہ کے مشاغل ہیں حالات کا مطالعہ کیا جائے اور نوافل کی کثر ت اور توجہ الی اللہ کہی رمضان کے مشاغل ہیں اگر ایسا کیا جائے تو رمضان آ یا اور چلا گیا آ دمی جیسا تھا ویسا ہی ہرکات حاصل ہوں گی اور اگر نہ کیا تو رمضان آ یا اور چلا گیا آ دمی جیسا تھا ویسا ہی رہا کیونکہ اس نے رمضان کی قدر نہ کی تو یہ سب موقوف ہے انسان کی خود اپنی توجہ پر گر کلی تھم نہیں لگا نا جا ہے کیونکہ عوام میں ہزاروں ایسے ہیں کہ ان کے قلوب صالح ہوتے ہیں میری جی سے کہ اکثریت الی ہی ہوتی ہے کہ ان پر رمضان بار ہوتا ہے اور وہ جا ہے ہی کہ کہ کی طرح سے ماہ رمضان شلے۔ (جو اہر عیم الاسلام)

سنت کے مفہوم میں مغالطہ اندازی

# جدت طرازی کاسبب شهرت طلی

یزیدین عمره رحمته الله علیهٔ جوحصرت معاذرضی الله عنه کے شاگر دینے فرماتے ہیں کہ حصرت معاذ رضى الله عنه جب وه وعظ كے لئے بیٹھتے بوكلمه ضرور فرماتے ''اللہ تعالی فیصلہ كرنے والا' الصاف كرتے والا ب تنك ميں يونے والے والے والے موئے "۔ايك ....ون حضرت معاد رضی اللّٰدعندنے فرمایا تمہارے بعد بہت سے فتنے پیدا ہوں کے اس زمانہ میں مال بہت ہوگا، اور قر آن ہرایک کے لئے ) کھلا ہوا ہوگا جس ہے مؤمن بھی دلیل پکڑے گااور منافق بھی ' مرد بھی دلیل پکڑے گا اور عورت بھی' بڑا بھی اور چھوٹا بھی' غلام بھی اور آ زاد بھی۔ بعید نہیں کہ کوئی کہنے والا یہ کہے: کیابات ہے؟ میں نے قرآن پڑھ لیا پھر بھی لوگ میری پیروی نہیں کرتے؟ لوگ میری پیروی نہیں کریں گے جب تک کہ بیں ان کے سامنے کوئی نئی بات پیش نہ کروں۔ (حضرت معاذ نے فرمایا) پس (دین میں) جدت طرازی سے بیچة رہنا! کیونکہ ایسی جدت (نتی بات) گمراہی ہے اور میں حمہیں عالم کی لغیش سے ڈرا تا ہوں کیونکہ شیطان مجی مراہی کی بات عالم کے منہ ہے بھی نکلوا دیتا ہے اور بھی منافق آ وی بھی تجی بات کہ سکتا ہے۔ (راوی کہتے ہیں) میں نے کہا حضرت مجھے کیسے پند چلے گا کہ صاحب علم نے گمراہی کی بات کہی اور منافق کے منہ ہے کلمہ حق لکلا (آ خرحق و باطل کی شناخت کا معیار کیا ہوگا؟) فرمایا: ہاں (میں ہٹلا تا ہوں) صاحب علم کی الیک مشتبہ بات سے پر ہیز کروجس کے بارے میں (عام اہل علم کی جانب سے کہا جائے" بیر کیا بات ہو کی ؟" (الی صورت میں سمجھ لوکہ بیہ بات غلط ہے ) کیکن صرف ای غلطی کی بناء پر شہیں اس سے برگشتہ ہیں ہوتا جاہے کیونکہ شایدوہ اپنی غلطی ہے رجوع کر لے۔ (ہاں حق واضح ہوجانے کے بعد بھی وہ ا پی تلطی پراصرار کرے تو ایسا مخص عالم ہی نہیں بلکہ جاتل ہے ) اور حق بات خواہ کسی ہے سنو اعے قبول کرلؤ کیونکہ حق پر نور ہوتا ہے۔ (ابوداؤ دس ١٣٣٧)

لعنت کے اسیاب

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فر مائی سود کھانے والے پراوراس کے لکھنے والے پراوراس کے گواہ پراور فر مایا میسب برابر ہیں (یعنی بعضی باتوں میں )۔ (مسلم)

### وین کےمعاملے میں رشوت

حضرت معاذرت الله عند آنخضرت صلى الله عليه وسلم كا ارشاد تقل كرتے ہيں كه : ہديه اك وقت تك قبول كر سكتے ہوجب تك كه وہ ہديد ب كين جب " وہ وين كے معاملہ ميں رشوت" بين جائے تو اسے قبول نہ كروگر (ايبا نظر آتا ہے) كه تم (امت كے عام لوگ) اسے قبور و كرنيس كيونك فقر اور ضرورت ته ہيں مجبور كر ہے گی۔ آگا ور ہو! كه اسلام كى چكى بہر حال گروش ميں رہے گی اس لئے كتاب الله جدعر چلے اس كے ساتھ چلو (اسے اپنی خواہشات كے مطابق نه ڈھالو)۔ آگا ہ رہو! كه غقريب كتاب اور حاكم جدا جدا ہو جا ئيں گئا بيس تم كتاب اور حاكم جدا جدا ہو جا كي خواہشات كے مطابق نه ڈھالو)۔ آگا ہ رہو! كه غقريب كتاب اور حاكم جدا جدا ہو جا ئيں گریں تے جو دو مروں كے لئے تجویز نہيں كریں گئم آگران كی نافر مانی کرو گے تو (بدن ئي كے سبب) تہميں كرو گے تو رہو كريں گے ۔ وورور وال کريا نہر وال الله! (الي صورت ميں) ہميں كيا گراہ كريں گے ۔ صحاب رضى الله عنہ نے وض كيا: يارسول الله! (الي صورت ميں) ہميں كيا طرز عمل اختيار كرتا چا ہے ؟ فر مايا وہ بی جو حضرت عيني عليہ السلام كے اصحاب نے كيا كہ انہيں آروں سے چرا گيا۔ سولى پر لئكا يا گيا (گروہ و دين پر قائم رہے) اور اطاعت اللي هيں جان آروں سے جيرا گيا۔ سولى پر لئكا يا گيا (گروہ و دين پر قائم رہے) اور اطاعت اللي هيں جان دے دين معصيت كى زندگى ہے (بدر جہا) بہتر ہے۔ (رواہ الطبر انی)

بيباخلاص

جس زمانہ میں معری بذل المجھو دی طباعت ہورہی تھی اوراس کی تھیجے وغیرہ کے سلسلہ میں ہزاروں روپے خرچ کر کے انتظامات کئے جارہے تھے تو حضرت مولاتا شیخ سلیم صاحب سابق مہتم مدرسہ صولتیہ مکہ کرمہ نے حضرت شیخ الحدیث صاحب قدس مرہ سے عرض کیا گہ:۔

'' آپ انتا روپیہ خرچ کر کے استے اہتمام سے کتاب طبع کرارہے ہیں اوراس کی رجسڑی کر وائی نہیں اگر کوئی اس کا فوٹو گو گیا تو وہ کتاب کو چوتھائی قیمت پر نیچ سکے گا اور آپ کی کتاب رہ جائے گئی معزت شیخ نے فرمایا کہ:۔'' اگر کوئی ایسا کر ہے تو اس کوفوٹو کروانے کی اجرت تو میں خود پیش کر دوں گا اور بعد میں یہ کتاب میری بھی بک جائے گی۔ (اکابر کا تقویٰ)

## انگریزی ہےنفرت

حضرت فقیدالامت شیخ المحدثین مولا ناظفر احد عثانی تھا نوک نے تحریر مایا کہ:۔
والدصاحب گھر پر انگریزی پڑھاتے تھے گریس ہر کتاب کو پڑھ کر جلا دیتا تھا ایک
دفعہ نیسری کتاب میں کوئی لفظ دوسری کتاب کا آیا میں اس کا ترجمہ نہ کرسکا تو والدصاحب
نے دوسری کی کتاب طلب کی میں نے کہا'' وہ جلا دی گئی'' پوچھا کیوں؟ میں نے کہا:۔
''آپ بڑے بھائی صاحب (مولانا سعیدا حدمر حوم) کو عالم دین بنانا چاہے ہیں اور جھے
جاال رکھنا چاہے ہیں اسلئے میں انگریزی نے نفرت کرتا ہوں جو کتاب ختم ہوتی ہے جلادیتا ہوں''
کہا:۔'' تو تم بھی اپنے ماموں صاحب کے پاس چلے جاؤ'' (انوار النظر فی اظر فی اطلاع تا ہوں)

حضرت قيس بن سعد كي سخاوت

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت قیس بن سعد بن عباد کے پاس آئی اور
ان ہے کہا کہ چوہ میرے گھر میں مٹی تک گزر گئے ہیں (لیعنی پھر بھی کھانے کوئیس پاتے
ہیں اس لئے کمزور ہو گئے ہیں اور مٹی پر چلتے ہیں نہ غلہ وغیرہ پر) پس قیس نے کہا کہ عنقریب
ہیں ان کو چھوڑ وں گا کہ وہ شیروں کی طرح کو دیں گے اس کے بعد انہوں نے ہرتتم کے
مان کو چھوڑ وں گا کہ وہ شیروں کی طرح کو دیں گے اس کے بعد انہوں نے ہرتتم کے
وانے اور کھانے وغیرہ اس قدراس کے پاس جیمج کہ اس کا گھر بحر گیا۔ اور قیس طیم اور تی
آ دی تھا اور عفا کے معنی خاک اور مٹی کے ہیں اور اس عورت کا مقصد سے تھا کہ اس کے گھر ہیں
کوئی الی چیز باتی نہیں ہے جس کو چوہے کھا کیں۔

#### خدا كابنده بنو

ہمارے حضرت حاجی صاحب قرماتے تنے کہ میں اپنابندہ نیس بنانا چاہتا خدا کا بندہ بنانا چاہتا ہوں علی الاعلان فرمایا کرتے تنے کہ جومیرے پاس تعادہ میں نے حاضر کردیا میری طرف سے اب عام اجازت ہے کہ جس کو جہال ہے مقصود حاصل ہووہ و ہیں سے جا کرحاصل کر لے میں اپنا مقید نہیں بناتا ہو مقعود حاصل ہونے ہے جس جگہ ہے بھی حاصل ہومیرے ہی اوپر مقید نہیں بناتا ہو مقعود حاصل ہونے ہے جس جگہ ہے بھی حاصل ہومیرے ہی اوپر منحصر نہیں بناتا جا ہتا خدا کا بندہ بناتا جا ہتا ہوں۔ (ضعی الا برعیم الاست تعادی )

### ظالمول كاتسلط

نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الله تعالیٰ فرماتا ہے، بیس بادشاہون کا مالک ہوں بادشاہون کے دل میرے ہاتھ بیس بیں اور جب بند ہے میری اطاعت کرتے ہیں بیس بیس ایک ہوں بادشاہون کے دل میرے وان پر رحمت اور شفقت کیساتھ پھیر دیتا ہوں اور جب بندے میری تافر مانی کرتے ہیں بیس ان بادشاہوں کے دلوں کو فضب اور محقوبت میساتھ پھیردیتا ہوں کو خضب اور محقوبت کیساتھ پھیردیتا ہوں پھردہ ان کو تخت عذاب کی تکلیف دینے ہیں۔ (ادیم)

#### اندازتربيت

حضرت مولانا ظفر احمد عثانی تھانوی قدس سرہ العزیز جس زمانے میں نمومیر پڑھتے تھے اسی زمانے میں ایک دوست کو خط لکھا اس میں ایک عربی شعر بھی خود بنا کر لکھا تھا'

انا ماراء يتك من زمن فاذ دادني قلبي الشجن

حضرت علیم الامت تفانوی فی به خط و کھے لیا تو ایک طمانچہ رسید کیا کہ ابھی سے شاعری؟ مگراستاد سے فرمایا کہ:۔ '' میں نے ظفر کوسز اتو دی کہ بیدونت شعروشاعری کانہیں مگر آپ کے طرز تعلیم سے خوشی ہوئی کہ نومیر پڑھنے کے زمانے ہیں اس کو میچ عربی لکھنا آگی'' (انوارالنظر فی اٹارالظلا)

## حضرت ذوالنون مصري كي توبه

صاحب قلیو بی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ذوالنون مصریؒ ہے کہا گیا کہ آپ کی توبکا
کیا سبب ہے پس ذوالنونؒ نے فرمایا کہ ہیں مصر سے سفر کرتا ہوا بعض دیبات کی طرف
لکلا۔ چنانچہ ایک راستہ ہیں میدان ہیں سوگیا۔ ناگاہ ہیں نے ایک اندھی ابا بیل کودیکھا کہ وہ
اپنے گھونسلے سے نیچ گری اور زہین شق ہوئی اور اس سے دو پیالیاں ایک چاندی کی اور
دوسری سونے کی تکلیں اور ایک پیالی ہیں تل تھے اور دوسری پیالی ہیں پائی تھا۔ چنانچہ وہ
ابا بیل تل سے کھانے گئی اور پائی سے چینے گئی۔ (بیدد کھے کر) میں اللہ تعالی کی طرف رجوع
ہوا۔ حتی کہ اس نے جیمے قبول فرمایا۔

## بندگان خدا کی شان

ایک دفعہ حضرت نے یوں فرمایا کہ میں لوگوں کے معتقد ہونے سے تنگ ہوگیا خدا کی متعقد ہونے سے تنگ ہوگیا خدا کی متعقد ہونے سے تنگ ہوگیا خدا کہ متعم اول سے چاہتا ہوں کہلوگ جھے طحد اور زند این سمجھ کرچھوڑ دیں تا کہ میں فارغ ہوکر محبوب میں مشغول ہوں اور تمہار سے اعتقاد نے میر سے اوقات کو خراب کر دکھا ہے۔ جناب میہ جی خدا کے بند ہے۔ (تقعی الاکابر کھیم الامت حضرت تعالویٰ)

آخرت کوتر جح دو

تخصيل علم كاشوق

حضرت مولانا قاری عبدالرحمٰن پانی پی قدس سرہ ابھی نیج ہی تھے اور ابتدائی کتابیں ایپ والدصاحب نے انجھی طرح مطالعہ نیس کیا تھا اس پر والدصاحب نے انجھی طرح مطالعہ نیس کیا تھا اس پر والدصاحب نے سبتی نہیں پڑھایا۔ قاری صاحب کو اتناریخ ہوا کہ رات کو کھا تا نہ کھایا والدہ رونے گئیس والدصاحب کو معلوم ہوا تو والدہ ہے کہنے گئے کہ:۔" بیر رنج کی بات نہیں بلکہ خوشی کا مقام ہے کہا ہے پڑھنے سے لگا و ہوگیا'' (سات ستارے س

شكامات متعلقين ميں معمول

فر مایا کہ حضرت حاجی صاحب کے یہاں کسی کے تق بیس کسی کی شکایتی روایت قبول ہی نہ ہوتی تھی خواہ راوی کیسا ہی ثقة کیوں نہ ہو۔ اس لئے تمام متعلقین بے فکر رہتے تھے کہ ہماری طرف سے حضرت کا دل کوئی چھیر ہی نہیں سکتا۔ حضرت حاجی صاحب س سنا کریڈ رماد یا کرتے تھے۔ تھے کہ نہیں وہ خص ایسے آ دمی نہیں جیں۔ بیدوجہ ہوگی وہ وجہ ہوگی۔ ہمیشہ تاویلیس کیا کرتے تھے۔ پھر فرمایا (پیر ومرشد مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب مدظلہ نے) کہ اب تو مشائخ وعلاء کے بہاں ایک دومرے کی با تیس خوب لگائی جاتی جیں۔ (تھمس الاکابر بھیم الامت حضرت تعانوی )

يأنج خطرناك چيزيں

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہے دوایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ہم دس آ دمی صفورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے آ پ ہماری طرف متوجہ ہو کر فر مانے گئے، پانچ چیزیں ہیں میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہتم لوگ ان کو پاؤ، جب کسی قوم میں بے حیائی کے افعال علی الاعلان ہوئے لیس کے وہ طاعون میں جتلا ہوں جب کسی قوم میں بے حیائی کے افعال علی الاعلان ہوئے براوں کے وقت میں بھی نہیں ہوئیں اور جب کوئی قوم نا پن تو لئے میں کر قرار ہوں کے جوان کے براوں کے دفت میں جسی تاہوں گی، اور نہیں بند جب کوئی قوم نے زکو ہ کو گر بند کیا جاوے گا ان سے باران رحمت اگر بہائم بھی نہ ہوتے تو کیا کہ کئی تہ ہوتے تو کیا گئی نہ ہوتے تو کو گئی کر مسلط فر مادے گا اللہ تعالیٰ ان پر ان کے دشمن کو غیر تو م ہے ہیں بجبر لے لیس می وہ ان کے اموال کو۔ (جزاء الا مال از ابن ماجہ) کی قدر ر

حضرت مولانا قاری عبدالرحمٰن صاحب پانی پتی رحمته الله علیهٔ حضرت شاہ محمد اسحاق محدث وہلوی رحمته الله علیه کے حلقہ درس میں داخل ہوئے جوحضرت شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی کے نوا سے اور جانشین ہے ہے حصیل علم میں مولا ناعبدالرحمٰن کوا تناانہا ک تھا کہ:۔

'' زمانہ طالب علمی میں اگر کوئی ہم عمریا عزیز وہلی ملاقات کے لئے جاتا تواس سے اسلام علیم یا سرسری ملاقات کے بعد صاف طور پر فرمادیے کہ اس سے زیادہ فرصت نہیں جب الله دنعالی با مراد ملائے گااس وقت ملیس کے '(سات ستارے س ۲۵)

خطرات مين قدرت الهي كامشامده

فر مایا کہ حضرت حاجی صاحب فر مایا کرتے تھے کہ خطرات جولوگوں کوستاتے ہیں تو وہ خطرات اللہ کا مشاہدہ کرنا خطرات اگر دفع نہ ہوں تو دفع کے پیچھے نہ پڑتا چاہئے بلکہ ان ہی ہیں قدرت اللہ کا مشاہدہ کرنا چاہئے کہ اللہ اک کے مشاہدہ کرنا چاہئے کہ اللہ اک کے مناسب ہے کہ دفع ہی نہیں ہوتا۔ بیسا لک کے مناسب ہے کہ دفع ہی نہیں ہوتا۔ بیسا لک کے مناسب ہے کہ بس قدرت اللہ کے مشاہدے میں منتغرق ہوجا وے۔ (نقعی الاکاریکیم الامت حضرت تعالی)

# مسلمانوں کی بےوقعتی کاسب

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: قریب زماند آ رہاہے کہ کفار کی تمام جماعتیں تمہارے مقابلہ میں ایک دومرے کو بلائیں گی جیسے کھانے والے اپنے خوان کی طرف ایک دومرے کو بلائیں گئی جیسے کھانے والے اپنے خوان کی طرف ایک دومرے کو بلاتے ہیں۔ایک کہنے والے نے عرض کیا اور بم اس روز (کیا) شار میں کم موں گئ آپ نے فر مایا نہیں، بلکہ تم اس روز بہت ہو گئین تم کوڑہ (اور تاکارہ) ہو گے جیسے آومیں کوڑا آ جاتا ہے اور اللہ تعالی تہارے وقی کے دلوں سے تمہاری جیب نکال وے گا اور تمہارے دلوں میں کمزوری ڈال دے گا۔ایک کہنے والے نے عرض کیا کہ یہ کمزوری کیا چیز ہے (ایمنی اس کا سبب کیا ہے؟) آپ نے فر مایا دنیا کی محبت اور موت نفر ت۔ (ایدواؤود تاقی)

كطف سجددم بدم

سیدالعارفین معزت مولا ناحافظ محمصد این صاحب (بحرچونڈی) رحمتہ اللہ علیہ کو درد گردہ شدت سے تنگ کرتا تھا جونمی آپ کو در دافعتا آپ اپنے کمرے میں رہت بچھوالیتے اور شدت در دکی وجہ ہے اس پرلیٹ جاتے اور یوں مُنگنا تے رہتے۔

لطف سجن دم برم كارجن كاه كاه السي السيمي جن واه واه اول بحي جن وادواه

(بغندوارتر جمان اسلام)

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ علماء میں ہے کی نے فرمایا کہ ہیں سفیان تورگ کے
پاس مکہ معظمہ میں داغل ہوا۔ پس میں نے ان کو بیمار پایا اور انہوں نے دوائی تھی۔ ہیں نے ان
ہے کہا کہ ہیں آپ ہے چند ہا تیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ سفیان نے مجھے نفرمایا کہ جو کچھ تیرے
لئے ظاہر ہواور جو کچھتم کو غرورت ہو کہو۔ چنانچ ہیں نے ان سے کہا کہ مجھے نظامیے کہ آ دی کون
لوگ ہیں۔ یعنی لوگوں میں مردکامل کون ہے انہوں نے فرمایا کہ فقہاء ہیں میں نے ان سے کہا کہ ہو ان ہیں انہوں نے
بادشاہ کون ہیں انہوں نے فرمایا کہ زاہد لوگ ہیں میں نے ان سے کہا کہ تر دمایہ کون ہیں انہوں نے جواب دیا فرومایہ وہ شخص ہے جو صدیث لکھتا ہے اور اس کے ذریعہ سے آ دمیوں کا مال کھا تا ہے ہیں نے ان سے کہا
گھنی کے جو صدیث لکھتا ہے اور اس کے ذریعہ سے آ دمیوں کا مال کھا تا ہے ہیں نے ان سے کہا
کہ کہ کہ یہ کون لوگ ہیں انہوں نے فرمایا کہ کہ نے میں انہوں کے جیں۔

## جنت کی بشارت

حفرت ابوموئی اشعری رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں ہیں ان احاطوں ہیں ہے آیک میں حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ آدی نے آکر دروازہ پردستک دی حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم نے ساتھ تھا کہ آدی نے آکر دروازہ پہنچنے والی آیک آزمائش صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے لئے دروازہ کھول دواورا ہے پہنچنے والی آیک آزمائش پر جنت کی خوشخبری سنادو (وروازہ کھولا گیا) تو وہ حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ سے مدوطلب کی جاتی ہے۔
آپ کوارشاد نبوی کی خبردی تو انہوں نے کہا الله تعالیٰ ہی ہے جس سے مدوطلب کی جاتی ہے۔
حضرت عبیدالله بن عمرو سے روایت ہے کہ دسول الله صلی الله علیہ وسلم مدینہ منورہ کے باغوں میں سے ایک باغ میں تشریف فرما ہے کہ دسول الله صلی الله علیہ وسلم منے ارشاد فرمایا اسے اجازت دے دو اور اسے ایک جاتی تو رسول الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے اجازت دے دو اور اسے ایک آزمائش پر جنت کی خوشخبری سنا دو جواسے پیش آگے گی۔ میں نے اس آدی کواجازت دی کواجازت دی اورخوشخبری سنائی تو دہ حضرت عثمان غنی رضی الله تعالیٰ عنہ ہتے۔ (روثن ستارے)

نغم الامير

فرمایا که حضرت حاجی صاحب فرمایا کرتے ہے کہ جب امیر تمہارے پاس وین کی وجہ سے آیاتو وہ نراامیر نہیں رہاوہ تعم الامیر ہوگیا۔ دنیا دار بھے کراس سے ہرگز بالنفاتی نہیں کرنی جا ہے۔ (تقیم الاکا برعیم الامت تعانویؒ)

## قرض حجعوثه كرمرنا

نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کمائر (بڑے گناہوں) کے بعد سب سے بڑا گناہ بیہ ہے کہ کوئی شخص مرجائے اور اس پر دین (لیعنی کسی کاحق مالی) ہواور اس کے اوا کرنے کے لیے چھونہ چھوڑ جاوے (ایختمرااحدوابوداؤو)

#### بغيراجازت مال لينا

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: سنو!ظلم مت کرنا۔ سنو! کسی کا مال حلال نہیں بدوں اس کی خوش دلی کے۔ (بیبی دواری) الہ آباد میں ایک ولایتی محمد شاہ صاحب تنے۔ حافظ عبد الرحمٰن صاحب بہم وی ایک مخص کے ساتھ والے فض سے دریافت کیا کہ یہ کون میں؟ انہوں نے ساتھ والے فض سے دریافت کیا کہ یہ کون میں؟ انہوں نے کہا کہ:۔'' بیرحافظ بھی ہیں' حالی بھی ہیں''

حافظ عبدالرحمٰن صاحب نے تواضعاً کہد یا کہ:۔'' بی نہیں میں پچے بھی نہیں ہوں'' بس پھر کیا تھا محد شاہ صاحب اُن کے سر ہو گئے اور کہا:۔'' اچھاتم یہ چاہتے ہو کہ ت تعالیٰتم سے حفظ کی دولت چھین لے اور تمہارا جے باطل کردی''

حافظ صاحب بالکل خاموش ہوگئے۔ پھر جب بھی حافظ صاحب اُن کی خدمت میں حاضر ہوتے تو فر ماتے :۔'' آؤ ناشکرا' آؤناشکرا''

فائدہ: پس اعمال کوالیاحقیر نہ مجما جائے کہ نعت حق کی ناشکری ہونے گئے۔وعظ مظاہرالا مال ص۲۵۔

مال سے زیادہ مشفق

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ آیک دیہاتی ہی صلے اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا
اور آپ سے کہا کہ یارسول اللہ ش آپ کے پاس آتے ہوئے ایک جماڑی ہے گزراش
نے اس میں چڑیا کے بچوں کی آوازیں سیس چنانچہ میں نے ان کو پکڑلیا اور ان کواپئی چاور
میں رکھ لیا۔ اس کے بعد ان کی ماں آئی اور اس نے میرے سر پرچکرلگایا کی میں نے ان
کے واسطے بچوں کو چاور سے چھوڑ دیا۔ چنانچہ وہ ان پرگری پھر میں نے ان کواپئی چاور میں
لیسٹ لیا۔ (بیس کر) آنخضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے اس بدو سے فرمایا کہ دکھو چنانچہ اس
نے ان کورکھ دیا۔ کی ان بچول کی ماں ان کو کھلانے گئی۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کورکھ دیا۔ کی ان بچول کی ماں ان کو کھلانے گئی۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپ اصحاب سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا اس پر تبجب کرتے ہو قتم ہے اس ذات کی جس
نے بھے جن کے ساتھ نی بنا کر بھیجا ہے۔ بیشک اللہ کریم اپنے بندوں پر ان بچول کی ماں
سے زیادہ مہر بان سے پھر آپ نے اس دیہاتی سے فرمایا کہ واپس جاوا وران کوان کی جگہ پر سے سر پر
چھوڑ دو۔ چنانچہ وہ بدو کہتا ہے کہ میں ان کو نے کرواپس آیا حالانکہ ان کی ماں میرے سر پر
اپنے باز وہلاتی تھی اوراڑتی تھی یہاں تک کہ میں نے ان کوان کی جگہ پر دکھ دیا۔

## ایک واقعہ کی مثال سے وضاحت

## آيت قرآني كامصداق

حضرت بحی البکاء رحمة الله علی فرمات بی که حضرت عبدالله بن عمرضی الله تعالی عنه فرمات بین که امن هو قانت اناء اللیل مساجداً و قانماً بحدو الا بحوة و یوجوا دحمة دبه (الزبرنه) ( بحلا جوفض اوقات شب می بحده و قیام ( بیخی نماز ) کی حالت می عباوت کرد با بو آخرت سے ڈرر با بواورا پے پروردگار کی رحمت کی امید کرر با بو ) سے مراد حضرت عثمان بن عقان رضی الله تعالی عنه بین ۔ (روثن متارے)

#### شراب اورجوا

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد قرمایا: نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے شراب اور جوئے سے منع فرمایا۔(ابوداؤد) حكيم الامت رحمه الله كي شان اعتدال

حضرت مولانا تحکیم الامت مولانا اشرف علی تعانوی قدس سره کوکان پوریس ایک عدالت بیس جانے کا اتفاق ہوا وجہ یہ ہوئی کہ ایک فتو کی پرمولانا کے و تخط ہے وہ مقدمه اٹھارہ سال ہے جل رہا تھا اورکوئی فیملہ نہ ہوتا تھا۔ و تخط کر نے والے علاء شرسے جس عالم پرایک فریق رضامند ہوتا تو فریق جانی انکاد کر دیتا۔ حضرت حکیم الامت کے د شخط پوفریقین نے دضامندی ظاہر کی چنانچے مولانا کے تام من آیا اورآپ عدالت بیس اورآپ عدالت بیس مولانا ہے سوال کیا گیا کہ:۔ کیا آپ عالم ہیں۔ اورآپ عدالت بیس کولانا ہول اور حکام تو اضع محضرت نے فرمایا کہ:۔ 'اس وقت مجھے بے صد خلجان ہول آؤیا ہی وضع کے خلاف ہے' کوکیا جانیس کہ میانکار تو اضاف ایک ایک اوراگر ہی ہول کو بیا جانی وضع کے خلاف ہے' کوکیا جانیس کہ میانکار تو اضاف کے احد دعشرت نے فرمایا کہ:۔ '' بچھے مسلمان ایسانی بچھے جی '' (ومقاعات الناخ)

انبہاء کے دارث

صاحب قلیو بی بیان کرتے ہیں گراللہ تقائی نے امت کو پانچ قسموں پر تقتیم کیا۔ علاؤ 
زاہد عازی اللہ کے مدکار ہیں امراء کلوق اللی کے چرواہ ہیں اور تا ہر لوگ اللہ کا اللہ کا میں 
ہیں۔ عازی اللہ کے مدکار ہیں امراء کلوق اللی کے چرواہ ہیں اور تا ہر لوگ اللہ کا اللہ کا ہیں 
ہیں۔ پس جب علاء نے مال جھ کرنے میں طبع کی تو پھر کس سے ہدایت حاصل کی جائے 
اور جب زاہدوں نے ریا کاری کی تو پھر کس کی اقتداء کی جائے اور جب عازیوں نے 
ہنایت کی تو پھر کس سے فتح ہوگی۔ اور جب تا ہروں نے خیانت کی تو پھر کون امین بنایا 
ہنایت کی تو پھر کس سے فتح ہوگی۔ اور جب تا جروں نے خیانت کی تو پھر کون امین بنایا 
کا اور جب چروا ہی بھر یوں کی طرح ہیں تو پھر کس سے رعیت کی حفاظت کی جائے 
گی فلاحول و لا قوق الا باللہ و هو العلی العظیم۔ اور بعض علاء نے فرمایا کہ اللہ 
تعالیٰ نے آ دمیوں کو چنوتم پر پیدا کیا ایک شم وعظ اور پند کے واسطے ہے اور ایک شم عبادت 
کی فیا نے اور ایک شم بہادری کے واسطے ہے اور ایک شم معاش کے لئے ہے اور ایک شم عبادت 
کا امت کے واسطے ہے اور ان کے علاوہ تلچمت اور کچڑ ہیں جو پانی کومیلا کرتے ہیں اور 
قیمتوں اور برخوں کو گراں کرتے ہیں اور داستوں کو تک کرتے ہیں اور جرجہ دور 
بنتظا اور دوجیم ہا نقطے ہے اور اوگوں میں سے رؤیل اور کمینے لوگ ہیں۔ 
بنقط اور دوجیم ہا نقطے ہے اور اوگوں میں سے رؤیل اور کمینے لوگ ہیں۔

امت محدید کے سب سے زیادہ حیاداراور حی

حضرت عبدالله بن عمرضي الله تعالى عنه عدم وي ب كدرسول اكرم صلى الله عليه وسلم نے ارشادفر مایا عثمان میری امت میں سب سے زیاوہ حیاء والے اور سب سے زیاوہ تخی ہیں۔ حضرت عبدالله بن عمرض الله تعالى عنهما ي مروى ب كه حضورا كرم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمانا ميرى امت ميسب سے زيادہ حياء والے عثمان بن عفان رضى الله تعالىٰ عنه بيں۔ (روثن تارے) لطافت طبع

فرمایا که حضرت شاہ غلام علی صاحب جو کہ مرزا مظہر جانجا تاں صاحب رحمہ اللہ کے خلیفہ بیں مرزا صاحب کی خدمت میں رہتے تھے کہیں ہے مضائی آئی مرزا صاحب نے فرمایا کہ غلام علی مشائی لوانہوں نے ہاتھ چھیلا ویا فرمایا مشائی ہاتھ میں لیا کرتے ہیں؟ کاغذ لاؤ۔ پھر وہ کاغذ لائے اس پر ذراسی دی بعد کو دریافت فرمایا کہ و ہ مشائی کھائی تقی۔انہوں نے عرض کیا کہ کھائی تھی ۔ فر مایا کیسی تھی؟ عرض کیا بہت لذیذ تھی ۔ فر مایا کہ پچھ بچی ہے عرض کیانہیں فر مایا ار ہے سب ایک ہی وفعہ کھالی۔ پھر ہمارے حصرت نے فر مایا کہ مرزاصا حب کا مزاج کس قد رلطیف تھا کہ ذرای تو کاغذیر مٹھائی دی اوراس کی نسبت بھی وريافت فرمايا كه كياسب أيك بي وفعه كهالي - (حسن العزيز جلدوه م ١٢٠م ١٣٨)

نشهوالي چيز س

نى كريم صلى التُدعليدوللم في ارشاد فرمايا: رسول التُصلى التُدعليدوسلم في السي سب چيزول منع فرماما ہے جونشہلائے (لیعن عقل میں فتورلائے) یا جوجواس میں فتورلائے۔ (ابوداؤد) فأكده: أسميس افيون بحي آسكي اور بعضے حقے بھي آھئے جن ہے دماغ يا ہاتھ يا دُل بيكار موجا كيں۔

ز مین غصب کرنا

نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: جوخص ( کسی کی ) زمین سے بدوں حق کے ذرای بھی لے لے (احمری ایک حدیث میں ایک بالشت آیا ہے) اسکو قیامت کے روز ساتوں زمین میں دھنسادیا جاوے گا۔ (بخاری) حياداري كاعالم

حضرت حسن نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عند کا تذکرہ کیا اور آپ کی شدید حیاداری کا تذکرہ کیا تو فرمایا آپ اگر گھر کے اندر ہوتے اور دروازہ بھی بند ہوتا تو وہ پانی بہانے کے لئے اپنے اوپر سے کپڑ انہیں ہٹاتے تھے حیاء انہیں اپنی کمر سیدھی کرنے سے مانع رہتی۔ (روثن متارے)

#### رشوت

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے لعنت فر مائی ہے رشوت وینے والے پراور رشوت لینے پر (ابو واؤ د وابن ماجہ و تر غدی) اور ثوبان کی روایت میں بیجی زیادہ ہے اور (لعنت فر مائی ہے )اس شخص پر جوان دونوں کے نتیج میں معاملہ تھہرانے والا ہو۔ (احمد و بیہی )

# مرزاههبيدرحمه اللدكي ظرافت

دعاکس کی قبول ہوتی ہے

صاحب قلیوالی بیان کرتے ہیں کہ معنرت موقی علیہ السلام نے ایک محفی کود کھا کہ وہ دعا کرائی کی اور اپنی صاحت کے لئے گریہ و زاری کرتا ہے۔ حضرت موقیٰ نے کہا کہ اے میرے دب اگر اس کی صاحت میرے ہاتھ ہیں ہوتی تو ہیں اس کو ضرور پورا کرتا ہیں اللہ تعالیٰ نے موئی کی طرف وی بھیجی کہ اے موئی اس کے بکریاں ہیں اور بے شہال کاول بکر بول کے باس ہا اور ہیں ایسے بندہ کی دعا نہیں قبول کرتا ہول جودعا تو جھے ہے کہ ساور اس کاول غیر کے باس ہو چنا نچے موقیٰ نے اس محفی کواس کی خبر کی ہیں وہ اللہ کی طرف ماکل ہوا اور اس کے غیر سے قبلے تعالیٰ کی اللہ کی طرف ماکل ہوا اور اس کے غیر سے قبلے تعالیٰ کی اللہ کی طرف ماکل ہوا اور اس کے غیر سے قبلے تعالیٰ کی اللہ کی اللہ کی اس کو ضرورت پوری کی۔

بزرگی کی ایک شان

حضرت مولانا فتح محرصاحب تعانوی کے مکان پرایک بارایک نائب تحصیلدارصاحب ملنے کی فرض سے آئے۔ اس وقت مولانا گھر پرتشریف فرمانہ تھے۔ گنگوہ آشریف لے گئے تھے۔ یہ معلوم ہونے کے بعد منائب تحصیلدارصاحب نے ایک طالب علم کوایک پر چہیں ایک شعر کھو کر دے دیا کہ جب مولانا تشریف لے شعریت ایک شعریت اللہ علم کوایک پر چہیں ایک شعریت اللہ میں ایک شعریت اللہ علم میں وجوں فریب متندے بدرت رسیدہ باشد چوں فریب متندے بدرت رسیدہ باشد چوں فریب متندے بدرت رسیدہ باشد بول تراند بدہ باشد ہوں ازاد بدہ باشد بول تراند بدہ باشد بول تراند بدہ باشد برچہ فی ایک میں موریا تا ویکے کر بے چین ہوگئے کہ اُن صاحب کو میر ے نہ ملنے سے بہت قاتی ہوا پر چہوٹی کر دیا مولانا و کھے کر بے چین ہوگئے کہ اُن صاحب کو میر ے نہ ملنے سے بہت قاتی ہوا آباد شریف لے گئے جو تھا نہ بھوں نے تو ویلے ہی لکھ دیا تھا گر مولانا فورانا کی وقت جلال آباد شریف لے گئے جو تھا نہ بھون سے دو سے ان صاحب سے ل کرفوراوا پس ہوئے۔ آباد تشریف لے گئے جو تھا نہ بھون سے دو سے ان صاحب سے ل کرفوراوا پس ہوئے۔ آباد تشریف لے گئے جو تھا نہ بھون سے دو سے ان صاحب سے ل کرفوراوا پس ہوئے۔ آباد تشریف لے گئے جو تھا نہ بھون سے دو سے بی کھی دیا تھا گر مولانا والحق میں ہوئے۔ آباد تشریف لے گئے جو تھا نہ بھون سے دو سے بی کھی دیا تھا گر مولانا والحق میں ہوئے۔ آباد تشریف لے گئے جو تھا نہ بھون سے دو سے بی کھی دیا تھا گر مولانا والحق میں ہوئے۔ آباد تشریف لے گئے جو تھا نہ بھون سے دو سے بی کہ تو ہوئے ہوئے کہ مولانا کو کراوں ہوئے ہیں برزگ ور اور ہوئی ہوئے۔ اس مادہ بیا کو کو کراوں ہوئے ہوئی ہوئے کہ تو ہوئے کہ کو کراوں ہوئے کہ کو کھی ہوئے کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کو کے کہ کو کو کہ کو کر کو کو کو کو کو کو کو کو کہ کو کر کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کو کہ کو کو کو کو کر کو کو کو کر کو کر

قانون خداوندي

'' و نیا کا کوئی دور بھی ایسانہیں گر را کہ امتوں کی اصلاح وفلاح کیلئے محض قانون اتارا کیا ہواور پیغیبر کی شخصیت نہ بھیجی گئی ہو کیونکہ شخصیت ہی دین اور مسائل دین کواس انداز اور اس حکمت عملی سے چیش کر سکتی ہے جو شارع حقیقی حق تعالی شانہ نے اس کیلئے وضع کیا ہے۔'' (جوابر عیم الاسلام)

#### قریش کے تین آ دمی قریش کے بین آ دمی

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنها فریاتے ہیں قریش کے تین آ دمی سب سے زیادہ روشن چہروں والے سب سے ایجھے اخلاق والے اور سب سے زیادہ حیاء والے ہیں اگروہ تھے کوئی ہات ہیں اگروہ تھے کوئی ہات ہیان کریں محے تو جموث نہیں بولیس محے اور اگر تو ان سے کوئی ہات کر سے تو وہ تھے نہیں جمٹلا کیں محے ۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق ، حضرت عثمان بن عفان اور حضرت ابو بجر صدیق ، حضرت عثمان بن عفان اور حضرت ابو بجر میں الله تعالی کا گھنے میں ۔ (روش سارے)

#### گانا بجانا

نی کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا: مجھ کومیرے رب نے تھم ویا ہے ہاجوں کے مٹانے کا جو ہاتھ سے بجائے جائیں اور جومنہ سے بجائے جائیں۔ (احمہ)

#### خوف خدارضائے حق

حضرت شقیق بینی نے اپنی بی بی کے واسطے خربوز وخریدا۔ لیکن بی بی نے اس کواچھانہ پایا
اس پردہ غصہ ہوئی۔ حضرت شقیق نے اس سے فر مایا کہتم کس پر غصہ ہوتی ہے بائع یا مشتری پر
یا کا شقار پر یا خالتی پر۔ بائع کواگر پہچان ہوتی تو البتہ بیخر بوز ہ ایسا پا کیزہ اور عمدہ ہوتا کہ اس
سے دغبت کی جاتی۔ مشتری کواگر پہچان ہوتی تو البتہ جو چیز وں ہیں سب سے بہتر ہوتی اس کو
بی خریدتا کا شفار کواگر پہچان ہوتی تو چیز وں ہیں جوسب سے بہتر ہوتی اس کواگا تا۔ پس اب
تیرا غصہ صرف خالتی پر باتی رہ گیا ہے اس لئے تو اللہ سے ڈراور اس کے تھم پر راضی ہو۔ (بین
تیرا غصہ صرف خالتی پر باتی رہ گیا ہے اس لئے تو اللہ سے ڈراور اس کے تھم پر راضی ہو۔ (بین
کر) وہ بی بی روئی اور تو بی اور جو بی اللہ تھا لی نے تھم دیا۔ اس پر راضی ہوئی۔ واللہ الموفق

#### لظفه

شیخ بینی شارح میچے بخاری نے فر مایا کہ جبر تیل کا نام عبدالجلیل اوران کی کنیت ابوالفتوح ہے اور میکا تیل کا نام عبدالخالق اور ہے اور میکا تیل کا نام عبدالخالق اور ان کی کنیت ابوالغنائم ہے اور اسرافیل کا نام عبدالخالق اور ان کی کنیت ابوالنافع ہے اور عزرائیل کا نام عبدالجبار اور ان کی کنیت ابو یجی ہے واللہ اعلم۔

### تقويل

حضرت مولا تا سراج احمرصا حب دارالعلوم دیو بند میں دری صدیت دیا کرتے ہے ایک دن دری کے درمیان کوئی جنازہ آگیا' مولا تا نماز کے لئے کھڑ ہے ہوئے تو بہت سے طلبہ دضو کے لئے کھڑ ہے ہوئے تو بہت سے طلبہ دضو کے لئے جیا گئی خاز جنازہ سے واپس آ کرلوگوں نے دیکھا کہ مولا تا رور ہے ہیں کسی نے سبب بوجھافر مایا:۔'' ہم نے حضرت مولا تارشیداح کنگوہی کی خدمت میں صدیت تفسیر کاسبق بلاوضو ہی نہیں پڑھا۔' آج کل کے طلبہ بلاوضو ہیا سباق پڑھتے ہیں' (مابنامہ ابلاغ)

#### لطافت ونزاكت

اکبرشاہ ٹانی جو کہ بادشاہ وقت تھا ایک مرتبہ مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا
بادشاہ کو پیاس گی کوئی خادم اس وقت موجود نہ تھا خوداٹھ کر پانی پیااور پانی پی کر کورہ صراحی پر
شر هار کھ دیا۔ مرزا صاحب کے سر میں درد ہو گیا طبیعت پریشان ہوگی لیکن ضبط فرہایا چلتے
وقت بادشاہ نے عرض کیا کہ حضرت آپ کے یہاں کوئی آ دمی خدمت کے لیے نہیں ہا گر
ارشاد ہوتو کوئی آ دمی بھیج دوں۔ اب تو مرزا صاحب سے رہانہ گیا جھنجملا کر فرہایا کہ پہلے تم تو
آ دمی بنو۔ کورہ ثیر هار کھ دیا۔ طبیعت اب تک پریشان ہے۔ ایک شخص نے مرزا صاحب کی
خدمت میں انگور بھیج بہت نفیس۔ وہ ختھ داد کے ہوئے مگر مرزا صاحب ساکت سے آخراس
نے خود پو چھا کہ حضرت انگور کیسے ہے؟ فرہایا مردوں کی ہوآتی تھی۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ
قبرستان میں انگور ہوئے گئے تھے۔ وہ انگور وہاں سے آئے تھے۔ مرزا صاحب کے اندر حسن
پیندی تھی وہ طبی تھی طبیعت کی ساخت ایس وہ تھے ہوئی تھی کہ ہرا تھی شے پیند فرہا تے تھے ان
کیفس میں برے خیال کا شائبہ بھی نہ تھا اور دیس اس کی ہے کہ بچپن میں بھی بدصورت کی
گود میں نہ جاتے تھے۔ بھلااس وقت کیاا خیال ہوسکتا ہے۔ (اشال عبرت حدوم)

دانش مندی

'' ویندار حقیق معنی میں وہی ہے کہ اس کو دنیا جہاں بھی ملے وہ اس میں ہے اپنے لئے وین پیدا کر لے بیہ بدعقلی ہے کہ آ دمی دین کو بھی ونیا بنا لے اور دانش مندی بیہ ہے کہ دنیا میں سے اپنے حق میں دین اور خیر ذکال لے''۔ (جوابر کیم الاسلام)

# آ زمائش پرصبر کی دعا

حضرت ابوموی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مردی ہے کہ ایک آدمی آیاس نے ایک ہی دفعہ اجازت طلب کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا اسے اجازت دواور ایک آزمائش کے سلسلہ میں اسے جنت کی بشارت بھی دؤاس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اللہ تعالیٰ ہے مبر ما نگما ہوں۔(روثن متارے)

زنا كاوسيع مفهوم

نی کریم مسلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دونوں آگھوں کا زنا (شہوت ہے) نگاہ کرنا ہے اور دونوں کا نوں کا زنا (شہوت ہے) یا تیں سنتا ہے اور زبان کا زنا (شہوت ہے) یا تیں کرنا ہے اور ہاتھ کا زنا (شہوت ہے کی کا ہاتھ د فیرہ) چکڑنا ہے اور پاؤں کا زنا (شہوت ہے) قدم اُٹھا (کرجانا) ہے اور قلب کا زنایہ ہے کہ دہ خواہش کرنا ہے اور تمنا کرتا ہے۔ (مسلم)

غيرت ايماني

حضرت شیخ النفسر مولا تا احمد علی لا ہوری آیک وفعہ علاء کی جماعت کو درس دیکر فارغ
ہوئے تو جیب میں ہاتھ وڈالنے ہوئے فرمایا کہ چائی تو مولوی انور لے گئے جیں ابھی تک تو
آئے نہیں جرے میں سے عصا اور جوتا نکالنا تھا یہ من کرایک ماسٹر صاحب جوشیخو پورہ میں
کسی اسکول میں پڑھاتے تھے عرض کرنے لگے۔ حضرت او پر بی تو جاتا ہے اتی ویر کے لئے
میرائی جوتا پہین لیجئے حضرت نے جب دیکھا کہ وہ جوتا انگریزی طرز کا ہے۔ میں کو آئی کل کی
میرائی جوتا پہین لیجئے حضرت نے جب دیکھا کہ وہ جوتا انگریزی طرز کا ہے۔
میرائی جوتا پہین ایم میں ہوراً پیچھے ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ انگریزی طرز کا تھا۔
میرائی دیس میکیشن کہتے ہیں۔ فوراً پیچھے ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ انگریزی طرز کا تھا۔
میرائی دیس میکیشن کہتے ہیں۔ فوراً پیچھے ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ انگریزی طرز کا تھا۔
میرائی اورائی جب اس قوم (انگریز) کے خلاف جہاد کرتے گذرگئی تو کیوں کرگوارہ ہوسکتا تھا
کہاں دیمن و بن اسلام کے طرز کے بنے ہوئے جوتے میں ایک لی کو کو پیرڈ الا جائے یہ آپی

جسم كى زكوة

نى كريم سلى الندعليد اللم في فرمايا "برجيزى ايك ذكوة بهوتى باورجم كى زكوة روزه ب " (ان اجر)

## درندوں کے ذریعہ نیک بندوں کی مدد

حضور صلى الله عليه وسلم كى حضرت عثمان سيخصوصى بات

قیس بن ابی عازم کہتے ہیں ابوسہلہ نے جھے بتایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر میں محصور ہے تو انہوں نے فر مایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے سے ایک عہد کیا تھا لہٰ ذاہیں اس پر صبر کرنے والا ہوں ۔ قیس کہتے ہیں صحابہ اس سے مرادونی دن لیتے ہے یعنی وہی دن کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ''میں چا ہتا ہوں کہ میرا صحابی ہوتو میں اس سے ایک شکوی کروں' آپ سے عرض کیا گیا حضرت ابو بکر صدیق کو بلا کمیں فر مایا نہیں عرض کیا گیا علی حضرت ابو بکر صدیق کو بلا کا کمیں فر مایا نہیں عرض کیا گیا تھی و فر مایا نہیں پھر حضرت عثمان گو بلایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آہتہ سے بات فر مانے گے اور شکوہ کرنے گے اور حضرت عثمان کو بلایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ پر کئی رنگ آرہے ہے۔ (روثن ستارے)

# قطب العالم

فرمایا کہ میں نے (بعنی سیدنا و مولانا مرشدنا شاہ مجمدا شرف علی صاحب رحمداللہ نے ) سنا

ہے کہ دعفرت مولانا فضل الرحمان صاحب قطب اللّه بن تھے۔ اس لئے مولانا سے تکوینیات میں لوگوں کوزیادہ نوفع ہوا ہے اور ای تئم کے لوگ مولانا کے پاس زیادہ جایا کرتے تھے واللہ اعظم سیم بات کہاں تک مجمع ہے اور ہمارے دعفرت حاجی صاحب قطب الارشاد تھے اور یہ بحی فرمایا کہ میں نے مولانا کی زیارت کی ہے ایک مرتبہ شب بحرر ہا تھا اور ایک مرتبہ تین دان تک رہا تھا۔ مولانا نے نے دوری کی خوب گت بنتی تھی۔ بہت مولانا نے خود ہی مجمعے روک لیا تھا مولانا کے یہاں دنیا داروں کی خوب گت بنتی تھی۔ بہت لیاڑی برتی تھیں۔ دعفرت مولانا گنگو ہی فرماتے تھے کہ وہ قطب ہیں۔ (مرید الجید)

### حضرت حاجي صاحب كالمحققانه قول

فر مایا که حضرت حاجی صاحب فر مایا کرتے ہے کدا گر دساوی دفع ند ہوں تو ان کو بھی مراۃ جمال خداو تدی بنالیو ہے اور سوچ کدا نقد اکبر حق تعالیٰ نے قلب کو بھی کیسا بنایا ہے کہ کتنا ہی روکا جائے مگر وساوی سے رکتا ہی نہیں کیا شان ہے غرض ہر چیز کو مظہر ذات وصفات حق تعالیٰ تقور کرے۔ (تقعی الاکا برعیم الامت تعالیٰ ق)

## قرآن كريم بهترين وظيفه

" قرآن کرمیم کوظم کے درجے میں ویکھوتو اعلیٰ ترین علم اس میں ہے عمل کے درجے میں ویکھوتو اعلیٰ ترین علم اس میں ہے عمل کے درجے میں ویکھوتو اعلیٰ ترین عمل کی کتاب ہے اس کا دخلیفہ پڑھوتو وظیفہ کی بہترین کتاب ہے اس کا مخلیفہ پڑھوتو وظیفہ کی بہترین کتاب ہے اس کے علم وحکمت سے کتب خانے میں سے حکمت نکالوتو بہترین حکمت کی کتاب ہے آج اس کے علم وحکمت سے کتب خانے مجرے ہوئے ہیں '۔ (جواہر عیم الاسلام)

بے گناہ کوحاکم کے پاس لےجانا

تی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کسی بے خطا کوکسی حاکم کے پاس مت لے جاؤ کہ وہ اس کو قبل مرے اور جادومت کرو۔ (تریدی وابوداؤ دونسائی) جاؤ کہ وہ اس کول کرے (تریدی وابوداؤ دونسائی)

#### قبوليت وعاء

حضرت سیدتاج محمود امروٹی قدس سرہ کی خدمت میں ایک انگریز اپنی میم (بیگم) صاحبہ کولیکر حاضر ہوا اور بڑی عاجزی اور انکساری ہے عرض کیا کہ:۔'' حضرت! میم صاحبہ کو عرصہ سے پییٹ کا ورد ہے۔ اس کی صحت کے لئے اپنے رب سے دعا قرمادیں ہم نے علاج معالجہ بہت کرایا ہے محرکوئی فائدہ نہیں ہوا''

یان کر حضرت امروئی نے آسان کی طرف نگاہ اُٹھائی اور اللہ تعالیٰ ہے عرض کیا:۔
''یا اللہ! یہ ہے تو تیرے دین کا دشمن گر (میری) اس سفید دا ڈھی کی لاج رکھ لے''
حضرت کی زبان سے بیالفاظ نکلے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں شرف قبولیت عطافر مایا
اور میم صاحبہ فور اُٹھیک ہوگئیں۔ (زنجان اسلام)

### انوكهاخر بدار

صاحب آلیو فی بعض بزرگول سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی لونڈی فروخت
کی۔ اس کے بعدوہ اس پرنادم ہوئے اور انہیں اپنے اس حال کولاگوں پر ظاہر کرتے شرم آئی۔
چنانچانہوں نے آپی ہتھیلیوں پراپی حاجت کھی اور کہا کہ یا مجیب اللہ عاجو ہیں چاہتا ہوں
اس کولو خوب جانت ہے اور اپنی زبان سے پکھنہ کہا اور اپنے ہاتھ آسان کی طرف افعائے پس
جب صبح ہوئی تو انہوں نے کسی کو اپنا درواز و کھنگھناتے و یکھا اور اس سے کہا کہ تو کون ہے اس
خباکہ کہ ہی وہی ہوں جوگل تم سے لونڈی خرید کرلے گیا تھا اور آئی اس لونڈی کو تہارے پاس
دالی لا یا ہوں۔ بین کروہ بے صدخوش ہوئے اور لونڈی کو لے کرخریدار سے کہا کہ تم صبر کرو
یہاں تک کہ ہم اس کی قیمت تہار سے وہا اور اس نے رہاں نے کہا کہ ہی تھے تیس نہیں چاہتا
موں اور ہیں اس کا جدل اس سے بہتر لے چکا ہوں۔ اس لئے کہ ہیں نے خواب ہیں ایک کہنے
والے کود یکھا کہ وہ کہنا ہے کوا محق اس اونڈی کا بیچنے والا اولیا واللہ ہیں ہے ایک وئی ہواور
اس کا دل اس لونڈی سے وابست ہو گیا ہے پس آگر تو اس لونڈی کو بلا قیمت اسے واپس دے دے
کا تو ہیں تجھے جنت میں واخل کروں گا اور اس کے کوش میں تجھے حور بہتی عظا کروں گا۔ اس

يشخ كى خدمت اورادب واحترام

فرمایا: کد حفرت مولانا شہید صاحب رحمہ اللہ کی بید حالت تھی کہ حضرت سید صاحب رحمہ اللہ کی مجلس بیس شرکت کرنے کو اور ایک مجلس بیس بیٹھنے کو خلاف ادب بیجھتے ہے حضرت سید صاحب کی جو تیاں لئے ہوئے موفر مجلس بیس بیٹھے رہتے ہے آربھی بیٹھے کسل ہو جاتا تو وہیں جو تیاں سرکے بیٹے رکھ کر لیٹ جاتے ہے جس وقت حضرت سید صاحب کی پالکی چلا کرتی تھی تو حضرت مولانا ناشہید صاحب پالکی کے ساتھ ساتھ دوڑ اکرتے تھے اور اس کو اپنی کے ساتھ ساتھ دوڑ اکرتے تھے اور اس کو اپنی نے ساتھ ساتھ دوڑ اکر تے تھے اور اس کو اپنی سے الائکہ دولی بیس اس خاندان کے ہزاروں سلامی تھے گر ذرہ برابر حضرت شاہ صاحب ہیں۔ حالانکہ دولی بیس اس خاندان کے ہزاروں سلامی تھے گر ذرہ برابر حضرت شاہ صاحب ہیں۔ حالانکہ دولی بیس اس خاندان کے ہزاروں سلامی تھے گر ذرہ برابر حضرت شاہ صاحب ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کے خض ہر خض کو اپنی اصلاح کی فکر میں لگا رہنا جاتا ہے مرتے دم تک بھی حالت رہے عارف رومی فرماتے ہیں۔

اندری رہ می تراش وی خراش تا دے آخر وے فارغ میاش تا دم آخر دے آخر بود کہ عنایت باتو صاحب سربود النافانات اليور فبر ١٩٣٥)

قرآن کی سند متصل

''قرآن کریم تنام پھیلی کتابوں کا محافظ ہے ان کتابوں کے اندر جوتعلیم جی تھی وہ قرآن کریم نے جاری کردی اورقو موں نے جو پھیرلا طادیا تھا قرآن نے اس کو نکال کر باہر پھینک دیا۔ اس لئے ایک فخص جب اسلام لائے گا تو مسلمان ہونے کے بعد سچا بیسائی ہے گا کہ حضرت بیسی علیہ السلام پرسیح معنی بیس ایمان لائے گا۔ اس طرح جومسلم بنا وہ سیح معنی بیس موسائی بنا کہ اس نے سند متصل کے ساتھ حضرت مولی علیہ السلام کو صحیح طور پر سمجھا۔ وہی ابراہی بنا کہ اس نے سند متصل کے ساتھ حضرت مولی علیہ السلام کو صحیح طور پر سمجھا۔ وہی ابراہی بنا کہ اس نے سند متصل کے ساتھ حضرت مولی علیہ السلام کو صحیح طور پر سمجھا۔ وہی ابراہی بنا کہ اس نے سند متصل کے ساتھ دونے سامنے نے کہ باتوں کا تعارف کرایا اس کا ما نتا سب کا منتا ہے۔ اس من دنیا بی کتاب ہے۔ اس من دنیا کی کتابوں کا تعارف کرایا اس کا ما نتا سب کا مانتا سب کا مانتا ہے۔ اس بی داخل ہوتا ساری چیز وں کوا بیٹ سامنے لے آتا ہے'۔ (جو برکیم السلام)

## حضرت عثمان كى دوخصوصيتيں

عبدالرحمٰن بن محدی کہا کرتے تھے کہ حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالیٰ عند کی دو چیزیں الیں تھیں کہ ان جیسی نہ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے تھیں نہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے ایک تو آپ کا اپنے آپ پر صبر کر ناحتیٰ کہ مظلومیت کی حالت میں شہید کر دیئے گئے اور دو سرا آپ کا لوگوں کو قرآن کریم کے ایک نسخہ پرجمع کرنا۔ (روش تنارے) منافقانہ مسلتیں

نی کریم صلی ان ند علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا: چار خصلتیں ہیں جس میں وہ چاروں ہیں وہ خالص منافق ہوگا اور جس میں ایک خصلت ہواس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی جب تک اس کو چھوڑ ند دے گا (وہ خصلتیں یہ ہیں) جب اس کو اما نت دی جائے خواہ مال ہو یا کوئی بات ہو، وہ خیانت کرے اور جب بات کے چھوٹ ہولے، اور جب عہد کرے اس کو تو ڑ الے اور جب عہد کرے اس کو تو ڑ الے اور جب کی ے جھوٹ ہوگے۔ (بخاری وسلم)

حب و ين

حعزت مفتی محد شفیع قدس سره نے فر مایا که حضرت شیخ البندگوانگریزوں کے مظالم اور سیاه کار بول کی بناء پرجس قد رنفرت ان سے تھی شاید کسی اور سے نہ ہو۔ایک مرتبہ کسی صاحب نے حضرت کے حضرت آپ ہمیشہ انگریزوں کی برائیاں ہی بیان صاحب نے حضرت کے ہما کہ :۔ '' حضرت ! آپ ہمیشہ انگریزوں کی برائیاں ہی بیان فرمائے ہیں آخران میں کوئی بات اچھی بھی تو ہوگی' حضرت نے برجت نظر یفانہ جواب ویا:
ان کے کہاب بڑے لذید ہوں گئے' (حکایات اسلاف)

#### ذكراللدروح كائنات

''جس طرح انسانی بدن کی اصل روح ہے' اسی طرح پوری کا تنات بھی کسی روح ہے تا کہ طرح پوری کا تنات دیدہ کہلائے گی ہے ذیدہ ہے' جب تک بیروح اس کا نتات کے اندرموجود ہے بیکا نتات دیدہ کہلائے گی اور جب روح نکال دی جائے تو ساری کا نتات کا خیمہ آپڑے گاریزہ ریزہ بھر جائے گا۔ بید روح '' ذکر اللہ'' ہے' یعنی یا دخق سے بیکا نتات کھڑی ہے۔'' (جوابر صَیم الاسلام)

# جنت کی خریداری

حضرت ابوہر میں اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عندنے رسول اللہ تعالی عند نے بیررومہ رسول اللہ علیہ وکلم سے بڑی عمدہ تھے کر کے جنت خریدی جب کدآپ نے بیررومہ کھود وایا اور جب آپ نے جیش العمرۃ کوسامان دیا۔ (روشن ستارے)

حقوق كي صفائي

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس فخص کے ذمہ اس کے بھائی (مسلمان) کا کوئی حق ہوآ بروکایا کس چیز کااس کوآج معاف کرالیٹا چاہیے اس سے پہلے کہ نددینار ہوگا نددرہم ہوگا۔ (مراد قیامت کادن ہے) (بناری)

شوق شہادت

حضرت شیخ البندگواللہ تعالیٰ نے جوجذبہ جہادعطافر مایا تھااس کے بارے میں حضرت مولانامفتی محرشفیع صاحب نے بدواقعہ آبد بدہ ہو کر محرائی ہوئی آ واز میں سایا کہ:۔ایک مرتبہ مرض وفات میں حضرت شیخ البند کے خدام میں ہے کسی نے آپ کو مغموم دیکھا تو وہ یہ بھیے کہ ذندگی سے مایوی کی بناء پر پریشان ہیں چنانچہ انہوں نے بچوسلی کے الفاظ کہنے شروع کئے ۔اس پر حضرت نے فرمایا:۔"ارے مرنے کا کیاغم ہے؟ خم تواس بات کا ہے کہ بستر پر مرد ہا ہوں ورز تمنا تو یہ تی کہ کی میدان جہاد میں ماراجاتا مرکبیں ہوتا اور ہاتھ پاؤں کی ہوئے "دکایات اسان م

غصه برقابويانا

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ رہے جیم کی شاگر دایام شافتی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک دن مصری گلیوں میں گزرے ناگا ہوا کہ جراہ وا ایک طشت ان کے سر پرڈالا گیا۔ پس وہ اپنے جانورے انزے اور اپنے کپڑے جہاڑنے گئے کی نے ان ہے کہا کہ آپ ان کوڈ انٹنے وحمکاتے کیوں نہیں۔ اس کے جواب میں رہے جیم کی نے فر مایا کہ جوفی آگ کی استحق ہو اور اس سے راکھ سے ملک کی جائے تو اس کو فعمہ کرنے کا حق نہیں ہے اور انہوں نے وقعی اور انہوں نے وقعی اور انہوں نے وقعی اس کے جواب کی جواب کی جواب کی مورائی کی ہو۔ اور انہوں نے وقعی کی جائے تو اس کی خواب کی ہو۔

## حضرت حاجی صاحب کی ایک میشنج کو تنبیه

فرمایا کہ ایک شخ بہت ہی کم گوتھے حضرت جاتی صاحب نے ان سے کہا کہ آپ بیکیا کرتے ہیں لوگوں کوفیض سے محروم کرتے ہیں خبر بھی ہے شخ زبان ہوتا ہے اور مرید کان۔اس پران کو تغیبہ ہوا پھر کلام فرمانے گے ان کے مرید حضرت جاتی صاحب کو بہت دعا کیں دیتے تھے۔ پھر ہمارے حضرت نے فرمایا کہ عارف سے زیادہ گوئی کہاں ہو سکتی ہے کیونکہ اسرار لامتانی ہیں ان کو جتنا بھی بیان کیا جاوے زیادہ گوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ بلکہ ہمیشہ کی ہی رہے گی ۔ پس زیادہ گوئی ہے عذر سے شیخ کو چپ نہیں رہنا جائے۔ (تفعی الاکا برعیم الامت تعانویٰ)

### مدایت کے دوطریقے

''حق تعالیٰ نے ابتداء ہے لے کرآئ تک ہدایت کے دوطریقے مقرر فرمائے ہیں۔
ایک تو قانون اللی ہے جو منزل من اللہ ہے اور انبیاء علیہم السلام کے قلوب پرآسان سے
نازل ہوا ہے۔اپنا اپنے وقتوں میں اللہ تعالیٰ نے کتابیں اتاریں دوسرا طریقہ و شخصیتیں
ہیں جن کے ذریعے ہے اس قانون کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔اس قانون کے احکام
معلوم ہوتے ہیں اور مسائل کے دلائل معلوم ہوتے ہیں'۔ (جواہر تکیم الاسلام)

## جيش العسرة كي مدد

حضرت عبدالرخمان بن ابی حباسلمی رضی الله تعالی عند سے مروی ہے کہ حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم نے خطبہ ارشادفر مایا اور جیش عسرت کی مدد کی ترغیب دی تو حضرت عثان غنی رضی الله تعالی عند نے عرض کیا سواونٹ کجاووں سمیت 'پھر حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم نے جیش عسرت کی ترغیب دی تو حضرت عثان رضی الله تعالی عند نے عرض کیا سواونٹ اور کجاووں اور سامان سمیت پھر حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم نے ترغیب دی تو حضرت عثان رضی الله تعالی عند نے عرض کیا سواونٹ اور کجاووں اور سامان سمیت تو میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو عرض کیا سواونٹ اور کجاووں اور سامان سمیت تو میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو ویکھا آپ آپ آپ جو سے دست مبارک سے مالی کو ترکت و بیتے ہوئے فرما درہے تھے ''عثان پر پچھ فہیں اس کے بعد جو کرے''۔ (روثن ستارے)

اسلام کی بنیادیں.... پانچ چیزیں

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد قرمایا: "اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے۔

ا-اس بات کی (صدق دل کے ساتھ ) گواہی دینا کہ اللہ کے سوال کوئی معبود نہیں

اور محمد سلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بند ہے اور اس کے رسول ہیں۔

سا-ز کو قادا کرنا سم- جج کرنا ۵-رمضان کے روزے رکھنا۔ (بخاری دسلم)

#### مديينهمنوره كاادب

حضرت مولاتا محمہ قاسم صاحب تا نوتوی (بانی دارالعلوم دیوبند) جب جج کوتشریف

اتارلیا اور فرمانے گئے: ۔ ' جس زہن اور جن گلی کوچوں میں پینیبر آخرالز ماں حضرت محمد اتارلیا اور فرمانے گئے: ۔ ' جس زہن اور جن گلی کوچوں میں پینیبر آخرالز ماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک گئے ہوں وہاں جوتے سمیت کیے چلا چلوں ؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نتب کی وجہ سے وہ مکانات باعظمت بن گئے وہاں کے اشخاص باعظمت بن گئے وہاں کے وہاں کے وہاں کے وہاں کے دہاں کی علامت ہوگئے وہاں کے دہاں کے دہاں کے دہاں کی علامت ہوگئے مر ہوا تا ہے الفت وحمیت کی جہت کی جب کے دہاں کے دہاں کے دہاں کی علامت ہوگئے مر ہوانا ایمان کی علامت ہے اور ان سے الفت وحمیت کی چینس بوھانا ایمان کی علامت ہے اور ان سے الفت

سب سے بہترم اورسب سے بدتر

صاحب قلیوبی ذکرکرتے ہیں کہ کیم لقمان توبی بن عقاو بن بروق شہرایلہ کے رہنے والے تھے۔ان کو مالک نے ایک بکری دی اور تھم دیا کہ ذیح کریں اور اس میں جوسب سے برتر عضو ہواس کو اس کے پاس لائیں۔ چنانچہ انہوں نے اس کو ذیح کیا اور اس کا دل اور زبان اس کے پاس لائے بھر مالک نے ان کو ایک بکری دی اور تھم دیا کہ اس کو ذیح کریں اور اس میں جوعضو سب ہے بہتر ہواس کو اس کے پاس لائیں انہوں نے اس کو ذیح کیا اور اس کا دل اور زبان اس کے پاس لائے بس مالک نے لقمان سے اس کی وجہ پوچھی لقمان اس کا دل اور زبان اس کے پاس لائے بس مالک نے لقمان سے اس کی وجہ پوچھی لقمان کو اس سے کہا کہ اے میر سے آتا جب بید دونوں عضو برے ہوجاتے ہیں قوان سے بدتر اور کے کوئی عضو نہیں ہے اور جب بید دونوں ایس ہے ہوتے ہیں توان سے بہتر دو سراعضو نہیں ہوسکا۔

### كمال ايمان

نی کریم سلی الله علیه و الدین ارشاد فرمایا: "تم میں ہے کوئی مؤمن نہیں ہوسکتا جب کہ میں اس کی نظر میں اپنے والدین اولادین اولادین اور تمام انسانوں سے زیادہ تحبوب ندموں۔ "(بخاری وسلم) علمی و ملی قرآن

" قرآن پاک" علوم" کا جامع ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابر کات
" اعمال" کی جامع ہے جوقر آن کہتا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھاتے ہیں
اور آپ جوکر کے دکھلاتے ہیں وہ قرآن کہتا ہے۔ اگرہم یوں کہد دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ونیا
میں دوقر آن اتارے ہیں ایک علمی قرآن جو کاغذوں ہیں محفوظ ہے اور ایک عملی قرآن جو
ذات بابر کات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ قرآن علم کا مجموعہ ہے اور آپ کی ذات بابر کات

## جب كايابلث كن

مولوی عبدالحق کا ندهلوی این مولوی مجر ابوالقاسم بن مفتی اللی بخش صاحب کا ندهلوی کے صاحب کا ندهلوی کے صاحب کا ندهلوی کے صاحب الله بخر دار نصرالحق جو بردے آزاد طبیعت رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ سردی کے موسم میں گھر کے درواز ہے میں بیٹھے ہوئے شطر نج کھیل رہے تھے کہ رات کا اخر دھے ہوگیا اس وقت دھزت مولا تا مظفر حسین صاحب کا ندهلوی کلی ہے تبجد کے لئے تشریف لے جارہ سے انہوں نے ہی بچھ کر کہ پڑوئ کا جلا ہا ہے تھم دیا کہ دھے بجرالاؤ دھزت مولا تا نے اپنے چرہ کو چاد ہوئی لیمیٹا کہ کوئی بچیان نہ سکے اور فوراً حقہ بحر کر سامنے رکھ دیا اور چلے گئے جانے کے بعد عوادر میں لیمیٹا کہ کوئی بچیان نہ سکے اور فوراً حقہ بحر کر سامنے رکھ دیا اور چلے گئے جانے کے بعد اور کہا۔ اب میں کا ندهلہ رہنے کے قابل نہیں رہا اور گھر چھوڑ کر روانہ ہوگئے ۔ پہلے ایک خاندانی پیراورمصنوی درویش ہے سابقہ پڑا جب وہاں پیجھنہ پایا تو حضرت اقدس مولا نارشید خاندانی پیراورمصنوی درویش ہے سابقہ پڑا جب وہاں پیجھنہ پایا تو حضرت اقدس مولا نارشید احد گئاوہ کی گئاوہ کی گئاوہ کی گئاوہ کی کا ندهلہ کا ندهد)

### اسلاف كاادب واحترام

فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب حضرت امام غزالی رحمہ اللہ کے بڑے معتقد ہتے اور حضرت بیجے ہور کے معتقد ہتے اور حضرت بیج حضرت بیخ محی الدین ابن عربی پرتر جیج دیتے ہتے مگر احتمال کے عنوان اور ادب کے بیرابیہ بیس فرماتے ہتے کیمکن ہے حضرت امام غزالی رحمہ اللہ کا مزول حضرت بیجی اکبرے ایمل ہوا اور بیسب کو معلوم ہے کہ عروج افضل ہے مزول ہے۔ (تصعی الاکا بر عیم الامت تعالی )

ہزاراونٹ اور پچاس گھوڑوں کاعطیہ

حضرت آنادہ رحمۃ اللہ علیہ ہے مروی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک میں ہزاراونٹوں پر سامان لا دکر دیاان میں بچپاس گھوڑے تنے۔(روثن ستارے)

جانوروں کو بھی اپنی زندگی عزیز ہوتی ہے

حضرت حسن بھری رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ بیس نے ایک بکری لٹائی تا کہ اس
کو ذرج کر دول ہیں ایوابوب بھتائی میرے پاس آئے (ان کود کھ کر جس نے چھری ہاتھ ہے۔
ڈ ال دی اور کھڑا ہوا تا کہ ان ہے با تیں کروں اور جس کوشہ چٹم ہے بکری کود کھنے لگا۔ ہیں وہ
ایک د یوار کے کنار ہے گئی اور ایک گڑھا کھووا اور چھری لی اور اس جس اس کوڈ ال دیا اور اس پر
مٹی کوٹ دی اس کے بعد ایوابوب نے جھ سے کہا کہ کیاتم و کھتے ہو ہیں ہم نے شخت تجب کیا
گھر جس نے اپنی جان پر تم کھائی کہ اس کے بعد کھی کوئی جانور ذرخ نہ کروں گا۔ (التام بی)

بزرگی کامعیار

ایک مرتبہ حضرت ماتی صاحب خود بخود فرمانے گے بعض آتے ہیں اور ول میں کہتے ہیں کہا کہ اگر بدیزرگ ہیں تو ہمارے دل کا حال ہتلادیں کہ کیا ہے۔ فرمانے گے اول تو ہزرگی کا دعویٰ کس نے کیا ہے۔ پھر بزرگ کے لئے کشف ضروری نہیں۔ پھراگر بزرگ بھی ہواور کشف بھی ہو جاوے تو یہ کیا ضروری ہے کہ تم کو ہتلا ہی دیا کریں بہت بری بات ہے بزرگوں کے پاس خالی دل لے کر آنا چاہئے تا کہ پچھ لے کر جاوے پھر ہمارے حضرت مولانانے فرمایا کہ معلوم ہوتا تھا اس مجلس میں کوئی ایسا ہوگا۔ (ضعم الاکا برحضرت تعانویؒ)

#### كمالأت كامنشاء

"مرجع الامور" الله بي كي ذات بإبركات ہے۔خواہ تخليق ہو خواہ تقيديق ہو خواہ مدایت کوئی استاد کسی کو برد هائے انجام کاریبی نکلے گا کہ اللہ رب العزت نے مدایت دیدی۔ ہدایت بھی ای کی طرف ہے آئے گی۔ تخلیق بھی ای کی طرف ہے آئے گی۔اس لئے کہ کمالات کا منشاء تو وہی ہے۔ "قرآن اصلاح کے لئے نسخدا کسیر۔ (جواہر تھیم الاسلام)

ایمان کی تحیل

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا: '' جو مخص اللہ ہی کے لئے ( کسی دوسرے سے)محبت کرے،اللہ بی کے لئے (اس کے شمنوں سے) بغض رکھے،اللہ بی کے لئے خرج كر اورالله كے لئے خرچ كورو كے تواس كا ايمان ممل ہے۔ " (ابوداؤد، معكوة) دورخلافت میں ساد کی

حضرت حسن رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں حضرت عثان رضی اللہ تعالی عند کومسجد میں ایک جا دراوڑ ھے کرسوتے ہوئے دیکھا ہے حالا نکہ وہ امیر المونین تھے۔ عبدالملک بن شداد بن الماد ہے مروی ہے کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو

جعہ کے دن منبر پر دیکھا آپ پرایک عدن کی بنی ہوئی موٹی جا در (تہبند) جس کی قیمت جار یا یا بیج درہم ہوگی اور ایک کو کپڑے کا برا ٹا کھڑا دیکھا جو کوفہ کا بنا ہوا تھا۔ (روثن ستارے)

### شاه جي کا ظريفانه جواب

ایک سفر میں ایک ذیدوار یولیس افسرنے حضرت امیر شریعت سیدعطا الله شاہ بخاریؓ ہے سوال کیا: ۔'' شاہ جی!ا جازت ہوتو ایک بات یوچھو' ہاں بیٹا! کیوں نہیں''

دوسری جماعتوں کے سیای اور غربی رہنما آئے دن مختلف شہروں میں آئے رہے ہیں مگر حکومت کی طرف ہے ہمیں کوئی الی ہدایت نہیں ملتی کہ ہم ان کو داچ ( تحرانی ) کریں کیکن جیسے ہی آب سی شرص بینجے میں ایک دم سے تاریں طبخگتی میں سے کیوں؟ آب نے برجستہ کہا:۔" بھائی ا جب کوئی ہیجوا گھر میں آ جائے تو کوئی عورت اس سے بردہ نہیں کرتی انگر جیسے ہی کوئی مرد آ جائے تو تمام كحريس پرده پرده كاشورى جاتا ہے اس پرمتعلقه افسرا پناسامندليكرره كيا" (حيت اير شريعت ٥٠٥) تمام صفات كاتعلق اخلاق ہے ہے

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اخلاق کو پیدا کیا تو قناعت نے کہا کہ ہیں جازی طرف جاؤں گا کہ س جرے ساتھ ہوں اور علم نے کہا کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور کرم نے کہا کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور کرم نے کہا کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور خزاء نے کہا کہ میں شام کی طرف جاؤں گا۔ پس تلوار نے کہا کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور بدخلتی نے کہا کہ میں ممرکی جانب جاؤں گا پس ذلت نے کہا کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور بدخلتی نے کہا کہ میں مغرب کی جانب جاؤں گا پس بخل نے کہا کہ میں تیرے ہم او ہوں اور شفا نے کہا کہ میں مغرب کی جانب جاؤں گا پس بروباری نے کہا کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور شفا نے کہا کہ میں بیرے ساتھ ہوں اور شفا نے کہا کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور شفا نے کہا کہ میں بادیداور میدان کی طرف جاؤں گا پس مروت نے کہا کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور شفا نے کہا کہ میں بادیداور میدان کی طرف جاؤں گا پس مروت نے کہا کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور فسق میں بادیداور میدان کی جانب جاؤں گا پس می اور بدکاری نے کہا کہ میں تیرے ہم او ہوں۔ نے کہا کہ میں تیرے ہم او ہوں۔

غيرا ختياري امور سے احتراز

فرمایا که حضرت مولانا گنگوی جب یہاں (بینی خانقاہ الدادیہ میں ہے تو حضرت حاتی ماحب ہے عرض کیا کہ حضرت بجھے دونانہیں آتا اور ذاکرین پر بہت کر پہطاری ہوتا ہے حضرت عاتی صاحب نے فرمایا کہ ہاں جی افقیاری بات نہیں کھی بھی آنے بھی لگتا ہے پھر تو پیطان ہوئی کہ جب مولانا ذکر کرنے بیٹے تو تاب نہیں ہوتی تھی اس قدر گریہ طاری ہوتا کہ پہلیاں ٹوٹے کئیں۔ عرض کیا کہ حضرت اب تو ہڈیاں پہلیاں ٹوٹی جاتی ہیں فرمایا کہ ہاں یہ بھی عارضی حالت ہوتی ہے جاتی ہی در گریہ طائی کہ ہاں یہ بھی عارضی حالت ہوتی ہے جاتی ہی در تھی در کرد خرت کی کہ دھزت اب دونانیس آتا۔ فرمایاں پہلیاں ٹوٹ جاویں گی کیا کرد گرد در در دھی لاکا برد خرت تھائوی )

بيت الله كي مركزيت

"بیت الله اور مکه کرمداول عالم بھی ہے مرکز عالم بھی ہے اور اصل عالم بھی ہے۔
اول عالم ہونے کا مقتضی ہے ہے کہ دین کے کا مول کی پہیں سے اولیت ہو۔ اس کا مرکز عالم
ہونااس بات کا مقتضی ہے کہ یہاں وین کی مرکزیت ہواور اس کا اصل عالم ہونااس کا مقتضی
ہونااس بات کا مقتضی ہے کہ یہاں وین کی مرکزیت ہواور اس کا اصل عالم ہونااس کا مقتضی
ہے کہ یہیں سے چہار طرف آ واز کھیلے گی۔ "(جواہر کیم الاسلام)

# دوېېر کا قبلوله چڻائی پر

یونس بن عبید کہتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مبحد ہیں قبلولہ کرنے والوں کے بارے میں بوچھا کیا تو فر مایا میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کومسجد میں قبلولہ کرتے ہوئے دیکھا جب کہ آپ فلیغہ شے اور آپ کے پہلو پر چٹائی کے نشان ہوتے شے اور آپ کے پہلو پر چٹائی کے نشان ہوتے متے اور کہا جا تا تعابیا میر المونین ہیں یہ امیر المونین ہیں۔ (روثن ستارے)

جان و مال کی حفاظت کا مدار

نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا: '' بھے تھم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جہاد کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گوائی دیں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کریں اور زکو قادا کریں، جب وہ بیکام کرلیں گے تو میری طرف سے ان کا خون اور ان کا مال محفوظ ہوگا اور ان کی پوشیدہ نیتوں کا حساب اللہ کے یاس ہے۔'' (بناری)

## تواضع

ایک وفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت مولا ناسید حسین احمہ مدنی رحمتہ اللہ علیہ کے بہاں ایک مہمان آیا جس کے کیڑوں میں بھی بد ہوآتی تھی اور ہے انتہا جو کیں اس کے کیڑوں میں تھیں جس جگہ بیٹھتا سو بچاس جو کیں جعز جاتیں ۔ مہمان خانہ میں کوئی پاس نہ سینظنے ویتا لیکن حضرت مدنی نے اس کواہنے برابر بٹھا کر کھانا کھلایا اور منہ ہاتھ صاف کرنے کے لئے اپنا تولید عنایت فرمایا چنا نچہ حضرت کے کیڑوں پر بہت می جو تیں چڑھ گئیں جن کوآپ نے اند ورشہ بنے ساکھ ایک سانہ کے اندا میں میں ہوئیں چڑھ گئیں جن کوآپ نے اند ورشہ بنے ساکھ سانہ کرایا۔

فا کدہ: سیحان اللہ مہمانوں کی اس قدر دلداری اور ان کا اتنا خیال ۔ حضرت مدلیؓ کا دستر خوان اثنا خیال ۔ حضرت مدلیؓ کا دستر خوان اثنا وسیع تھا کہ دس بیں بی نہیں بلکہ دو دوسوا ور تین تین سومہمان ہوجاتے ہے بھی ایسا نہ ہوا کہ آپ کے در دولت سے کوئی مہمان بھوکا آیا ہوا گرکوئی مہمان کھانے کے وقبت دستر خوان پر نہ ہوتا تو تلاش کراتے ہے۔ انفاس قد سید۔ (حکایات اسلاف)

# سار بانوں کی خوش حالی

باد بی کی ایک تنم

حفرت تفانویؒ نے فرمایا کہ ایک قصاب سے نیک آ دی سے کیرانہ میں ایک مجد میں رہے سے خود مجھے سے بیان کرتے سے کہ حفرت حاتی صاحب کی خدمت میں مجھے بیٹے بیٹے بی خیال آیا کہ خدا جائے حفرت حاقی صاحب کارتبہ بڑا ہے یا حفرت حاتی صاحب کا حضرت نے فوراً فرمایا کہ اللہ کا نہیں اللہ کی شبعت بید خیال کرنا کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے ادبی ہے۔خدا کومعلوم ہے کہ اس کے نزد یک کون زیادہ مقبول ہے۔سب سے سن عقیدت دکھنا چاہئے اس کی تحقیق کی کیا ضرورت۔ پیش اہل دل مجمول ہے۔سب سے سن عقیدت دکھنا چاہئے اس کی تحقیق کی کیا ضرورت۔ پیش اہل دل مجمول ہے۔ دل تا نباشید از میان بدخیل پیش اہل دل مجمول ہے۔ دل

## قرآ ن خیر کے انقلاب کا داعی

''آن جتناقر آن سے دور ہوتے جارہ ہیں۔ علم سے جہالت کی طرف آرہ ہیں۔ اتنائی فساد ہر پا ہور ہا ہے اور شرکا انقلاب ترک طرف آرہ ہیں۔ علم سے جہالت کی طرف آرہ ہیں تہذیب سے بدتہذی کی طرف آورہ انقلاب حسن کور آن بیدا کرتا ہے اور انقلاب شرترک قرآن پیدا کرتا ہے اور انقلاب شرترک قرآن پیدا کرتا ہے اور انقلاب شرترک قرآن پیدا ہوتی پیدا کرتا ہے۔ قرآن کورک کردو گے قو دومر اانقلاب آتا چلا جائے گا تہذیب سے بدتہذی ہوتی چلی جائے گی علم ختم ہو جائے گا جہالت سے اطلاق حسنہ جائے رہیں گے بداخلاقیاں پیدا ہوتی جائیں گی اس لئے علم اخلاق اور کمالات ہے قرآن ہی سکھاتا ہے۔ جبآ دی اس جڑسے وابستہ نہ ما کہ اس کے کہاں سے آجا کی گی۔ بہر حال قرآن برکت بھی ہے ہدایت رہے تا ہے ورجو ہی ہوایت کی شاخیں سمانے کہاں سے آجا کی گی۔ بہر حال قرآن برکت بھی ہے ہدایت مسلمان کی شاخی ہوا ہے۔ اور جو اہر جیسم الاسلام)

مسلمان مجامداورمهاجر

نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں اور موسم سلمان محفوظ رہیں اور موسم سے جواللہ کی اطاعت کیلئے رہیں اور موسم سے جواللہ کی اطاعت کیلئے ایک ایک سے تھا میں سے جہاد کر سے اور مہا جروہ ہے جو غلطیوں اور گنا ہوں کوچھوڑ دے۔" (بیلی دھکاؤی)

#### كراميت

سلیمان بن موی رحمة الله علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عثان رضی الله تعالیٰ عنہ کو پچھ لوگوں
نے وعوت دی جن کی نیت بری تھی آپ ان کے پاس گئے تو انہیں جدا ہوا ہوا پایا اور تا مناسب
آثار و کیمے تو الله تعالیٰ کاشکرا دا کیا کہ ان سے واسط نہیں پڑا اور ایک غلام آزاد کیا۔
ھمدائی کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عثان رضی الله تعالیٰ عنہ کو ٹچر پر سوار دیکھا اور
ان کاغلام نائل ان کے چیجے سوار تھا حالا نکہ وہ اس وقت خلیفہ تھے۔ (روش ستارے)
کھانے میں سما دیگی

شرجیل بن مسلم کہتے ہیں کہ حصرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو تو امارت کا کھا نا کھلا تے بتھےاورخودگھر میں جا کرسر کہ وزیتون کھاتے تتھے۔ (روثن ستارے)

#### معاملات اورحقوق العباد

حفرت مولانا محریسی صاحب ایک باروطن سے طازمت پر بذر بعدریل جائے گئے اللہ المنی آپنے جب ریل آپنی تھی اور چھوٹے ہی والی تھی آپ کے پاس سامان مقررہ وزن سے زیادہ تھا وزن کرا کرمحصول دینے کا موقع نہ تھا گھبراہ ہے بین نکمٹ کیکرریل میں تو بیٹے گئے گر خلاف شریعت زیادہ سامان بے محصول لے جائے پردل بے چین تھا خدا سے وعا کی کہ اس معصیت سے بیخنے کی کوئی بیل نکال دیجئے کہ اچا تک ذہن میں آیا کہ جہاں ریل کی کہ اس معصیت سے بیخنے کی کوئی بیل نکال دیجئے کہ اچا تک ذہن میں آیا کہ جہاں ریل سے اتر ناوہاں سامان کا وزن کروا کرمصول اوا کردینا آپ نے بہی کیا گردات کا وقت تھا کلٹ کی کہ اس کی اجازت و بیخ کا کہا تی ہے وہ پھر بھی تیار نہیں ہوا آپ نے فرمایان تو لا اور جھتنا قانون اس کی اجازت و بیخ کا کہا تی ہے وہ پھر بھی تیار نہیں ہوا آپ نے فرورسامان تو لا اور جھتنا وزن زیادہ تھا آئی رقم کاریل کا کلٹ خرید کر بھاڈ کر بھینک دیا اور اس طرح حقوق العباداور صفائی وزن زیادہ تھا آئی ہم کاریل کا کلٹ خرید کر بھاڈ کر بھینک دیا اور اس طرح حقوق العباداور صفائی معاطلات کا بہترین موندا ہے کہل سے دکھایا۔ (ماہنامہ ابلاغ م ۲۵)

### الله كي طرف صدق دل يدرجوع كرنا

#### خوف آخرت

حضرت عبداللہ بن روی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جمعے یہ بات پہنی ہے کہ حضرت عثمان فی رضی اللہ تعالیٰ عند نے فرمایا اگر میں جنت وجہنم کے درمیان ہوں اور جمعے معلوم ندہو کہ میرے لئے کس طرف کا تکم دیا جائے گا تو میں یہ جانے ہے۔ پہلے کہ میں کس طرف جائے گا تو میں یہ جانے ہے۔ پہلے کہ میں کس طرف جائے گا تو میں یہ جانے ہے۔

### نیت کے اثر ات وبر کات

ووا بناچیم دیدواقعه بیان کرتے تھے کہ وہی نقشبندی شیخ اینے بھائی مجل حسین صاحب ہے کہا کرتے تنے کہم مجھ سے پچھ حاصل کراو۔ وہ کہدویتے کہ ہمیں اینے حضرت حاجی صاحب بی کی نسبت کافی ہے وہ کہتے کہ میں نے تمہیں بھائی ہونے کی وجہ سے مشورہ دیا ہے آ ہے جہیں اختیار ہے مرنے سے پہلے کچھ حاصل کرلوورنہ پچھتاؤ سے جب مجل حسین صاحب کا وقت اخیر ہوا تو ان ہے کلمہ بڑھنے کو کہا جاتا تھالیکن ان کے منہ سے نبیس لکاتا تھاان کے ہمائی نے آ کر جب بیاحالت دیکھی تو کہا کہ دیکھا ہیں نہ کہتا تھا کہ چھ جھے سے حاصل کرلوورنہ پچھتاؤ ھے۔اب کہاں گئی وہ حضرت حاجی صاحب کی نسبت کیلہ بھی منہ ہے نبیس نکاتا۔ مزع کا وقت تھا یہ سنتے ہی انہوں نے فورا آ کھے کھول دی اور کوعر لی پڑھے ہوئے نہ تھے مگر بیآ یت بڑے چوں سے پڑھی۔ یا لیت قومی یعلمون ہما غفرلی رہی و جعلنی من المكرمين ڈ کرکرتے کرتے روح نکل گئ وہ پیچارے ہما غفر لی رہی و جعلنی من المکرمین کے معنى بھی نہ جانے تے مولوی صدیق احمصاحب اس وقت موجود تھے۔ان کی بن بڑی انہوں نے ان نقشبندی جینے ہے کہا دیکھاتم نے حضرت حاجی صاحب کی نسبت کو پیری مریدی کا دم مجرتے ہواورا تنا بھی نہیں معلوم کہ بیکس حالت میں ہے۔ جس نارے حضرت مولا نامرشد نامحمد اشرف علی صاحب مرظلہ نے فرمایا کہ وہ اس وفت حق تعالیٰ کے ساتھ مشغول تھے۔اس وجہ سے کلمه کی طرف تیجہ نہ تھی کیکن جب اینے بھائی کاطعن ساتو جوش میں آئے تعیس کھول ویں۔اللہ تعالی نے حضرت حاجی صاحب کی نسبت کا اثر و کھلا دیا۔ (قصص الاکابر عیم الامت تعانوی رحماللہ)

# ترقی اللہ کے نام میں ہے

''صدیت نبوی ش ہے کہ (الاتقوم المساعة حتیٰ یقال فی الارض الله) اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ و نیا اللہ اللہ کے نام پر قائم ہے جب نام نکل جائے گا تو و نیا نباہ اور ختم ہوجائے گی۔ دوسر لفظوں میں ہم یوں بھی کہ سکتے ہیں کہ بید و نیا اللہ کے نام لینے والوں پر قائم ہے۔ جب تک اللہ کے نام لینے والوں پر قائم ہے۔ جب تک اللہ کے نام لینے والے موجود ہیں اس وقت تک بید نیا قائم رے گی جب وہ مث جا تیں اللہ کے نام لینے والے موجود ہیں اس وقت تک بید نیا قائم رے گی جب وہ مث جا تیں گئے و د نیاختم کر دی جائے گی۔ جس ملک کے اندر اللہ کے نام لین وہ والے باقی ندر ہیں وہ تباہی کی طرف جائے گا اور جس ملک میں سارے ہی اللہ کا نام لیس وہ بقا اور تی کی طرف جائے گا۔ بہر حال اللہ کے نام میں تی ہے'۔ (جواہر کیم الاسلام)

التدكاباته

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قر مایا: '' بلاشبہ اللہ تعالی میری امت کو گمراہی پر شغق نہیں کرے گا اور (مسلمانوں کی) جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے جو مخص جمہور مسلمین سے الگ ہوجائے وہ جہنم میں بھی (مسلمانوں سے)علیحہ ورہے گا۔' (ترین ہفتاہ)

#### مخالفت ہے برتاؤ

حفرت شیخ الآفاق مولاتا شاہ مجراسحاق صاحب وہلوی قدس سرہ کی خدمت میں ایک مخص آیا کہ میری سفارش نوکری کیلئے قلال شخص سے کرد ہیجئے وہ خض جس سے سفارش جائی گئی تخص آپ کا مخالف تھا مگر ہا وجوداس امرے آپ نے اپنی خوش خلق سے رقعہ لکھ دیایا اس شخص نے حامل رقعہ سے اس رقعہ کی بتا کر کہا کہ شاہ صاحب سے کہددینا کہ اس کوا ہے اس مقام میں رکھ لواست ففر اللہ اس بھلے وی نے ویسے ہی آکر دوایت نقل کردی فرمانے گئے:۔ "کہا کہ شمیر رکھ لواست ففر اللہ اس بھلے وی نے ویسے ہی آکر دوایت نقل کردی فرمانے گئے:۔ "کہا کہ تیرا مقعموداس طریق سے حاصل ہوجاتا یا اب بھی ہوجائے تو خدا کے تتم مجھے اس سے بھی عذر نییں "اس سائل نے اس مخالف سے بید حکامت جا کرنقل کی وہ متاثر اور متفرع ہوا اور آگر عقیدت فلام کی خطامحاف کرائی اور بیعت ہوا۔ (ماہنا سالا مداد)

#### ۲۳۳ حیاء وعفت تھٹی میں ملی

حضرت عبدالله بن عامر بن ربیعه رحمة الله علیه مدوی ہے کہ ہم ایک مکان میں حضرت عبدالله بن عامر بن ربیعه رحمة الله علیہ سے مروی ہے کہ ہم ایک مکان میں حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عند کے ساتھ بنے کہ آپ نے فر مایا الله کی تم میں فر نا در نا کہا ہے اور نہ ذمانہ اسلام میں اور میں اسلام لا کرنہیں زیادہ ہوا مگر حیاء میں (اسلام لا کرنہیں زیادہ ہوا مگر حیاء میں (اسلام لا کر حیاء اور برو ھے کیا اور عفت ویا کدامنی کی صفت اور دائے ہوگئی)

عقبد بن معمبان کہتے ہیں جس نے حصرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عند کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ جب سے میں اسلام لایا ہوں میں نے اپنے آلہ تناسل کودائیں ہاتھ سے بیس چھوا۔ (روثن متارے)

#### گناہ گار بندے

حضرت كعب احبار رضى الله عند يقل ب كالله تعالى بنده ي حساب ال المجاس كى برائيان اس كى نيكيون برغالب مول كى تواس كودوزخ كاحكم دياجائ گارچنانچه جب فرشة اس کو دوزخ کی طرف لے جائیں مے تو اللہ تعالی جرئیل علیدالسلام سے فرمائے گا کہ میرے بندہ کولواوراس کے باس پہنچواوراس سے بوچھوکہ کیاوہ و نیابس کسی عالم کی مجلس میں جیشا ہے تا کہ میں اس عالم کی سفارش ہے اس کو بخش دوں چٹانچہ جرئیل علیہ السلام اس سے پوچھیں گے وہ کم گا کنہیں۔ پس مفرت جرئیل عرض کریں گے کہاے رب تواپنے بندہ کا حال خوب جانتا ہے۔ اس نے کہا کہ بیں اس کے بعد اللہ جل شانہ فرمائے گا کہ آیاوہ کسی عالم کودوست رکھتا تھاوہ کیے گا کنبیں پھرارحم الراحمین فر مائے گا کہ اس ہے پوچھو کہ کیا وہ دسترخوان برکسی عالم کے ساتھ جیٹھا تھا۔وہ کیے گا کہبیں۔اس کے بعداللہ جل شانہ فرمائے گا کہ اس سے بوچھوکہ آیا ہداس گلی میں سكونت ركھتا تھا جس بيس كوئى عالم تھاوہ كے كا كنبيس پھرخداوند عالم فر مائے كا كداس ہے يوچھو كرة ماس كاتام كسيء لم كے تام ماس كانسب كسي عالم كے نسب كے موافق تھاوہ كہے كا كنبيس اس کے بعد اللہ تعالی فرمائے گا کہ اس سے بوچھو کہ آیا ہے کا ایسے آوی سے محبت رکھتا تھا جوکسی عالم کومجوب رکھتا تھا ہیں وہ کہا کہ ہاں پھرتو اللہ تعالی جبر ئیل علیہ السلام سے فرمائے گا کہ اس کا ہاتھ پکڑواور جنت میں وافل کرو۔اس کے کہ میں نے اس کواسی وجہ سے بخش دیا۔ (حیاۃ اصحابہ)

## ایک عامل بالحدیث کی اصلاح

#### عظمت وجلالت خداوندي

"الله تعالی ہے ڈرنے کی صورت ہی ہے کہ اس کی قدرت اوراس کا اقتد اراور تیفے
کو تصور شل لاتا رہے کہ وہ مالک ہے جس طرح چاہے کرے جب چاہے موت دیدے
جب چاہے حیات دے دے جب چاہے صحت دے دے جب چاہے ہمالط کر دیے
جب چاہا اس دے دے جب چاہے بدائنی مسلط کر دیے اس کی بیقدرت ہے اوراس کی
اس قدرت کا جب دھیان ہوتا ہے تو ڈر پیدا ہوتا ہے کہ ش بردے قاور کے تبنے ش ہوں
معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا تو آ دی حق تعالیٰ کی عظمت وجلالت کو تصور کرتا
دے اس سے ڈر پیدا ہوجاتا ہے"۔ (جواہر کیے مالاسلام)

آپ کی بعثت پر نبوت کی بھیل

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "میری اور دومرے تمام انبیا علیم السلام کی مثال ایک کل کی ہے جے خوبصورتی سے تقییر کیا گیا ہو گراس میں ایک این کی جگہ خالی رہ گئی ہود کھنے والے اس کے چاروں طرف گھوم کراس کے حسن پر جیران ہوتے ہیں اور اس این کو کی پر تبجب کرتے ہیں ، بس میں ہوں ، جس نے اس این کی خالی جگہ کو پر کر دیا ، جمی این کی کی پر تبجب کرتے ہیں ، بس میں ہوں ، جس نے اس این کی خالی جگہ کو پر کر دیا ، جمی پر دسول بھی ختم کر دیئے گئے ، میں (قصر نبوت کی) وہی پر قصر نبوت کی ) وہی (آخری) این میں ہون اور تمام نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والا۔" (بناری مسلم معکورہ)

تنس دھوکے باز

نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: '' قیامت اس دفت تک نہیں آئے گی ، جب تک تمیں سے برایک ہیدووی ا جب تک تمیں کے لگ بھگ دھوکا بازلوگ نہ پیدا ہو جا کیں جن میں سے ہرایک ہیدووی کرے گا کہ دواللہ کا دسول ہے۔' ( ہفاری )

#### عجيب جوال

حضرت مولانا محمدادرلیں صاحب کا ندهلوی ت کے زمانہ قیام حیدر آباد دکن میں اہلیہ محتر مدنے عرض کیا کہ:۔'' آپ کے پاس بڑے بڑے لوگ آتے ہیں' آپ ان سب کو فرش پر بٹھاتے ہیں اچھانبیں لگنا دوجارکر سیاں لے آئیں''

## آ خرت کے کام

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ حامد لغاف رحمد اللہ نے جمعد کی نماز کے واسطے جانا چاہا حالا کہ ان کا گدھا کم ہوگیا تھا ان کا آتا ہی شی تھا اور ان کی زشن کی آبیا تی کی باری اور وقت آگیا تھا۔ انہوں نے اپنے تی میں خور کیا اور کہا کہ آگر جمعہ کی نماز کے واسطے جا تا ہول آقو میرے بید سب کام فوت ہوتے ہیں چرانہوں نے کہا کہ آخرت کا کام بہتر ہے چنا نچہ وہ جمعہ کے واسطے گئے جب وہ والی آئے آتا ہے اور اپنا گدھا طویلہ میں پایا اور اپنی فی بی کورو فی کے جب وہ والی آئی ہے تو چھائی فی نے ان سے کہا کہ کدھے کے طویلہ میں کیا ہے پائی ہی بی بی ہے دروازہ کی کھکھا ہے تا ہوں کہ کدھا کہ میں وائی کہ گئے ہوں کہ گدھا ان کی میصورت ہوئی کہ میں نے دروازہ کی کھکھا ہے تی تو میں باہر نگل کیا دیمتی ہوں کہ گدھا در ڈوڑا آتا ہے اور شیر اس کے گر دے جب میں نے دروازہ کھول دیا تو گدھا گمر میں وائی ہوگیا۔ اور ہماری کورن اٹھا لیا۔ جب وہ اپنی جاری میں تھائی کی اور ہماری کورن اٹھا لیا۔ جب وہ اپنی حال کی طرف اٹھا پارو کی کے اور ہماری کورن اٹھا لیا۔ جب وہ اپنی حال کی طرف اٹھا یا اور کہا کہ اس کے بعد حالہ نے اپنی اس آسان کی طرف اٹھا یا اور کہا کہ اس کے بعد حالہ نے اپنی سے اپنی حال کو بھول کو پورا کیا۔ تیمر اشکر ہمارے حوالہ کر دیا۔ اس کے بعد حالہ نے اپنی سے دروان کی حال کی جن حالی کی اور جاری کی اور تو نے میری تی جا دی کو ورا کیا۔ تیمر اشکر ہمارے حوالہ کر دیا۔ اس کے موری تیمن حالہ توں کو پورا کیا۔ تیمر اشکر ہمارے حوالہ کر دیا۔ اس کی طرف اٹھا یا اور کہا کہا۔ تیمر اشکر ہمارے حوالہ کر دیا۔ اس کی طرف اٹھا یا اور کہا کہا۔ تیمر اشکر ہمارے تیمر کون اٹھا کیا میں جو دیمری تیمن حالہ تیں اس کے اس کی طرف اٹھا یا اور کہا کہا۔ تیمر اشکر کی اور تو نے میری تیمن حالہ تیمر کی تیمن کیا ہمارے کی اور کیا کہا ہمارے کیمارے کورن کیا ہمارے کی کی اور تو نے میری تیمن حالہ تیمر کی تیمن کی اور تو نے میمری تیمن حالہ تیم اس کی طرف کی اور کیا کیا ہم کیمن کی اور تو نے میمری تیمن حدول کیمن کی اور تو نے میمری تیمن حدول کیمارے کیا کیمارے کیمارے کیمارے کیمارے کیمارے کیمارے کیمارے کیا کیمارے کی

حضرت حاجى صاحب رحمداللدى معاشرت

فرمایا که دعفرت حاتی صاحب سے ایسے بڑے بڑے علما وستنفید ہوئے کہ اگر وہ علماء اپنے وقت میں اجتہاد کا دعویٰ کرتے تو چل جاتا اور وہ اس کو بھاہ بھی ویتے پھر فرمایا کہ حضرت حاتی صاحب بالکل سادہ رہے تھے نہ ممامہ نہ چوعا نہ عبا نہ قبا نہ موٹے موٹے دانوں کی تبیع پچھرنہ تھا۔ (تقعس الاکا پر بھیم الامت تھا نوی )

## قبر كاخوف

حضرت عثمان رضی الله تعالیٰ عند کے آزاد کردہ غلام ہانی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غی رضی الله تعالیٰ عند جب کسی قبر پر کھڑے ہوئے توا تنارہ نے کہ آپ کی داڑھی تر ہوجاتی۔(روثن تنارے)

# رو کھی روٹی 'یانی اور سادہ مکان کے علاوہ سب فالتوہے

حمران بن ابان کہتے ہیں کہ حصرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عند نے مجھے بیر حدیث بیان فرمائی رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کھانے کی روکھی روٹی میٹھے پانی اور گزارہ کے مکان کے علاوہ ہر چیز فالتو ہے ابن آ دم کے لئے اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے۔ (روثن متارے)

### ضرورت تزكيه

''اگر کوئی فخص مشر کانہ ذہنیت نے کر قرآن کو دیکھے تو ہوں معلوم ہوگا کہ ہمآیت میں شرک بی نکل رہا ہے۔ اگر نصرانی ذہنیت سے سوپے گا تو ہوں معلوم ہوگا کہ ہمآیت میں عیسائیت بھری پڑی ہے۔ ای طرح آگر کوئی یہود یا نہ ذہن سے قرآن کو دیکھے تو ہوں معلوم ہوگا کہ قرآن کو دیکھے تو ہوں معلوم ہوگا کہ قرآن میں یہود ہت بھری پڑی ہے لیکن اگر کوئی مواحدا نہ ذہنیت نے کر جائے گا تو آیت آیت سے تو حید نکلے گاس لئے کہ قرآن کریم تو ایک مردئی کی ما نمذ ہو دوست اس سے کمالے یا دیمن اس سے کمالے وہ تو ذی وجوہ اصولی اور کی جملے جیں ہیر پھیر کرآ دی اپنا مطلب نکال سکتا ہے اس وجہ سے حضور کے نفوس کا تزکیہ فرمایا اپنے صحابہ کرائے سے دیا صنت اور مجاہدات کرائے توجہ الی اللہ کی مشق کرائی تا کہ اللہ تعالیٰ سے دابط ہو ذہن میں استقامت بیدا ہوجا ہے ذہن سے رائے اور کی نکل جائے۔ جب ذہن میں استقامت آگئی تو جو آیت پر ھی جائے گی یا معنی بیان کئے جا کیں گئا ہوئے تھے گا'۔ (جوا ہر کیم الاسلام)

### ایمان کی حلاوت

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا: '' تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں بھی پائی جا کیں گی وہ ایمان کی حلاوت محسوں کرے گا ، ار ایک بید کہ اس شخص کو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو۔ ۲۔ دوسری بید کہ وہ کسی (اللہ کے بندے سے محبت کرے اور محبت صرف اللہ کے لئے ہو۔ ۳۔ تیسرے بید کہ اسے کفر سے نجات حاصل کرنے کے بعد دوبارہ اس کی طرف لوٹنا ایسا کہ الگتا ہو جیسے وہ آگ میں حجمو کے جانے کو گرا سمجھتا ہے۔'' (یوارہ اس کی طرف لوٹنا ایسا کہ الگتا ہو جیسے وہ آگ میں حجمو کے جانے کو گرا سمجھتا ہے۔'' (یوارہ اس کی طرف لوٹنا ایسا کہ الگتا ہو جیسے وہ آگ میں حجمو کے جانے کو گرا سمجھتا ہے۔'' (یوارہ اس کی طرف لوٹنا ایسا کہ الگتا ہو جیسے وہ آگ میں

## فن تضوف كي خدمت

فرمایا که حضرت حاجی صاحبؑ نے فن تصوف کی حقیقت صاف صاف طاہر فرما دی عرصہ سے اس فن کی بہت خراب حالت ہور ہی تقی لوگ گڑ بڑ میں پڑے ہوئے تنھے۔ (تھس الا کا پر کیم الامت تھا نو گ

گنا ہوں کوجلانے والاکلمہ

مسلمہ بن عبداللہ الجمنی اپنے بچا ابو مثوجہ سے قبل کرتے ہیں کہ ہم نے حفرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں ایک مریض کی عیادت کی تو حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہولا اللہ الا اللہ مریض نے یہ کہ دیا تو حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس نے اس کلمہ سے فرمایا قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس نے اس کلمہ سے اس خاور انہیں جلا دیا۔ میں نے بوجھا کیا کہ میں نے مید بات حضور صلی اللہ میں حضور صلی اللہ علیہ دسلم سے کوئی بات کی ہے۔ تو فرمایا بلکہ میں نے بیہ بات حضور صلی اللہ علیہ دسلم سے کی تو ہم نے عرض کیایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم میر بیض کیلئے ہے تو مسیح آ دمی علیہ دسلم سے کی تو ہم نے عرض کیایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم میر بیض کیلئے ہے تو مسیح کے لئے زیادہ گنا ہوں کو جلا نے دالا ہے۔ (صلیۃ الا کالاء)

اكمردقلندر

ایک سلسلہ گفتگو میں حضرت شیخ الاسلام مولا ناسید حسین احد مدنی رحمت الله علیہ نے فرمایا کہ:

'' میں جب کرا چی جیل ہے رہا ہو کرآیا تو بنگال کونسل کے ایک مجر نے جھے ہے کہا کہ چاہیں ہزاررو پے نقد اور ڈھا کہ یو نے ورٹی میں پانچ سورو پے ما ہوار کی پر وفیسری آپ کیلئے ہے اس کو قبول فرمالیں 'حضرت شیخ مدنی نے ہو چھا۔'' کام کیا کرنا ہے''
مجر صاحب نے فرمایا:۔'' پہونیوں صرف تح یکا ت میں خاموش رہیں''
حضرت شیخ مدتی نے فرمایا کہ:۔'' حضرت شیخ البند جس راستے پر لگا گئے ہیں میں اس سے نہیں ہے سکما'' حضرت شیخ الاسلام مدنی نے اس واقعہ کو سانے کے بعد حاضرین کو سے نہیں ہے۔ نہیں ہے ساک الاسلام مدنی نے اس واقعہ کو سانے کے بعد حاضرین کو سے نہرا ان کی کر ہیں۔ (اکار کا تھ کامی ہے)

اللهم چيز برقادر ب

بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ د ہ ایک عورت سے ملے۔ان کی نظراس میر بڑگئی اس وجہ ہےان کورنج ہوااور فرمایا کہاےاللہ بیٹک تونے بینائی توانی جانب ہےا یک نعمت عطا کی ہے کیکن ڈرہے کہ یہی بینائی مجھ پرعذاب ہوگی۔(اس لئے)اس کوتو مجھ سے لے لے۔ چنانچہ وہ ای وفت اندھے ہو گئے اس کے بعد وہ سجد جاتے تھے تو ان کا ایک جھوٹا بھتیجا ان کو تحتینج کریعنی ہاتھ دغیرہ پکڑ کرلے جاتا تھاجب وہ لڑ کا ان کومسجد تک پہنچا دیتا تھا تو خود وہاں سے چل دیتا تھا اور لڑکوں کے ساتھ کھیلنے لگتا تھا۔ اور ان کو چھوڑ دیتا تھا جب ان کو کوئی ضرورت پیش آتی تقی تو و وار کے کو بھارتے تھے اور وہ ناخوشی سے ان کی ضرورت کو بوری کرتا تھا پھرکھیل میں لگ جاتا تھا چنانچہ وہ ایک دن مسجد میں اس حالت سے تھے کہ ناگاہ انہوں نے ایک ایسی چیزمحسوں کی جوان کے گرد پھرتی تھی۔وہ اس سے ڈرےاورلڑ کے کو بلایالیکن اس نے ان کو جواب نہ دیا۔اس کے بعد انہوں نے اپنی نظر آسان کی جانب اٹھائی۔اور کہا کہ اے میرے معبود میرے سر دار میرے آقا۔ بیٹک تونے مجھے ایسی بینائی عطافر مائی تقی کہ بیں اس سے تیری اس نعمت کو دیکھیا تھا جو بھے پرتھی کیکن میں ڈرا کہ رینعت بینائی جھے پر عذاب ہوگی میں نے بچھے سے سوال کیا کہ تو اس کو لے لیے تو نے اس کو لے لیا اور اب میں بینائی کامختاج ہوں اس لئے اے اللہ میں تجھے ہے سوال کرتا ہوں کہ تو اس کو مجھے پر واپس کر وے پس اللہ تعالٰی نے بیتائی کواس پر پھیردیا۔ بعنی اس وقت اس کوا کھیارا کر دیا اور وہ بینا ہو كرايخ كعرجلا كياالله جرچيز برقادر ہے۔

ایک شیخ کااینے مریدے معاملہ

فر مایا کہ حافظ عبدالرحیم کہتے تھے کہ میں مکہ معظمہ میں حضرت حاتی صاحب کے پاس حرم میں بعیثا تھا کہ ایک بزرگ کو دیکھا کہ وہ ایک شخص ہے کسی خطا پر اٹھک بیٹھک کروا رہے ہیں۔حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ یہ پیرمرید ہیں۔اس کے بعد فرمایا بھلا ہم نے بھی تھی تم کوالے مزادی ہے۔ (تقص الاکا برعیم الامت تھانویؓ)

## ضرورت معلمين

'' بینی ضروری ہے کہ امت جی معظمین ہوں تا کہ وہ تعلیم دیں۔ قرآن ہویا
حدیث وہ نقل کی جائے گی۔ دین جی رائے معتبر بیس۔ سلف کے دائر ہے جی رہ کر قرآن
کے معنی متعین کئے جائیں ہے۔ اگر سلف کا دامن چھوٹ گیا اور رائے زنی آ گئی تو پھر
ہوائے نفس پیدا ہوگی نفس جی آ زادی پیدا ہوگی تو آ وی دین کا تیج نبیں رہے گا۔ نفس کا تنج
ہوجائے گا۔ اس لئے اس بات کی ضرورت ہے کہ مرادات ومطالب خداوندی بیان کے جائیں اور بیانجیم معلم کے ممکن نبیس۔' (جوابر کی مالاسلام)

سوا دِاعظم

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: "مسلمانوں کی عظیم اکثریت کا اتباع کرو، اس لئے کہ جوان سے الگ ہواوہ جہنم میں بھی الگ رہے گا۔ "(ابن باجہ مکلوۃ)

#### امراءيمعامله

ایک مرتبہ حضرت مولا نامجہ اور لیس صاحب کا ندهلوی ہے ملاقات کیلئے مخار مسعود صاحب کیٹن ڈاکٹر حامظی خال صاحب کے ساتھ آئے مردی کا موسم تھا 'مخار مسعود صاحب نے بہت فیتی سوٹ وہن رکھا تھا۔ حضرت مولا ناکا ندهلوی نے محسوس کیا کہ شاید انھیں اس بات کا خیال ہو کہ ٹی لگ جانے ہے سوٹ میلا ہوجائے گا۔ حصرت کا ندهلوی نے فرمایا:۔'' بھائی ہم تو فقیر آ دمی ہیں ہمارے پاس تو صوفہ اور کرسیاں نہیں ہیں آپ آئے ہیں تواسی میلے کیلے فرش پر بیٹھ جا کیں۔''

مخار مسعود صاحب نے اپنی ذہانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے عرض کیا :۔'' مولانا اصوفوں پرتوروزی بیٹھتے ہیں اس مٹی پر بیٹھنے کی تمنالیکرتو آپ کے پاس آئے ہیں'' عضرت مولانا کا ندھلوگ ان کے اس اوراخلاق ہے بہت خوش ہوئے۔ حضرت مولانا کا ندھلوگ ان کے اس اوراخلاق ہے بہت خوش ہوئے۔ (تذکرہ مولانا ادراس کا عملوی)

احسان كاانعام

صاحب قليوني بيان كرتے بين كەحفرت جابرين عبداللدرضي الله عندنے كہا كدمين رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كيسماته وسفريش تفاميراا بك اونث تفاجس يربيس سوار موتا تفاوه عاجز اور مانده ہوگیا میں اس کوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا اور آ بے نے اس کے لئے وعافر مائی اور مجھے سے کہااس پرسوارہ وہیں اس پرسوارہ وااورلوگوں ہے آ کے ہو گیا۔ پھر آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کتم اینے اونٹ کوکیساد کھتے ہومیں نے عرض کیا کہ یار سول اللہ آپ کی برکت اس کو پیچی ۔ال کے بعد آپ نے جھے سے فرمایا کہ کیاتم اس کومیرے ہاتھ بیجتے ہو۔ میں شرمندہ ہوا كيونكه ميري ياس اس كے علاوہ ياني تصنيخ والا دوسراادنث نه تفايين في عرض كيابان!اس كے بعدآبال کی قیت میں زیادتی کرتے رہاور مجھے فرماتے رہے کہ اللہ تیری مغفرت کرے يهال تك كرآب سونے كاك اوقيد (اوقيد حاليس درجم كے برابر موتاب) تك يہني مجھے آب نے فرمایا کہم کوال برسواری کاحق ہے بہال تک کہم مدیند منورہ پہنچو۔ جب ہم مدیند بہنچاتو رسول اكرم صلى الله عليه وسلم نے حصرت بال سے فرمایا كهان كو قیمت دواوراس كوزیا دہ كرو۔ پھر آپ نے میرااون مجی واپس کردیا۔ بیلی نے کہا کہ آپ کے ادنٹ خرید نے اوراس کی قیمت میں زیادتی كرف اوراس كودايس كرنے ميں بي تحكمت تقى كراس سے اللہ تعالىٰ كاس قول كى طرف اشارہ ہے ان الله اشترى من المومنين انفسهم لين الله في الله في الله الشوى من المومنين انفسهم لين الله الله الله تعالی کے اس قول کی طرف اشارہ ہے کہ للذین احسنو االحسنی و زیادہ بعنی جن لوگول نے احسان کیاان کے لئے نیکی اور زیاوتی ہے اور تیز اللہ تعالیٰ کے اس تول کی جانب اشارہ ہے کہ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله الآية يعنى جولوك الله ين شهيد موكة ان كوتم مروه ت كمان كروية الاخرآ يت وصلى النه على سيدنا محدوثلي آلدو حبه وسلم.

## تواضع كي حالت

فر مایا کہ حضرت حاجی صاحبؒ کے یہاں مثنوی شریف کے سبق کے بعدروز دعا ہوا کرتی تھی لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت کیا دعا ما نگا کریں فر مایا کہ بیدعا کیا کروکہ جو پچھاس میں انکھا ہے۔وہ جمیں بھی حاصل ہوجاوے۔ (نقص الاکابر عیم الامت تفانوی رحمہ اللہ)

#### جامعيت انسان

فرمایا که جعفرت حاتی صاحب کالطیفه ہے کہ انسان بی کے اندرسب کچھ ہے۔ بس جب سردی گی کرؤ تار کا تصور کرلیا اور گرمی گئی تو طبقہ زمہر بریکا تصور کرلیا۔ (تقیم الاکار عیم الامت تعانویؒ)

قرآن کی مجزانه شان

"قیامت آجائے گی محرقر آن کریم کے عبا تبات ختم نہیں ہوں گے بلکہ برابر چلتے رہیں گے اور آج بھی علماء ہزاروں تصنیفات کرتے جارہے ہیں اور استدلال آیات سے یا احادیث سے ہی ہوتا ہے مسلمانوں نے نہ صرف تصانیف کی ہیں بلکہ کئی فنون کی بنیا دوالی جیمیوں فنون وعلوم ہر ہرفن کے اندرایجاد کے پھر لاکھوں کہ ہیں ہوئیں تو یہ جوزہ کی شان نہیں تو اور کیا ہے۔ "(جواہر کیم الاسلام)

### شیطان کاشکار ہونے بچو

نی کریم صلی الله علیه و کلم نے ارشاد فر مایا: "بلاشبه شیطان انسان کا ایسانی بھیٹر یا ہے، جیسے بکر یوں کو کھانے والا بھیٹر یا ہوتا ہے وواس بکری کو پکڑ لیتا ہے جو گئے ہے الگ ہوکر دور چلی کی ہو یا عام بکر یوں سے ہٹ کرچل رہی ہو۔ (لہٰڈ؛) تم ان گھا ٹیوں میں جانے ہے بچو اور مسلمانوں کی عام جماعت کے ساتھ لگے رہے۔ "(احربظانوں)

#### باجمى محبت

حفرت مولا تا محدادر لیس صاحب کا خطوی ایک بارحفرت میال سیدا صفر سین صاحب این در بیدی استاذ صدیث دارالعلوم دیوبندگی فدمت میں حاضر ہوئے دیکھا کہ میال صاحب انہی کی کتاب العلی السیح شرح مفکو قالمصائح کا مطالعہ فرمار ہے ہیں حضرت میال صاحب نے مولا ناادر لیس صاحب کو کیے کرفر مایا: مولوی ادر لیس! یہ کتاب تم نے بہت اچھی کھی میں اکثر اس کا مطالعہ کرتا ہوں اور بعض مرتب کی گئی تھے اسے دیکھتار ہتا ہوں کی فرفر مایا: مولوی صاحب! علم والے ایک سے ایک بڑھی میں کا موقع کا مطالعہ کرتا ہوں اور بعض مرتب کی گئی تھے اسے دیکی شار ہتا ہوں کو این کی خدمت کا موقع عطا کر دیتا ہے اور اس سے اینے دین کی خدمت کا موقع عطا کر دیتا ہے اور اس سے اینے دین کی خدمت کا موقع عطا کر دیتا ہے اور اس سے اینے دین کی خدمت کا موقع

## حضرت علی عرب کے سر دار ہیں

حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عند ہے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرب کے سردار کو میرے پاس بلاؤ ( یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ) تو حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا آپ عرب کے سرداز ہیں ہیں فرمایا ہیں بنی آ دم کا سردار ہوں اور علی عرب کا سردار ہے جب حضرت علی آگے تو انصاری کی طرف پیغام بھیجا وہ آگے تو ان اور علی عرب کا سردار ہے جب حضرت علی آگے تو انصاری کی طرف پیغام بھیجا وہ آگے تو ان اور علی عرب کا سردار ہیں تہمیں ایسی چیز نہ بتا کا اگر تم ان کو تعاہ دیں کھوتو بعد جس کھی گمراہ نہ ہوگے انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں یا دسول اللہ فرمایا یہ بی جب کی وجہ ہے اس ہے محبت کر دمیری محبت کی وجہ سے اور اس کا احترام کی وجہ سے کیونکہ جس بات کا جس نے حبت کی وجہ سے اور اس کا احترام کی وجہ سے جبر مل نے دیا ہے۔ (روثن ستاد ہے) حضرت خضر کی فرندگی کا عجیب ترین واقعہ

صاحب قلیو فی بیان کرتے ہیں کہ حضرت خصر علیہ السلام ہے ہو چھا گیا کہ آپ نے اپنی عرب ہو جما گیا کہ آپ نے اپنی عرب ہوں سب ہے بجیب تر کون ی چیز دیم ہے میدان و حشتا کہ میں گر راجو پیاسا کرنے والداور بے چیز میں نے بید یکھی ہے کہ میں ایک ایسے میدان و حشتا کہ میں گر راجو پیاسا کرنے والداور بے پانی کا تھا۔ پھر پانچ سوسال تک میراجانا وہاں نہ ہوا۔ اس کے بعد جو وہاں پھر گر راتو میں نے اس کو ایسا بجیب اور عظیم الشان شہر پایا کہ جو درختوں اور نہروں سے پر تھا۔ پس جولوگ اس شہر میں تضان میں سے کسی سے میں نے کہا کہ بیٹران میں مدت سے آباد کیا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ بیٹوان اللہ ہم اور ہمارے باپ و دا دا اس شہر کوالی صالت پر پہیا نے ہیں۔ چنا نچہ پھر پانچ سو ہرس تک میں ایک شکاری کو در محاورات سے بو چھا کہ اسے خص جو شہر یہاں تھا کہاں ہے؟ بیٹن کر اس نے کہا کہ بیٹوان اللہ کیا یہاں کوئی شہر بھی تھا ہم نے اور ہمارے باپ وا دا واس نے تو اس کوئیس سا۔ بعد پانچ سو ہرس کے پہراں کوئی شہر بھی تھا ہم نے اور ہمارے باپ وا دا واس نے تو اس کوئیس سا۔ بعد پانچ سو ہرس کے پہراں کوئی شہر ہے جس طرح کہ پہلی مرتبہ تھا۔ کہ پھراں دو ایک آباد شہر ہے جس طرح کہ پہلی مرتبہ تھا۔ کہا کہ بیٹوان ان ذات بے نیاز کو یا کی ہے جس کوئی تو زوال ہے اور شخیر ہوئی ہے۔

### حضرت كامعمول

فرمایا که دعرت حاجی صاحب کامعمول تھا کہ جب کوئی کی چفی کھا تا تو زمی ہے داوی کی تکذیب فرماتے ہے اور مولا تارشداحمد صاحب کا بیقول تھا کہ جب کوئی جھے ہے کی روایت بیان کرتا ہے تو جس جھتا ہوں ان جس آپس جس رخ ہے اور مولا تا محمد قاسم صاحب داوی کو ڈانٹے اور مولا تا محمد لیتھوب صاحب خوداس قدرا قاوات فرماتے کہ کسی کو روایت کرنے کی نوبت بی ندآتی مجرفر مایا (پیرومرشد مولا تا محمدا شرف علی صاحب مدظلہ نے) کہ ایک مرتبہ ندوہ والوں نے حضرت حاجی صاحب کی خدمت جس میری دکایت کی اس پر حضرت نے والی کرنیں اس کی طبیعت الی نہیں ہے اور جھے خط جس بیشعر تحر مرفر مایا۔ مصلحت بین و کار آساں کن میں گویم کہ ایس کمن آل کن مصلحت بین و کار آساں کن

(هنم الاكار حنرت يجيم الامت المالاكار حنرت يجيم الامت المالات) امير المونيين اورسيد المسلمين

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عند ہے مروی ہے کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی مے ارشاد
فرمایا اے انس میرے لئے وضوکا پانی ڈالو پھر آ پ کھڑے ہوئے اور دور کھت پڑھیں پھر
فرمایا اے انس اس وروازے ہے تم پر جو داخل ہوگا وہ امیر الموشین سید اسلمین قائد
الغرالہ مجلین اور خاتم الوصیین ہوگا محضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں ہیں نے دل
میں کہا اے اللہ! بیانصار کے کس آ دی کو بنا استے ہیں معضرت علی کرم اللہ وجہ تشریف لائے
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اے انس بیکون ہے؟ ہیں نے عرض کیا علیٰ ہیں تو
آ پ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہوئے کھڑے ہوئے آ پ کو گلے لگایا پھر اپنے چہرے کا
پیدند معزت علی کے چہرے ہے لئے اور معزت علی کے چہرے کا پیدند اپنے چہرہ انور
سے لئے گئے معزت علی کرم اللہ وجہ نے عرض کیا یارسول اللہ ہیں نے ویکھا کہ آ پ نے
میرے ساتھ وہ معاملہ کیا جو پہلے بھی نہیں کیا؟ فرمایا اور مجھے کیا چیز اس ہے منع کرسکتی ہے
میرے ساتھ وہ معاملہ کیا جو پہلے بھی نہیں کیا؟ فرمایا اور مجھے کیا چیز اس ہے منع کرسکتی ہے
میرے ساتھ وہ معاملہ کیا جو پہلے بھی نہیں کیا؟ فرمایا اور مجھے کیا چیز اس ہے منع کرسکتی ہے
میرے ساتھ وہ معاملہ کیا جو پہلے بھی نہیں کیا؟ فرمایا اور جھے کیا چیز اس ہے منع کرسکتی ہے
میں یا فتلاف کریں گرم اسے واضع کرو گے۔ (روثن ستارے)

''جہاد کتاب اللہ میں وقیق معنی کا ثبوت ہوتا ہے جنہیں غیر معمولی قبم کا آ دی تجھ سکتا ہے وہیں یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ فیم کوئی اکتسانی چیزیافن نہیں ہے جے محنت سے حاصل کرلیا جائے بلکہ وہ ایک ملکہ عطائے اللی ہے جو خاص خاص افرادامت کوعظا ہوتا ہے تعینہ اس طرح جیسے دسالت ونبوت کوئی فن نہیں کہ جس کا جی چاہے محنت کر کے نبی بن جائے۔ چنانچ قرآن مجید میں رسالت و نبوت کوئی فن نہیں کہ جس کا جی چاہے ہوئے کہ ''اللہ یعلم حیث یجعل رسالت' مجید میں رسالت کے بارے میں بیدارشاد فرمایا کہ ''اللہ یعلم حیث یجعل رسالت معلم اسرار و حقائق کے بارے میں حضرت خصر علیہ السلام کا واقعہ بیان فرماتے ہوئے فرمایا کو علمان من لدفاعلما، یعنی اور ہم نے آئیں (خصر علیہ السلام کو) اپنی فرماتے ہوئے فرمایا دو علمان وونوں امور یعنی علم نبوت اور علم حقیقت کو اپنی طرف منسوب فرما کر اس طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کھم کا بیمر تبدا کتسانی نہیں بلکہ مختی عطائے اللی اور موہب ربانی ہے جس اشارہ فرمایا گیا ہے کھم کا بیمر تبدا کتسانی نہیں بلکہ مختی عطائے اللی اور موہب ربانی ہے جس

ایک لا که درجم اور ایک درجم

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: 'ایک درہم ایک لاکھ درہم پر سبقت لے گیا،
ایک فض نے بوچھایار سول الله اوہ کیے؟ آپ سلی الله علیه وسلم نے فرمایا (وہ ایسے کہ) ایک فخص کے پاس بہت سمارامال تھا، اس نے ایپ سامان میں سے ایک لاکھ نکال کر صدقہ کر دیا اور دوسری طرف ایک فخص کے پاس کل دودرہم تھاس نے ان میں سے ایک نکال کر صدقہ دیا۔' (نمائی) طرف ایک فخص کے پاس کل دودرہم تھاس نے ان میں سے ایک نکال کر صدقہ دیا۔' (نمائی)

حضرت مولا نامحم عبدالله صاحب پہلی شریف ( سخصیل شجاع آباد ملتان ) والوں کی خدمت میں ایک مرتبدا یک دیہاتی آ کر کہنے لگا:۔'' آپ!بڑے پیر ہیں میری اولاد نہیں آپ خدا ہے اولا دولا دیں پیرای لئے بنائے جاتے ہیں''

فرمایا۔'' بیس بیمار ہوں ۔!گر آئی طاقت رکھتا کہ تجھے بیٹا ولاووں تو اپنے لیے صحت بر ورحاصل کر لیتا'' (ماہنامہ تبسرہ)

# ونیاہے بے رغبتی بہترین نیک سیرتی ہے

صاحب قلیو بی روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موی علیہ السلام سے ایک لا کھ چودہ ہزارکلمہ تین دن میں سرگوشی اور راز کے طور پر فر مائے ۔ منجملہ ان کے ایک بیاتھا کہ الله تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موتیٰ بہ تکلف نیک سیرتی حاصل کرنے والوں نے میرے نز دیک ایسی کوئی نیک سیرتی حاصل نہ کی جو دنیا میں زیداور کم رغبتی کے برابر ہو سکے یعنی ونیا ہے بے رغبتی کرنا بہترین نیک سیرتی ہے اور جھ سے قربت حاصل کرنے والوں نے ایسی کوئی قربت حاصل ند کی جوممنوعات شرعیہ سے پر ہیز کے برابر ہو سکے یعنے جو چیزیں لوگوں برحرام کی گئی ہیں ان ہے پر ہیز کرنا تقرب الٰہی کا بہترین ذریعہ ہے اور جولوگ کہ میری عبادت کرنے والے ہیں انہوں نے الی کوئی عبادت نہ کی جومیرے خوف سے رونے کے برابر ہو سکے بعنی خشیت الہی ہے رونا فاصل تزین عبادت ہے اس کے بعد حعزت موی نے عرض کیا کہا ہے میرے رب وہ کیا چیز ہے؟ جوتو نے ان کے لئے تیار کی ہے اور وہ کیا شئے ہے جس کے ساتھ تو ان کو بدلہ دے گا۔ پس اللہ تعالیٰ نے قر مایا کہ اے موتیٰ میں نے ممنوعات شرعیہ سے بیچنے والے زاہدوں کے لئے اپنی جنت حلال کردی ہے وہ لوگ اس میں جہاں جا ہیں رہیں اور اپنے پر ہیز گار بندوں کو میں نے بغیر حساب کے جنت میں داخل کیا اور جولوگ میرے ڈراورخوف ہے رونے والے ہیں پس ان کے لئے برتر ہمراہ لیعنی میں خود ہوں اس میں کوئی ان کا شریک نہ ہوگا۔

## ایمان والول کےسر دار

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه ہے مروی ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاوفر مایا'' الله تعالیٰ کوئی ایسی آیت نازل نہیں فر مائی جس میں اے ایمان والو! ہے خطاب ہے مرحلی اس کے مرفہرست اورامیر ہیں'۔

حضرت بین رحمة الله علیه فرمات بین ہم نے اس عدیث کوصرف ابن الی خیامہ کے طریق سے مرفوعاً ذکر کیا ہے اور دیگر حضرات نے اے موقو فار وایت کیا ہے۔ (روثن متارے)

### حقيقت كعبه

پرفر مایا کر حضرت حاجی صاحب ہے ایک مرتبہ شریف مکہ کوسی نے بدگمان کر دیا اور وہ فض اتفاق ہے ایک ہار حضرت کی مجلس ہیں آگیا۔ حضرت نے خوب لآ الا احضرت کی مجلس ہیں آگیا۔ حضرت نے خوب لآ الا احضرت کی بیرے ہے حقیقت نہیں بہتے تھے اور شریف مکہ کی نسبت فر ملیا کہ ذیادہ سے زیادہ وہ مہاں ہی محصول کا وہیں مکہ ہے بی سے زیادہ وہ مہاں ہی محصول کا وہیں مکہ ہے بی سے زیادہ وہ مہاں سے مجھے علیحدہ کر دیں گے سوکر دیں ہی جہاں ہی محول کا وہیں مکہ ہے بی کے محقیقت مدینہ ای شہرکا نام مکر نہیں ہے گھراس کا راز فر مایا کہ حقیقت کعبہ جی الوجیت ہے اور حقیقت مدینہ عبد بیت ہے ۔ تو اہل محنی ان حقائق پر نظر رکھتے ہیں گوجا معیت یہ ہے کہ حقیقت اور صورت دونوں کو لیے۔ (همی الا) بر حکیم الامت قانون)

# عالم مخلوقات ومشروعات

" تکوین وتشریع کو بروئے کار لانے والے ایک ہی اصول فطرت ہوسکتی ہے جو

(فاطر السمون والارض) کے فطرت سے ناخی ہے کہ وہی ان دونوں کا مبداً اور انتہا

ہاور انہی اصول کو جب خلیق میں استعال کیا گیا تو عالم محلوقات کمل ہوکر سامنے آگیا اور
انہیں کو جب تشریع میں بکار لایا گیا تو عالم مشروعات کمل ہوکر پایے تکیل کو پہنچ گیا" ۔ "چنانچہ

حق تعالیٰ کی صفت تانی و تدریج یا صفت ر پوبیت کا اصول جس کے معنی آ ہتہ آ ہتہ درجہ
بردجہ کی تی کواس کی صدکمال تک پہنچانے کے ہیں جب تکوین کے ساتھ ہمکنار ہواتو بتدریک تکوقات کا نظام کمل ہوکر اس جیت کذائی پر آگیا جو آئی زمین آسان شجر مجر حیوان انسان اور پروی منظم کا نئات کی شکل میں ہمارے سامنے ہواورونی تدریج کا اصول جب
تشریع سے ہم آغوش ہواتو بتدریج ہی شرائع کا نظام کامل و تام بن کر اس ہیئت کذائی پر تشریع سے مناخ و تام بن کر اس ہیئت کذائی پر سامنے آگیا جو اس کی صورت میں ہمارے آگے ہے۔ " (جوابر عیم الاسلام)

### حق مات كبنا

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا جن بات کہنے سے زیادہ کوئی صدقہ نہیں ہے۔ (رواہ البہتی فی النعب)

## عشق مديبندمنوره

ایک جج میں حضرت مین الحدیث مولانا محدز کریا صاحب قدس سرہ کے معلم سید کی مرزوتی کی موز حضرت کو جمالے اور لانے اور لانے اور لے جانے مقررتھی ایک دفعہ نماز کے بعد حضرت مین حرم شریف سے باہرنگل آئے کیکن موز نہیں آئی کہ ڈرائیورکو کہیں دہر ہوگئی خدام نے دوسری موٹرلانے کیلئے عرض کیا محرمنظور نہیں فرمایا اور فرمایا کہ:۔

"بعد میں وہ نیچارہ (ڈرائیور) آئے گاہم انتظار کر لیتے ہیں"

مرحصرت كومعذورى كى وجهت كمرت بونا تو دشوارتها وجي زهن پر بيني كا اراده فرماليا تو خدام نے فوراً اپنے مصلے بچهانا جائے مرحصرت فيخ نے اس كو قبول نه كيا بلكه بلا كلف زهن پر بينے محكے خدام نے جب اصرار كيا تو فرمايا كه: ــ " تم اپنے لئے بچهالو ميں تو يہال كا كما بول زهن پر بى جيمول كا" (اكابركا تو ناص ۱۰)

جسم انسانی اور قدرت

علیم جالینوس نے کہا کہ انسان کے دہائے سے لے کرسرین تک استخوان پشت کے سب نقرات (گریاں) چوہیں فقر سے اور ہیں ہیں۔ سات گردن میں اور بارہ پیٹے میں۔ اور پانی ہڑیاں چوہیں ہیں ہر جانب میں بارہ ہیں۔ اور انسان کے بدن میں سب ہٹیاں دوسواڑ تالیس ہٹری ہیں۔ لیکن بی قعداد قلب کی ہٹری کے اور انسان کے بدن میں سب ہٹیاں دوسواڑ تالیس ہٹری ہیں۔ کیونکہ ان کے قلب کی ہٹری کے اور ان جوڑوں کے علاوہ ہے جن کا نام سمیے رکھا گیا ہے۔ کیونکہ ان کے چھوٹے ہونے کی وجہ ہے تل کے ساتھ ان کی تشبید دی گئی ہے بعض حکماء نے ذکر کیا ہے کہ اس مفاصل ہیں اور انسان کے بدن میں جوسورات کہ کھلے ہوئے ہیں سب بارہ ہیں دونوں ترمگاہیں کان دونوں آئیسیں دونوں تاک کے نشخے اور منہ اور دونوں چھا تیاں اور دونوں شرمگاہیں کان دونوں آئیس ہیں۔ ان میں سے نعف اور ناف اور منسانات کی تعداد کا حصر واصاطر نہیں ہے۔ جالینوں کا قول شتم ہوا اور سیل بی عبداللہ قشیری نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں تین سوساٹھ رگیں ہیں۔ ان میں سے نعف ساکن ہیں اور نعف مقرک ہیں اور چوسوساٹھ کی روایت مرود ہوادر بلافک بدن میں کے سب جوڑ تین سوساٹھ جوڑ ہیں اور چوسوساٹھ کی روایت مرود ہوادر بلافک بدن میں کے سب جوڑ تین سوساٹھ حوڑ ہیں اور چوسوساٹھ کی روایت مرود ہوادر بلافک بدن میں یائی سوساٹھ عفلہ (پارہ گوشت بخت ) ہیں جوگوشت اور پٹھے سے مرکب ہیں۔ (قلیونی)

## حضرت على كي خلافت كااشاره

حضرت حذیفہ بن بمان رضی اللہ تعانی عنہ ہے مروی ہے کہ سحابہ کرام نے عرض کیا ارسول اللہ! کیا آپ حضرت علی کواپنا والی بناؤ کے جوتہ ہیں صراط مستقیم پر چلائے گا۔ گوا سے ہدایت دینے والا اور ہدایت یا فتہ یا و سے جوتہ ہیں صراط مستقیم پر چلائے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تسالی عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا اگرتم علی کو خلیفہ بناؤ کے ''اور میں تہہیں ایسا کرتے ہوئے ہیں و کھیا'' تو تم اسے ہدایت دینے والا ہمایت یا فتہ یا و کے جوتہ ہیں روش راویر چلائے گا۔

حضرت علی کرم الله و جهد سے بھی ای طرح کی روایت مرفوعاً مروی ہے۔ (روثن متارے) شاہ اسماعیل شہبیدر حمیداللّٰد کی زندہ ولی

(۵) مولانا اساعیل شہید نے ایک عالم سے سوال کیا کہ اگر کوئی فض فرش پر جیٹھا ہوا اور
قر آن کورطل پرد کھے ہوئے پڑھ رہا ہواور دومرا آ دی بیٹک پر چیراؤکا کر جیٹھ جاوے یہ جائز ہے یا
نہیں؟ مولوی صاحب نے کہا جائز نہیں کیونکہ اس میں قر آن کی ہے ادبی ہے۔ مولانا اساعیل
صاحب نے فرمایا کہ اگر قر آن کے سامنے کھڑا ہوجائے تو یہ کیا ؟ کہا یہ جائز ہے مولانا نے فرمایا کہ
دونوں صورتوں جر فرق کیا ہے جار پائی پر جیٹھنے جی اگر ہوادبی پیروں کی ہے تو پیرتو پائک پر جیٹھنے
دونوں صورتوں جر فرق کیا ہے جار اولی پر جیٹھنے جی اگر ہو گئے والے کے اونے جی نے چیں اور اگر بے اولی سرین کھڑے ہوئے
دولوں صورت کو ہے اوئی اور دومری کو اوب شار کیا جاتا ہے۔ مولانا اساعیل شہید کے مزاج میں شوخی یعنی
صورت کو ہے اوئی اور دومری کو اوب شار کیا جاتا ہے۔ مولانا اساعیل شہید کے مزاج میں شوخی یعنی
نزندہ دلی بہت تھی اس لئے ان کے بہاں ایسے ایسے لیلیف اکثر ہوتے رہتے تھے۔ جن کا جواب کوئی
ان بی جیسا دے سک تھا۔ ہر خفس نہ دے سک تھا۔ ہمارے (یعنی مولانا مرشدی تھیم اللہ شاہ جمہ کے امول المداویل صاحب کے ) مامول المداویل صاحب نے کی امول المداویل صاحب کے ) مامول المداویل صاحب نے کی اور متا ت دریل ہوتے جی کے دوری کے مردہ ہونے اور نفس کے ذیدہ ہونے کے اور خواب المدائی سے نفس کے مردہ ہونے اور نفس کے زندہ ہونے کی اور متا ت دریل ہوتے جیں۔ (دویا واب المدائی ) کو اللہ المذری تے خواب کوئی سے ذیکھ کے دوئی کی اس کے اکٹر اہل المذری تو تی کی اور متا ت دریل ہوتے جیں۔ (دویا واب المدائی )

## قرآن کی وسعت اعجاز

''قرآن کریم ایک مجروہ ہے اس پرچل کرلوگ ولی ہے' کامل ہے اور امت اولیاء سے بھرگئی اورا سے ایسا الیا کے کاملین بیدا ہوئے جو' کا نبیاء بنی اسرائیل' شےوہ نی نبیل سے بھرگئی اورا سے ایسا ولیائے کاملین بیدا ہوئے جو' کا نبیاء بنی اسرائیل' شےوہ نی ہے تو ان سے بھر کر انہوں نے کام ایسے کئے کہ جیسے نبیوں کے ہوئے جیں نبیوں پر اگر وی آئی ہے تو ان پر الہام ہوتا ہے نبیوں پر کر امتیں ظاہر ہوئی سے نبیوں نے اگر اصلی شرائع چیش کیس تو انہوں نے شرائع صعبے چیش کیس جنہیں ہوئیں ۔ جنہیں او انہوں نے شرائع صعبے چیش کیس ۔ جنہیں او جہادی شرائع کہتے جیں' ۔ (جواہر عیم الاسلام)

#### گناہوں کا خاتمہ

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا : گناہ ہے تو بہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس کا کوئی گناہ ہی نہ تھا۔ ( بہتی مرفوعاً دشرح السدم قوفاً)

(البتة حقوق العباديس توبيك يا محى شرط بكرابل حقوق سے بھى معاف كرائ

### برحكمت دعوت

(۲۰۲) حطرت مولانا قاری عبدالرحمٰن صاحب پانی پی قدس سرہ کے ہاتھ پرایک طلال خور (بھٹلی) نے اسلام قبول کیا۔ آپ نے اس کا اسلامی نام عبداللہ رکھ دیا تھا۔ بیشی اسلام لانے کے بعد بھی پاک صاف اورا جلانہیں رہتا تھا۔ اس لئے محلے کے شرفاء اس کی میلی کچیلی حالت سے تھی کھا کر مسجد کے (وضو کے ) لوٹے چمپادیا کرتے تا کہ بیشی انہیں ہاتھ نہ لگا نے۔ حضرت قاری صاحب نے یہ بات محسول کر کے ایک دن سب محلے والوں کی موجودگی میں عبداللہ کو بلایا اور فرمایا: ''میال! عبداللہ ذیرا جمعے یا نی پلانا''

وہ انظیاں ڈبوتا ہوا ایک پیالہ بھر لایا 'فرمایا:''بیتو زیادہ ہے'اس میں سے پچھتم پی لو باتی مجھے دے دو'' وہ بے تامل پی گیا اور اس سے بچا ہوا آپ نے پی لیا۔ اگر چآب نے زبان سے کسی سے پچھ ندفر مایا 'گر طرز تمل دیکھ کر سب حاضرین اور اہل محلہ نے ندامت اور شرم ہے گردئیں جھالیں۔ (سات سادے سرم)

### حكمت كےنوحصوں كا ما لك

حصرت عبدالله رضی الله تعالی عنه ہے مروی ہے کہ جس حضورا کرم سلی الله علیہ وسلم کی خدمت علی حاضرتها کہ آپ نے ارشاد فرمایا علی حاضرتها کہ آپ نے ارشاد فرمایا علی حاضرتها کہ آپ نے ارشاد فرمایا حکمت کودی حصول جس تقسیم کیا گیا کی فوجھہ دیئے گئے اور لوگوں کو ایک حصد یا گیا۔ (روش متدے) علی سرسر

علم كاايك حصه

المحائم فی الا ادری "این سات کی جوانا ما منی کی حسن الله ورتشریف لے می ای دوران منی المحائم فیدال مورکے ہتم حضرت مولا نامفی کی حسن نے بخاری شریف کا استحان حضرت مفتی می حسن نے بخاری شریف کا استحان حضرت مفتی محد شخصی صاحب کے مدرس جامعدا شرفیہ مولا نامحم المحتوق میں استحام اور آج کے مدرس جامعدا شرفیہ مولا نامحم المحتوق بساحب مدفلہ سے دوران استحان مفتی صاحب نے کوئی بات دریافت فرمائی انہوں نے اپنی طبعی نیکی اور روایتی سادگی کے ساتھ بے لکلف کہا کہ نے "حضرت بھے یہ بات معلوم نہیں" و آپ بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ میں تمحاری اس بات پرایک نمبر شمصی نریادہ دیا ہوں چونکہ تم نے الی بات کہی جوالم علم کے کہنے کی ہے گری مطور پر دونہیں کہتے اور باوجود کی بات چونکہ تم نے الی بات کہی جوالم علم کے کہنے کی ہے گری مطور پر دونہیں کہتے اور باوجود کی بات کے نہ جائے گا اعتراف کے نہ جائے گا ایک رحمہ ہا ان کی رحمہ ہا الک رحمہ تالاً علیہ کا مقولہ سایا کہ دوفر مایا کرتے سے تعلق والے الا احدی "اینے ساتھیوں کولا اوری (میں نہیں جانا) کہنا بھی سکھاؤ۔

ا ہے ابوالحن تہمیں علم مبارک ہو

حضرت علی کرم الله وجبہ سے مردی ہے کہ بیس نے حضور صلی الله علیہ وسلم سے عرض کیا 
یار سول الله مجھے کوئی تھیں جت فرما ہے ! فرما یا کہو میر ارب الله ہے گھراس پر ثابت قدم رہؤ میں نے 
کہاالله تعالیٰ میر ارب ہے اور میری تو نیق نہیں ہے گر الله تعالیٰ کی طرف ہے ای پر میرا مجروسہ 
ہے اور اس کی طرف میں رجوع ہوتا ہول تو حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرما یا اے ابوائسن 
مہرارک ہو یا تعیناتم نے علم کوخوب پیا ہے اور تم خوب سیراب ہوئے ہو۔ (روثن ستارے)

نفس برقابو

ابن ابی الدینار نے وہب بن مدہ سے نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ قوم بنی امرائیل میں ایسے دوفق سے کہ جن کوعباوت نے اس مرتبہ کو پہنچایا تھا کہ وہ پانی پر چلتے تھے ہیں ان دونوں نے اس اثناہ میں کہ وہ پانی پر چل ہے چنا نچان دونوں نے اس اثناہ میں کہ وہ پانی پر چل رہے تھے تا گاہ ایک خص کود یکھا کہ وہ ہوا پر چلنا ہے چنا نچان دونوں نے اس نے کہا کہ اے بندہ خدا تو نے بیمرتبہ کس چیز سے پایا۔ اس نے کہا کہ ترک و نیا ہے میں نے اپنے نفس کو شہوتوں سے باز رکھا اور جو بات میرے لئے مفید نہی اس سے میں نے اپنی زبان کو روکا۔ اور منجا نب اللہ میں جس بات کی طرف بلایا گیا اس کی رغبت کی اور نے اپنی زبان کو روکا۔ اور منجا نب اللہ میں جس بات کی طرف بلایا گیا اس کی رغبت کی اور خاموی کو لازم پکڑا۔ پس آگر میں اللہ تعالی پر سم کھا تا ہوں تو البتہ وہ میری شم کو پوری کر دیتا ہے داراگر میں اس سے کوئی سوال کرتا ہوں تو وہ جھے عطا کرتا ہے۔ (حیا ہائے ان

سادگی کے نفوش

فرمایا کہ: مولانا محمول علی صاحب جوکہ مولانا محدید تقوب صاحب کے والد اور مولانا رشید الا مصاحب و مولانا محدید اس مصاحب کے استاد ہیں وہ بلی ہیں وارا ابتقا سرکاری مدر سرتھا۔ اس ہیں ملازم ہے۔ دہلی سے نا نوید جاتے ہوئے راستے ہیں کا ندھلہ پڑتا تھا مولانا مظفر حسین صاحب نے ان ان سے کہدر کھا تھا کہ کا ندھلہ ہیں ال کر جایا کروں مولانا محلوک علی صاحب نے یہ کہد دیا تھا کہ دکھف نہ کرنا صرف ملنے کے لئے چھو در تخریر جایا کروں گا چنا نچہ گاڑی راستے ہی ہیں چھوڈ کر کہ تھا نہ اور کہا کہ کھا چھوٹ کہ کہ مانا اول یہ ہو چھتے کہ کھانا کھا چھے یا کھاؤ گا کر کہا کہ کھاچکا تو پھر پھوٹین اورا گرنہ کھانے ہوئے تو کہد دیتے کہ ہیں کھاؤں گا تو پھر چھتے کہ در کھا ہوالا دول یا تازہ پکوادوں۔ چنا نچہ ایک باریہ فرمایا کہ در کھا ہوالا دو۔ اس وقت ایک دفعہ صرف کچوڑی کی کھر چن تھی۔ اس کو لے آ کے اور کہا کہ دکھی ہوئی تو یہی تھی۔ انہوں نے کہا ہی ہی دکھوڑی کی کھر چن تھی۔ اس کو لے آ کے مظفر حسین صاحب ان کوگاڑی تک پہنچانے جاتے یہ بھیشکا معمول تھا۔ (حس العزیز)

رزق حلال کی برکت

'' حقیقت میہ ہے کہ نور معرفت حلال غذا سے پیدا ہوتا ہے۔ پہلی شرط میہ کے لقمہ حلال کا ہوا بیانی وروحانی قو تیس لقمہ حلال کے تالع ہیں''۔ (جواہر کیم الاسلام) ایمان کامزہ پانے والا

نی کریم صلی الله علیه و ارشاد فرمایا: "وه خفس ایمان کامزه چکه کاجوالله کو پروردگار مجھ ر،اسلام کو (اینا) وین قرارد بے کراور محملی الله علیه وسلم کورسول یقین کر کے داختی ہوگیا ہو۔" (مسلم) علم کی خاطر مجامد ات

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمته الله علیه دوران تعلیم رات کو تکرار کرنے دارالعلوم تشریف لے جاتے اور جب محمر والهی ہوتی تو بھی رات کا ایک نئے جاتا بھی دوئر سفرت نے دارالعلوم کراچی کے طلبہ کوا یک مرتب نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ:۔

''رات کو والدہ میر الانظار کرتی تحمیل کے کھانا گرم کر کے دیں۔ان کے انظار میں مجھے تکلیف دنی تھی بڑی منت ساجت سے اس پر رامنی کیا کہ میرا کھانا ایک جگہ رکھ دیا کریں مردیوں کی ۔ انوں جس شور بداو پر سے بالکل جم جاتا اور نیچ صرف پانی رہ جاتا ہیں وہی کھا کر سوجایا کرتا'' فائدہ: اس واقعہ سے حضرت مفتی صاحب کا انہا کے تعلیم اور شغف علم واضح ہوتا ہے فائدہ: اس واقعہ سے حضرت مفتی صاحب کا انہا کے تعلیم اور شغف علم واضح ہوتا ہے کہ تعلیم کی خاطر کس قدر انکا یف وصعوبتیں اُٹھائی پڑتی ہیں ۔ جب نہیں انسان زیورعلم سے کہ تعلیم کی خاطر کس قدر انکا لیف وصعوبتیں اُٹھائی پڑتی ہیں ۔ جب نہیں انسان زیورعلم سے آراستہ ہوتا ہے۔ (ابلاغ مفتی اعظم)

#### ظرافت

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ جیوانات میں انسان اور کبوتر کے علاوہ اور کوئی جانور
بوسہ لیتے نہیں پایا جاتا ہے۔ اور حیوانوں سے کی جانور کے واسطے سوائے آدی اور لکلک پر تد
کے بیاہ کرتا ٹابت نہیں ہے اور حیوانات میں سے انسان اور کلنگ پر نداور شہد کی تھی کے علاوہ
کی جانور کے لئے ریاست نہیں ہے اور ان میں سے آدی بھیٹری بکری اور خرگوئی کے سوا
کی جانور میں خنثی نہیں ہے اور جانوروں میں کوئی ایسا جانور نہیں ہے جو اپنے غیرجنس کی
مورت پر بیدا ہوعلاوہ نچر کے کہوہ گھوڑے اور گدھے کے درمیان میں اور شیر کے کہوہ بجواور
بھیٹرے کے درمیان میں پیدا ہوتا ہے اور علاوہ ریک مائی کے کہوہ گھڑیال اور گوہ کے
درمیان میں پیدا ہوتی ہے اور شرح کا ویک کے دہ سات یا نو جانوروں کے مشابہ ہوتا ہے۔
درمیان میں پیدا ہوتی ہے اور شرح کا ویک کے کہوہ سات یا نو جانوروں کے مشابہ ہوتا ہے۔

## حضرت نا نوتو ی کا جواب

حفرت تھانویؒ نے فرمایا کہ حضرت حاتی صاحب قدس مر وفرماتے سے کہ مولوی محمد قاسم صاحب سے میں نے جو پہلے تقریراً ایم برا کہا۔ انہوں نے ہمیشہ خوش سے بول کیا۔ گرایک دفعالیا کوراجواب دیا کہ میں دیکھی کا دعرت کا اور حفرت حاتی صاحب سے سفارش کرائی۔ حضرت میں حرم شریف میں بخاری کا فتم کرانا چاہا اور حفرت حاتی صاحب سے سفارش کرائی۔ حضرت نے مولانا نے جواب دیا کہ حضرت فرمایا کہ میں وعدہ کر چکا ہوں آپ فتم میں شریک ہوجاویں۔ مولانا نے جواب دیا کہ حضرت میں نے بخاری اس لئے نہیں پڑھی تھی فرماتے ہیں حضرت حاتی صاحب کہ میرے اوپراس کا بڑا اثر ہوا فرمایا حضرت والا نے کہ مجھ سے حضرة حاتی صاحب نے ایک مرتبہ فرمایا کہ فلیل پاشابزدگ آ دلی ہیں۔ ان سے لوش ان سے ملا تو انہوں نے علی ہندی بے صدتھ ریف کی کہا ہوں ان سے ملا تو انہوں نے علی ہندی بے صدتھ لیک کہا ہوں ان میں اور خاص بات ہے کہ وہ امراء سے ذیادہ تعلی نہیں رکھتے فلیل کہا شامولا نا محمد قاسم صاحب وغیرہ سے سے نے۔ دوہ امراء سے ذیادہ تعلی نہیں رکھتے فلیل پاشامولا نا محمد قاسم صاحب وغیرہ سے سے خصاور خاص لوگوں میں سے شعہ (امثال مبرت)

قرآنى لفظ علماء كى وسعت

" قرآن کریم کی جوآیت ہے کہ 'انمائٹٹی اللہ من عبادہ العلمو و'اس آیت میں حصر کردیا کہ 'علاء ہی اللہ ہے ڈرنے والے ہیں بینی خوف وخشیت ان ہی کے قلوب میں ہے۔' یہاں علاء سے مراد صرف علاء فقہ ہی نہیں ہے جو جائز و ناجائز اور حلال وحرام کے مسائل سے واقف موں بلکہ قرآن کی ان نشانیوں سے واقف ہوں جو ضروریات زندگی کے سلسلہ بیس د نیوی علوم کی موں بلکہ قرآن کی ان نشانیوں سے واقف ہوں جو ضروریات زندگی کے سلسلہ بیس د نیوی علوم کی طرف توجہ دلاتے ہیں اس میں ستاروں کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے۔ اس میں زمین کے فلی عبارت کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے۔قرآن یا کے خلاوف ای طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے۔ قرآن یا کے خلاوف ای طرف بھی توجہ دلائی ہورات ہی اور اللہ توالیٰ کو طرف اشارات بھی کئے ہیں اور النہ توالیٰ کو علی در حقیقت معرفت الیٰ اور اللہ توالیٰ کو کہی نا ہور کھی کرتی فری اثر کا پید چاتا ہے'۔ (جواہر کیم الاسلام)

نیکی وبرائی کااحساس

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: "جب تنہیں اپنی نیکی اچھی کگنے لگے اور برائی بری محسوس ہوتو تم مؤمن ہو۔ "(احمد مقلون)

## قرآن کے علوم میں مہارت

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تغالی عند نے فرمایا قرآن کریم سات حرفوں پر نازل کیا گیاہے اور اس کے ہر حرف کا ظاہر بھی ہے باطن بھی اور حضرت علی بن ابی طالب کے پاس ظاہر کاعلم بھی ہے اور باطن کا بھی۔(روثن ستارے)

### جہالت کے کرشے

کاندهدین ایک شاہ صاحب آئے مولانا مظفر حین صاحب کاندهلوی ان سے طفے کے گئے شاہ صاحب کے گئے شاہ صاحب کئے گئے کہ مولانا صاحب تنہائی میں آپ سے ایک مسئلہ ہو چھوں گا۔ مولوی صاحب نے ول میں کہا کہ ضدا جانے تصوف کا کونسا وقیق مسئلہ ہو چھیں گے۔ شاہ صاحب نے ہو چھا کہ (محرصلی الله علیہ وسلم ) صاحب کی جواتی شہرت مشرق ومغرب میں ہوئی وہ کس کے مرید سے کیا ہوئے سامسلی الله علیہ وسلم نے بیعت کر لیتی ۔ مولوی صاحب نے کہا دو کس کے مرید سے کیا ہوئی وہ بہکا تا پھرتا ہے ملتون تو کیسا مسلمان ہے تھے کواتی بھی خبر نہیں کہ بزے وہوں کو بہکا تا پھرتا ہے ملتون تو کیسا مسلمان ہے تھے کواتی بھی خبر نہیں کہ بزے وہوں احب تو حضورصلی الله علیہ وسلم کی اولاد ہیں اور آپ کے اُمتی ہیں' منافران ہا ہوں اور آپ کے اُمتی ہیں' عرض (ان جابل شاہ صاحب کو) قصب سے نظواویا۔ (وعدًا دکام الجاء)

### ونياوي ساز وسامان

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان بن داؤڈ اپنی سواری ہیں ہیٹھے ہوئے بکریوں کے ایک چرواہے کے پاس سے گزرے ہیں چرواہے نے کہا کہ بلاشیہ سلیمان بن داؤڈ کو بڑا ملک دیا گیا ہے ہوانے اس کلمہ کوسلیمان کے کان میں ڈالا۔اس کے بعد دوا پے تخت سے انزے اور چروا ہے کے پاس آئے اور اس سے فر مایا کہا ہے چرواہے بعد دوا ہے تخت سے انزے اور چرواہے کے پاس آئے اور اس سے فر مایا کہا ہے جرواہے بعضر ایک تبیح بندہ کے نامہ اعمال میں اللہ تعالی کے زویک سلیمان کے ملک سے بہتر ہے اس لئے کرسلیمان کا ملک فنا ہو جائے گا اور تبیح اس کے مالک کے واسطے باتی رہے گی ۔ اور وقیامت کے دن اس سے فائد واللہ اعلی ۔ واللہ اعلی ۔

## ايكنزاع كاتصفيه

آيات قرآ نيد كي تقسيم

" قرآن کریم شل دوسو کے قریب آیتی ذکر کی جی جن شل جا تبات کا تات ذکر کے جی کرد مینوں سے لے کرفضاؤل اور آسانوں تک اور زین کی گہرائیوں اور آسان کی بلندیوں میں جا تبات قدرت بھیلے ہوئے جی ۔ دوسری قتم کی آغوں میں حقائق الہید کا ذکر کیا گیا ہے۔
میں جا تبات قدرت بھیلے ہوئے جی ۔ دوسری قتم کی آغوں میں حقائق الہید کا ذکر کیا گیا ہے۔
تیسری قتم کی آغوں میں احکامات خداوندی کو بیان کیا گیا ہے اور چوشی قتم کی آغول میں قصص و عبراورامثال بیان کی تی جی تا کہ لوگ عبرت پکڑیں اور قیمیت حاصل کریں "۔ (جمابر عیم الاسلام)

### گناہوں کا کفارہ

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: '' جومسلمان بھی فرض نماز کا وقت آنے کے بعد اس کے لئے اچھی طرح وضو کر ہے، خشوع پیدا کرے اور (آ داب کے مطابق) رکوع کر ہے تو اس کا بیٹل اس کے تمام پچھلے گنا ہوں کا کفارہ بن جا تا ہے، جب تک کہ اس نے کسی گناہ وس کا کفارہ بن جا تا ہے، جب تک کہ اس نے کسی گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کیا ہوا ور ('گناہوں کی تلافی کا) بیٹل ساری عمر جاری رہتا ہے۔'' (مسلم دیکاؤہ)

## حضرت حسن كاخطاب

همیر قبن بریم کہتے ہیں کہ حصرت سن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑ ہے ہوئے اور لوگوں سے خطاب کیا فرمایا کل تم سے ایک ایسا آ دمی جدا ہوا کہ نہ تو اولین علم میں اس سے آ گے بردھ سے اور نہ آخرین اس کو پہنچ سکیں گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بیجے اور جھنڈا دیتے تو واپس نہ ہوتے حتی کہ اللہ تعالیٰ انہیں فتح عطافر ماتے جبریل ان کے داکیں طرف ہوتے اور میکا کیل یا کی طرف اس نے نہ تو کوئی سوتا چھوڑا ہے نہ جا ندی مگر صرف سات سو درہم جو لوگوں کو دیتے سے رہ گئے آپ کا ارادہ تھا کہ اس سے ایک فادم خرید لیس ۔ (روثن متارے)

### كمالعزيت

حفرت مولا نارشیدا حرگنگون کی اخیر عمر میں نگاہ جاتی رہی تھی اوگوں نے بہت اصرار
کیا کہ حفرت آنکھیں بنوالیں مولا تانے لوگوں کے مجھانے کے لئے فرمایا کہ:۔
''بھی آنکھ ہے گی او ڈاکٹر کے گاکہ پڑے دہو میری جماعت جاتی رہے گی میں نہیں بنواتا''
لوگوں نے عرض کیا کہ حفرت آپ تو معذور جی فرمایا:۔'' بتلا دَمیرا کونسا کام اٹکا ہوا
ہے چانا بھی ہوں 'مجرتا بھی ہوں اٹھتا بھی ہوں جینمتا بھی ہوں جس کہاں سے معذور ہوں''
بہرحال حفرت نے آئکھیں نہ بنوائیں۔ (وعذروح الافطار)

## ایک خوبصورت لژکی

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کے فقیروں میں سے ایک آدی بلاوروم میں داخل ہواوہاں اس نے ایک خوبصورت لڑکی دیکھی وہ اس کا عاشق ہو گیا اور اس سے شادی کا پیام دیا اس لڑکی کے اولیاء نے اس سے نکاح کرنے سے افکار کیا تاوقتیکہ وہ نصر انی ہوجائے چنا نچیاس مرفقیر نے ان کی اس خواہش کو تبول کیا۔ ان لوگوں نے اس کے لئے نصر انی علاء کو حاضر کیا اور انہوں نے اس کو نصر انی کیا سی خواہش کو تبول کیا۔ ان لوگوں نے اس کے منہ میں تھوک دیا اور اس سے کہا کہ تجھ کو خرابی موقو نے شہوت کی وجہ سے دین باطل کو کیوں نہ ہوتو نے شہوت کی وجہ سے دین باطل کو کیوں نہ جو تروں میں گوائی وی ہوں کہ ان لا اللہ و ان محمد رصول الله۔

# علم اورمعلو مات

فرمایا مولانا محمد قاسم صاحب فرماتے تھے کہ ہماری معلومات زائد ہیں اور حضرت حاتی صاحب کاعلم زائد ہے۔اس کی مثال ہیہ ہے کہ کسی کے مصرات زائد ہوں اور بہت چیز وں کو دیکھا ہو گرچوندہا ہے اور کسی کا ابصار زائد ہو گواس نے تھوڑی چیز وں کو دیکھا ہو لیکن خوب حقیقت کو پہنچا ہو۔ (تقعی الاکا بر بھیم الامت تھائویؓ)

قرآنی اسلوب بیان

"قرآن کریم میں جہاں کوئی سیاسی قانون بیان کیا گیا ہے تو وہیں آ سے پیچھے کسی نہ کسی عنوان سے خشیت النی خوف النی تقوی طہارت اور توجہ الی اللہ وغیرہ کی طرف بھی متوجہ کر دیا ہے تا کہ سیاسی الجھنوں میں پڑ کر دیا نت سے غافل نہ ہوجا کیں ایسے ہی جہاں دیا نات کا کوئی شعبہ بیان کیا گیا ہے وہیں کوئی نہ کوئی سیاسی وشمکی اور تعذیب دنیا و آخرت کی کوئی نہ کوئی وعید بھی سامنے ملائی ہے تا کہ دیا نات کے استفراق میں سیاسات سے خفلت نہ وجائے۔ "(جوہر تھیم المام)

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا: بڑے بڑے گناہ میہ ہیں ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا اور ماں باپ (کی نافر مانی کر کے ان) کو تکلیف ویتا اور بے خطا جان کو آل کرنا اور جمو ٹی قسم کھانا اور جمو ٹی گواہی ویتا ہے۔ (بناری)

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: (بڑے گناہوں میں) یہ چیزیں بھی ہیں۔ یہتیم کامال کھانا اور (جنگجوکا فرکی) جنگ کے وقت (جب شرع کے موافق جنگ ہو) بھاگ جانا اور پارساایمان والی بیمیوں کوجن کوالسی مُری با توں کی خبر بھی نہیں تہمت لگانا۔ (بناری وسلم) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یہ چیزیں بھی (بڑے گناہ) ہیں۔ زنا کرتا، چوری کرتا، ڈیکٹی کرتا۔ (بناری وسلم)

ناراض رشنه داروں کوصدقه دینا

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشادفر مایا: سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو بغض رکھنے والے در شنے دار کودیا جائے۔ (مائم دلبرانی)

صلدرحي يراللدكي مدو

تی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ایک شخص نے آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یارسول اللہ! میرے کچھ دشتہ دار جین بین ان سے صلہ دمی کرتا ہوں مگر وہ میری حق تلقی کرتے ہیں۔ بین ان سے حسن سلوک کرتا ہوں اور وہ جھے سے جھٹڑتے ہیں ۔ آپ نے فر مایا ہیں بین بین ان سے برد باری کا معاملہ کرتا ہوں اور وہ جھے سے جھٹڑتے ہیں ۔ آپ نے فر مایا کہ ' اگر واقعی ایسا ہے تو گویا تم انہیں گرم را کھ کھلا رہے ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے ساتھ جیشہ ایک مددگا درہے گا۔'' (معیمسلم)

## تقوي كى بركات

حضرت مولانا شاہ محداسی قر و بلوی رحمداللہ کے دولت خانہ پرکوئی محض مہمان ہوا اور
اسے حاجت پا خانہ کی ہوئی شاہ صاحب نے فر مایا کے تھہر جاؤ پھر شاہ صاحب ایک شیکر ااندر
سے لائے اور کہا کہ پاخانہ میں اس کو دکھ کر پا خانہ سے فراغت کرنا اس لئے کہ یہاں ہاہر
کے پاخانہ میں جو بھنگی بول و ہراز صاف کرتا ہے اس سے فقط ایک آ دمی کا پاخانہ صاف کرنا
مخہرا ہے اور اس کی اجرت جدا طے کی جاوے گی کیونکہ بیام شرط سے بڑھا' پس مزدوری
مجی بڑھنی لازم ہے ان صاحب نے کہا کہ:۔ ' میں کہیں اور فراغت کرآ دُں گا''

آپ نے فرمایا کہ:۔''نہیں! پہیں فراغت کیجئے''

فائدہ: حصرت علیم الامت مولانا اشرف علی تعانویؒ نے بید حکایت بیان فرما کرارشادفرمایا کہ:۔'' ای تقویٰ کے سبب حصرت شاہ محمد اسحاق صاحب کا فیض کثرت سے جاری ہور ہاہے۔'' (ماہنا سالاماد)

## مزاج ہے متعلق ایک اور حکایت

مولانا محدقا سم صاحب اور مولانا رشيد احمد صاحب جب جج كو چلي تو جميئ ميس مولانا محدقا سم تو لوگول سے ملے پھرتے اور مولانا كنگوبى انتظام ميں مشغول رہے۔ جب مولانا محمد قاسم صاحب والی آتے تو مولانا كنگوبى فرماتے كہ پجے فكر بھی ہے كہ كيا انتظام كرنا ہے آپ ملتے جلتے پھرتے ہیں۔ مولانا فرماتے كہ بجھے فكر كى كيابات ہے جب آپ بڑے مر پر موجود ہیں پھر فرمایا كہ ایک بار (تقص الا کا بر عیم الامت تعانوی)

## سب سے بڑے قاضی

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عند سے مردی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عند سے مردی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عند نے فر مایا حضرت علی کرم الله وجہہ ہم جس سب سے بڑھ کر فیصلے نمٹانے والے جی اور حضرت الی ہم سب سے بہتر قرآن کر بم کے قاری جیں۔(روثن متارے)

### ایک عابداورایک بادشاه

صاحب قلیونی روایت کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ تھا ہیں عابدوں میں سے ایک عابدی تعریف اس ہے گئی چنا نچہ بادشاہ نے اس مے پاس آدی بھیجا اور اس کو طام کر کا ٹا اور اپنی صحبت اور اپنے دروازہ پر رہنے گی اس کو ترفیب دی اور پسلا یا۔ عابد نے اس ہے کہا کہ بیشک تیرایے آول بہتر ہے لیکن اگر میں ایک ون تیرے کھر میں وافل ہوں اور آو جھے دیکھے کہ میں تیری لڑی کے ساتھ کھیل رہا ہوں آو اس صالت میں آو کیا کرے گا۔ بادشاہ شخت شعبہ ہوا اور اس سے کہا کہ اے بدکار آوجھ پر ایک بات سے جرات کرتا ہے اس کے بعد عابد نے اس سے کہا کہ اے بدکار آوجھ پر ایک بات سے جرات کرتا ہے اس کے بعد میکھے آوجھ پر خضبنا کی میں ہوتا ہے دروازے سے نکا نے اور نہ جھے اپنے درق سے محروم کرے ہیں ہیں اس کا دروازہ کو گر چھوڑ وں اور ایسے قض کا دروازہ کی کو کر چگوڑ وں جو کرم کرے ہیں ہیں اس کا دروازہ کو گر چھوڑ وں اور ایسے قض کا دروازہ کی کو کر گئے گئاہ بھو سے گناہ واقع ہونے سے پہلے ناراض ہوتا ہے نہیں اس وقت کیا حال ہوگا اگر بھے گناہ شک دیکھی کہ اس عابد نے باوشاہ کو چھوڑ ااور چلنا ہوا۔

### معتذل اورحق راسته

"" شیوخ طریقت کا نام لے کر قرآن وحدے کوترک کردیاجائے یہ بھی ہلاکت ہے یا قرآن وحدے کا نام لے کرشیوخ کی طرق کورد کردیاجائے یہ دونوں راستے تبائی اور ہلا کت کے جی ۔ نقر آن وحدیث کی ہے اور نی جائز ہے اور ندا کا براولیاء کی بے اولی جائز ہے معتدل اور حق راستہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں بزرگوں کا دائس رہ اور جامع راستہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں بزرگوں کا دائس رہ اور جامع راستہ یہ ہے۔ گریداست محقق ہی بجو سکتا ہے نیم حقق نہیں بجو سکتا ہے۔ "(جو اہر سیم المرام)

### داستهصاف كرنا

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا: ایمان کے ستر سے پچھاو پرشیعیے ہیں ان ہیں سے افضل ترین اللہ اللہ الله کا اقرار ہے اورادنی ترین رائے سے تکلیف (یا گندگی) کو دور کردیتا ہے۔ (بخاری وسلم)

### خدمت خلق

# حیااور بے حیائی

صاحب قلیونی ہے مروی ہے کہ امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ جہام میں داخل ہوئے ہیں ایک آ دی کودیکھا کہ وہ ستر کھو لے ہوئے ہے۔ امام ابوطنیفہ نے اپنی آ کھی بند کرلی تا کہ اس کے ستر کے واسطے پردہ ہوجائے اور ان کی آ کھے ہو ہو چیدہ رہے۔ اس مرد بے حیانے امام ابوطنیفہ نے وہ ایس مرد بے حیانے امام ابوطنیفہ نے فرمایا کہ جس وقت طنیفہ سے کہا کہ اللہ نے تہماری آ کھی کب سے لے لی۔ امام ابوطنیفہ نے فرمایا کہ جس وقت سے اللہ نے تجھ سے پردہ کھول دیا۔ یہ کہہ کر جمام سے جلے گئے۔

## حكمت كأكھر اور درواز ہ

حضرت علی بن ابی طالب کرم الله وجهد فرماتے میں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا'' میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا درواز ہ ہے''۔ (ردشن ستارے)

فرمایا کہ اکابرکواس کا قصد نہیں ہوتا تھا کہ اپنے اوپر سے طعن کو ہٹا دیں۔ اگر پڑے تو پڑنے دیتے تھے۔

علق می گوید کے خسر و بت پرتی می کند

بات یہ ہے کہ وہ اپنی نظر میں سب سے ذکیل ہوتے ہیں بیدا یک بالکل وجدانی امر

ہوتا ہے کی مدح کا اپنے آپ کوستی نہیں سمجھتے۔ بلکہ بخدایہ تجب ہوتا ہے کہ لوگ ہمارے

معتقد کیوں ہیں۔ باوجود اپنے عیوب کے اور بعضے تو اس قدر مغلوب ہوتے ہیں کہ اپنے
عیوب کھو لنے لگتے ہیں تا کہ لوگ معتقد نہ رہیں لیکن مقتد اکوالیا نہیں جا ہے اس ہیں جو ام کا
ضرر ہے۔ (تقعی الاکا بریکیم الامت تھا نوئی)

### بيان سيرت كالمقصد

''سیرت کابیان اس کے نہیں ہوتا کہ بیکوئی کہانی ہے کہ اے سنادیا جائے یا بیکوئی تصدہ کہ اے سنادیا جائے یا بیکوئی تصدہ کہ اے پڑھ کر پیش کر دیا جائے بلکہ بیتو ایک معیار اور دستور زندگی ہے۔ بیاس لئے پیش کی جاتی ہے کہ گھر جا کر ہر مخص اپنی زندگی کواس سیرت کے اوپر پیش کرے کہ آیا میرے اندرعلم نافع 'عمل معالح' اخلاص کامل اور فکر سمجھ موجود ہے یا نہیں۔ میری کیفیت کیا ہے' انہی کیفیات کو جانچنے کے لئے سیرت مقدسہ کسوئی ہے' ۔ (جواہر کیم الاسلام)

### برجوز كاصدقه

نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قربایا: بنی آ دم میں ہرانسان کے (جہم میں) تین سوساٹھ جوڑ پیدا کئے جیں۔ پس جو شخص اللہ کی تجمیر کہ اللہ کی حمد کرے اور لا اللہ الا اللہ اور سبحان اللہ کی جہاور اللہ سے استغفار کرے اور لوگوں کے رائے ہے کوئی پھر ہٹا دے یا کوئی کا نثایا کوئی ہڈی رائے سے ہٹا دے یا کسی نیکی کا تھم دے یا کسی برائی سے روکے (اور اس متم کی نیکیاں) تین سوساٹھ کے عدد تک پہنچ جا کیں تو وہ اس دن اپ آ پ کو عذاب جہنم سے دور کر لے گا۔ (سیم سلم)

# حضرت علي كي سات خصوصيتين

حضرت معاذین جبل رضی الله تعالیٰ عنه ہے مروی ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی! میں تیرے ساتھ نبوت میں مخاصت کرتا مکر نبوت میرے بعد نہیں ہے اورلوگ بچھے سے سات چیز وں میں جھکڑیں کے اور ان میں کوئی قریشی تیرے مقابلہ پر نبیس آئے گاتم اللہ تعالی برایمان لانے میں سب سے اول ہواوران میں اللہ تعالی کے عہد کو سب سے زیادہ بورا کرنے والے ہواور اللہ تعالیٰ کے امر کوان سب میں زیادہ مضبوطی ہے قائم رکنے والے ہوا ور برابری میں ان سب سے زیادہ حصہ لینے والے ہوا ور رعایا میں ان سب سے زیادہ عدل کرنے والے ہوا ورمعاملہ کی ان سب سے زیادہ فہم رکھنے والے ہواور قیامت کےون ان سب سے بڑے مرتبہ یر ہو سے۔ (روثن ستارے)

درگز رکا عجیب واقعه

ا یک دفعہ ایک ناوان طبیب نے غلطی ہے حضرت مولا ناخلیل احمر سہار نپوری کو زہر دے دیا۔ فورا آپ کوتے ہوگئی اور مرض ترقی کر گیا۔

ڈاکٹری شخیص ہے یہ جلا کہ چندمنٹ تے نہ ہوتی تو جانبری محال تھی۔حضرت مولانا ہے جس کوذرا بھی تعلق تھاوہ تھیم صاحب پر آنکھیں نکا آباوران کی صورت ہے بیزار ہو کیا مگر آپ کو عیم صاحب کی ندامت اوراین خدام کی ان سے بیدوحشت ایک مستقل تکلیف بن گئی كەدە بھى ئىمان اورمنبط بىس رى جس كااثرىيى كاكرىيى مساحب تشريف لايتے تو آپ ان كو سب سے الگ این بیاس جاریائی تھے اور وہ اس کو مناسب مرض بتاتے تو آب استعال فرماتے ورندان ہے الی ہی باتیں کرتے جس ہے ان کو یقین ہوجا تا کہ حضرت میرے معالجہ کےمعتقداورمیری حذافت ومزاح شناسی کےمعتر ف ہیںاور خلص خدام ہے ایک مرتبہ زم لہے۔ میں اس طرح فرمایا کہ: ' محکیم صاحب تو میرے محسن بیں علطی تو ہر بشر کے ساتھ لکی موئی ہے مرجو کچھ کیا وہ محبت وشفقت ہی کی نبیت ہے کیا ان کوکوئی ترجیمی نظرے و مجت اے تو میرے دل پر برچھی لگتی ہے۔ فاعل محتار بجز اللہ تعالی مولائے کریم کے کوئی نہیں جو ہوا وہ اس کی مشیت ہے ہوا پھر کی کوکیا حق ہے کہ آلہ داوز ارکوسر زنش کرے۔' (اکابر)اتقریٰ)

# توحیدالہی کی بہترین دلیل

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ ایک بھاعت فرقہ وہریے کا اما ابوضیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت ہیں ان کے آل کے ارادہ ہے داخل ہوئی ہیں امام صاحب نے ان ابوگوں سے فرمایا کہ تم اپنی جگہ تخروجی کہ ہیں تم سے ایک مسئلہ بوچھوں پھر جو پھر تم کومنظور ہوکرو۔ چنا نچرانہوں نے امام صاحب نے چنا نچرانہوں نے امام صاحب نے ہا کہ جو آپ چاہے ہیں وہ بوچھے ہیں امام صاحب نے ان سے فرمایا کہ تم لوگ اس کشتی کے بارہ ہیں کیا گئے ہوجو وسط دریا ہیں نہایت ہی عمر گی کے ساتھ وجاری ہے جیسا کہ اس کو چانا چاہے اوراس ہیں کوئی آدی نہیں ہے جو اس کے کام کی تد پیر کرے آیا یہ بیس ہوسکتا ہے اس کے جواب ہیں دہر یوں نے کہا کہ بیر کال ہے ہیں کی تد پیر کرے آیا یہ بیس ہوسکتا ہے اس کے جواب ہیں دہر یوں نے کہا کہ بیر کال ہے ہیں مام صاحب نے ان سے فرمایا کہ جب کشتی کی بیر حالت ہے تو د نیا اور آسان اور زیشن کا کیا حال ہوگا۔ (اور بیسب بلامہ براور خالق کے کیونکر بانظام رہ سے جی ش) (بیر جواب س کر) وہ سب امام صاحب کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ کے قدم چوہے گئے۔ اور تو ہی اور آپ عقید و فاسدے امام صاحب رحمہ اللہ تعالی کی برکت سے بیز ار ہوئے۔

## كمال تواضع

حضرت مرزامظمرجان جانال رحمالله کا واقع بھی بیان فرمایاتھا کہ کی نے آ کرآپ سے حضرت مواجہ میں دورد کی شکایت کی کہ وہ سلم سنتے ہیں آپ نے فرمایا کہ بھائی آئیس کا نوں کا مرض ہے جھے خواجہ میردود کی شکایت کے کہ وہ میں ہودہ دور مرب مربض کی کیاشکایت سنے (ضعی الاکابر کیم الاست تعانوی ) آئیمول کا مرض ہے جوخود مربیض ہودہ دور مرب مربض کی کیاشکایت سنے (ضعی الاکابر کیم الاست تعانوی )

قعی کہتے ہیں صفرت علی کرم اللہ وجہ نے فر مایا جھے حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا خوش آ مدید ہوسید اسلمین کؤا مام استقین کو تو حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ہو چھا کیا تو آ پ کس طرح شکرا واکر تے ہیں؟ فر مایا اللہ تعالیٰ نے جو جھے عطافر مایا ہے اس پراس کی حمد بیان کرتا ہوں اور جس پراس نے جھے والی بنایا ہے اس سے اس کا شکر ما نگٹا ہوں اور یہ مانگٹا ہوں اور یہ مانگٹا ہوں اور یہ مانگٹا ہوں اور جس پراس نے جھے والی بنایا ہے اس سے اس کا شکر ما نگٹا ہوں اور یہ مانگٹا ہوں اور یہ مانگٹا ہوں اور ہیں تارے)

# برخليق ميں اللّٰدي مصلحت

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے گہروندا دیکھا۔ کہا کہ بیہ بری مخلوق ہے نہ تواس کی صورت اچھی ہے نہ اس کی ہویا کیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی پیدائش میں کیا مقعود رکھا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کوایک ایسے زخم میں جتلا کیا کہ اس سے اطباء عاجز ہوگئے۔ یہاں تک کہ وہ مخص اس کے اچھے ہونے سے مایوں ہوگیا۔ ایک دن اس نے ا یک فال نکالنے والے کی آ واز سی جو گلیوں میں آ واز دیتا تھا۔ بیار نے کہا کہ اس کومیر ۔۔۔ یاس لاؤ۔ تا کہ وہ میرے کام میں نظر کرے۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ تم اس فال نکالنے والے کوکیا کرو گے۔ حالانکہ تمہاری پیاری سے اطباء ماہرین عاجز ہو چکے ہیں۔اس نے کہا کہ میرے یاس اس کی حاضری ضروری ہے چتانچہ لوگوں نے اس کو حاضر کیا جب اس نے زخم و یکھا تو بید درخواست کی کہلوگ اس کے پاس گبروندالا ئیں (بین کر) حاضرین ہنسے کیکن اس بیمار نے اپنا وہ قول یا د کیا جو گبروندا کے دیکھنے کے وفت اس کے دل میں گز را تھا۔ اس نے لوگوں ہے کہا کہ جو پچھاس نے طلب کیا ہے اس کو حاضر کرو۔ اس لئے کہ بیآ وی اہنے کام میں بصیرت اور راہ راست پر ہے۔ چنانجے لوگوں نے کبروندااس کے سامنے حاضر کر دیا۔اس نے اس کوجلایا اور اس کی را کھ کوزخم پر چھڑ کا بحکم البی وہ زخم اچھا ہو گیا اس کے بعد بہارنے حاضرین ہے کہا کہتم لوگ یا در کھو کہ بیٹک اللہ تعالیٰ نے جا ہا کہ مجھے بیہ تلا و ہے كهاس كى ذكيل ترين محلوقات ميں بہترين دوا ہے۔اللہ حكمت والا اور باخبر ہے۔

كتاب اورشخصيت دونول كي ضرورت

"فظ کتاب ہوگی تو تکبر پیدا ہوگا اور فقط شخصیت کی پیروی ہوگی تو ذات نفس پیدا ہوگی اور کتاب اور شخصیت و دنوں کو ملا دو تو وقار کے ساتھ تو اضع لللہ پیدا ہوجائے گی تو نہ کبر باتی رہے گانہ ذات نفس باتی رہے گی۔ امت مسلمہ نے بید دونوں چیزیں سنجال لیس۔ ایک طرف تو اہل اللہ کا دامن پکڑا وونوں چیز وں کو ملاکر چیا تا اللہ کا دامن پکڑا وونوں چیز وں کو ملاکر چیا ہے اور تو اضع للہ بھی ہے۔ " (جوابر عیم الاسلام)

# بہترین قول عمل

نبی کریم صلی الندعلیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: "بہترین بات الندکی کتاب ہے اور بہترین سیرے مجمد صلی الندعلیہ وسلم کی سیرت ہے اور بدترین امور بدختیں ہیں اور ہر بدعت گمراہی ہے۔" (مسلم مقتلوة)

# صبروخل

حضرت مولانا محمی صاحب محدث سہار نپوری رحمتہ اللہ علیہ نے بخاری شریف پر جو
حاشیہ لکھا ہے اس بیس آخری چار پارے کے حواثی حضرت مولانا محمہ قاسم نا ٹوتوی کے لکھے
ہوئے ہیں۔ انہی کا واقعہ ہے کہ ایک بارمولانا احمہ علی صاحب کہیں جارہے ہے اپ کے
ساتھ کچھٹا گرداور متوسلین بھی تنے۔ راستہ میں ایک و یہاتی نے ان (کی سادہ وضع) کود کھ کر
کہا:۔ '' ڈاکووں کا گروہ جارہ ہے' شاگردوں نے انہیں مارنا چاہا گرآپ نے تنی ہے منع کر دیا
اور گھروا پس آکر بکس کھولا جس میں بینکڑوں خطوط تنے اور ان میں بڑے شاندار الفاظ میں
مولانا کو خطاب کیا گیا تھالوگوں کو دکھلایا پھر فرمایا کہ:۔ '' استے آوی اگر مجھے ایسا سمجھے ہیں اور
اگرایک محفی یا چند آدی ایسا سمجھے ہیں تو برامانے کی کوئی بات ہے۔ (اہنا سالغرقان)

## کمال کی ایک دلیل

فرمایا کدایک موفی صاحب کہتے تھے کہ ہمارے پاس تو حضرت حاجی صاحب کے کامل ہونے کی بیددلیل ہے کدان کی طرف علاء کٹرت سے رجوع بین اور زیادہ تر علاء کا فرقہ ہی صوفیہ کا مخالف ہوتا ہے جب علا مختقد بیں تو پھر کون مخالف ہوگا۔ پھر حضرت والا پیرومرشد مولا نا شاہ محدا شرف علی صاحب مدظلہ ) نے فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب کی عام مغبولیت تھی۔ بدعتی لوگ تو حضرت کو وہائی نہ بجھتے ہے اور غیر مقلد بدعتی نہ بجھتے ہے حضرت حاجی صاحب فرمایا کرتے ہے کہ ہر خفص جھے اپنے رنگ بیں بجھتا ہے اور بیس کسی مضرت حاجی صاحب فرمایا کرتے ہے کہ ہر خفص جھے اپنے رنگ بیس بجھتا ہے اور بیس کسی کے دیگ بیس بھی ہوں۔ میری مثال پانی کی ہی ہے کہ جس رنگ کی ہوتل بیس بھر دوای رنگ کی محملے میں بھی اسے تانوی کی کے دیگ جس رنگ کی ہوتل بیس بھر دوای رنگ کی محملے میں تھی اسے تانوی کی کا معلوم ہونے لگتا ہے۔ (حضم الاکا بر بھیم الاست تعانوی)

# سهيل بن عبدالله كي عظمت

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ بعقوب بن لیٹ امیر خراسان ایک الی بھاری میں مبتلا ہوا کہ اطباء اس سے مجبور ہو گئے لوگوں نے اس سے کہا کہ بہاں ایک مخص نیک لوگوں میں سے ہے اور اس کا نام مہل بن عبداللہ ہے اگر آب اس کوطلب کریں شاید وہ آب کے واسطے دعا کرے۔ امیر نے فر مایا میرے یاس لاؤجب وہ حاضر ہوا تو امیر نے اس سے کہا کہ میرے واسطے اللہ سے دعا کرو۔ کہوہ مجھے اس بیاری سے شفا دے اس مخص نے کہا کہ میں تمہارے لئے کیوں کر دعا کروں حالانکہ تم ظلم پر قائم ہو۔ بین کرامیر یعقوب نے ظلم سے توب اور رجوع کی نیت کی۔اور رعیت میں نیک خوئی کا اقر ارکیا۔قید یوں کوچھوڑ دیااس کے بعد مہل اُ نے کہا کہ اے معبود جس طرح تو نے اس کو گناہ کی ذلت دکھائی اس طرح اس کو بندگی کی عزت دکھااور جو بیاری اس کو ضرر کررہی ہے اس کواس ہے دور فر ما۔ پس وہ امیر اس وقت اٹھ كمر اجوار كوياياؤل سےرى كل كئى جمرامير يعقوب نے بہت سامال سبل ير چيش كياتا كدوه اس کوقبول کریں کیکن انہوں نے انکار کیا اور اپنے شہر کی طرف واپس سے۔اثناءراہ میں کسی نے ان سے کہا کہ اگر آپ مال قبول کر لینے اور فقراء یراس کو تقسیم کر دیے تو بہتر ہوتا۔ مہل نے زمین کی جانب و یکھا دفعہ زمین کی کنگریاں جواہرات ہو کئیں۔اس کے بعدانہوں نے لوگوں سے کہا کہ جو جا ہو لے لو۔ اور کیا جو مخص اس کے مثل دیا گیا ہے تو وہ لیعقوب بن لیٹ کے مال کامخان ہوگا۔لوگوں نے ان ہے کہا کہ ہم کومعذورر کھیے اورمعاف میجے۔

مر فی نفس کی ضرورت

" قرآنی معلومات ہے کم وہی مطلوب اور قائل تحصیل ہے جس سے مملی زندگی میں کوئی سدھار پیدا ہوتا ہے اور سعادت دارین حاصل ہوتی ہے۔ حاصل بیہ ہے کہ کملی زندگی محض اصول ہے نہیں بنتی بلکہ جزئیات کمل ہی سے بنتی ہے جس کی بروفت تمرین اور ٹریننگ دی جائے اس لفاظ دی جائے کہ مر فینس کی ضرورت ہے۔ ربانی کی تغییر حضرت عباس نے ان الفاظ کے سماتھ کی ہے (الذی یو بھی الناس بصغار العلم تم بکبار ہا)" (جواہر کیم الاسلام)

تنین چیز وں کا تاخیر نہ کر و

نى كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشادفر مايا: " اے على! تين چيز وں بيس بمعى تا خير نه كرو (۱) نماز شن جبکهاس کاونت آجائے۔ (۲) جناز ویس جبکہ وہ موجو د ہو۔ (٣) بي شو بر قورت ك تكاح من جبكة بين ال ك مل كاكوني رشة ال جائي " (ترندي)

خدارى

جیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب سہار نپوری قدس سرہ کے کھر والے ایک وفعہ سہار نپور میں موجو ونہیں تھے اس وقت حضرت نے اپنے لئے مدرسہ کے مطبخ ہے ایک خوراک اپنے نام جاری کروار کی تھی۔ایک طالب علم جو حضرت کے ساتھ کھانا کھاتے تھے وہ اپنا کھانا بھی مدرسہ سے لاتے تھے ایک دن انہوں نے کہا کہ:۔'' آپ کے شور بدکے پالہ ش تارزیادہ ہوتا ہے اور میرے میں کم اور بیاس لئے کہ مدرسہ ش آ یکا لحاظ ہے'' حضرت نے دونوں بیالوں کو دیکھاتو واقعی حضرت منتخ کے بیالہ میں تار (اویر کا روغن ) زیادہ تھا۔حضرت مینے نے اس دن سے ہمیشہ کے لئے اپنے نام سے کھا نامنگوا نابند كرديا-البندكي كي طلبه كا كمانا حضرت كحساب بي جاري رباكرتا تعا- (اكابركا تغزي)

حاجي صاحب كي مقبوليت

فرمایا که معزرت حاجی صاحب کی شادفضل الرحمان صاحب عصلسله طریقت کاعتبار سے پہر قرابت بھی تھی۔ بعض مرتبہ شاہ صاحب قرماتے کہ بھائی یہاں کوئی حاجی الداد اللہ صاحب كا مريد ب يعرفرمات بم ساتوان كى روز ملاقات موتى بايك مرتبه حضرت مولانا محرقاتم صاحب کے چھوٹے صاحبزادہ مجر ہاشم مرحوم نے حضرت حاتی صاحب کی خدمت میں عرض کیا شاہ فضل الرحمٰن صاحب جوبیفر ماتے ہیں کہ ہمارے باس ہمارے بھینیجے حاجی الماد اللہ اکثر آتے میں تو مجھی چیا بھی بھتیج کے باس آتے ہیں یاروز بھتیج ہی چیا کے باس جاتے ہیں۔اس برحاجی صاحب نے فرمایا کتم بھائی ہوں ہی مجھؤ پھرفر مایا کہ حضرت حاجی صاحب کی عمر جب کہ ۲۵ یا ۲۳ سال کی تنب ہی ہے دہلی کے شنرادے و بیگمات وغیرہ آ پ کے معتقد تھے گویا کہ شل شاہ سید احمصاحب کے بتدا میں ہے آ یک الی حالت تھی (فقص الا کا برعیم الامت تعانوی)

# شیخ عیسیٰ ہتان کی بزرگی

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ شنخ عیسی متان (ہائے موز کوزیراور تائے فو قانی بلاتشدید کے ہے) ایک زائی بھورت سے ملے اور اس سے فرمایا کہ آج رات میں تیرے یاس آؤل گا۔وہ مین کرنہایت خوش ہوئی اور اپنا بناؤ سنگھار کیا چنانچ عشاء بعدوہ بزرگ اس کے پاس آئے اور اس کے کھر میں داخل ہوکر دورکعت نماز پر ھی پھروہ نکل کر چلے اس فاحشہ نے کہا کہ میں دیکھتی ہول کہ آپ بہال سے باہر چلے جارہے ہیں اس کے جواب میں سینے نے اس سے فرمایا کہ اللہ کے قصل وكرم عصمير المقصود حاصل بوكيا \_اوراس برايساائر والذكساس في اس كوا كهير ديااور بريشان كرديا۔ چنانچهوه شيخ كے چيچے لگ كى ان كے ہاتھوں برتوبك اس كے بعد شيخ نے فقيروں ميں سے ایک فقیرے ساتھ اس کا نکاح کرویا۔ اور فرمایا کہ حلواء کا ولیمہ کرو۔ اور اس کے لئے سالن شہ خريدو چنانچاوگوں نے ايساى كيائي پينراس امير كوئيني جواس عورت كا آشنا تھا چنانجياس امير نے مذاق کے طور پر دوشیشے ( بوللیں شراب کی شیخ کے یاس بھیجاور قاصدے کہا کہ شیخ ہے کہو کہ جو کھتم نے کیا ہے اس کی اطلاع ہم کو پنجی اور ہم خوش ہوئے اور بیسالن لواوراس کا سالن بناؤ۔ شیخ نے قاصد سے فر وہا کہ ہمارے پاس آنے ہیں تو نے دہر کی اوران دونوں شیشوں میں سے ا یک کولیا اور اس کو ہلایا تو اس ہے شہد بہا پھر دوسرا شیشہ لیا اس کو ہلایا تو اس ہے تھی بہا۔ قاصد مع مایا کہ بیٹھواور جارے ساتھ کھاؤ۔ چنانچہوہ جیٹھااورایساسائن کھایا کہاس نے ویساسالن نہ ویکھا تھا پھروا پس ہوکرامیر کواس کی خبر کی اس کے بعدوہ امیر حاضر ہوا تا کہاس کی صحت کو دیکھے۔ جب اس نے اس میں ہے کھایا تو تعجب کیا اس نے شیخ سے معذرت کی اور ان کے باتھوں پر توبہ کی یشخ رضی الله عنه کی بر کت ہے اس کی توبہ قبول ہوئی۔

#### تقاضائے فطرت

''حقیقت بیرے کہ اللہ تعالی کا وجود اور اس کی پہچان دلائل کی تمتاج نہیں ہے بلکہ قلب کے اندرخود بخو دفطرت کہ کے اس جہاں کا کوئی بنانے والا ہے۔ انسان کے قلب پر فطرت کا دباؤ ہے ایک بچاور خورت کا دباؤ ہے ایک بچاور غیر مسلم بھی قلب میں اس چیز کا دباؤ محسوس کرتا ہے حالانکہ اس نے کسی کا لج میں نہیں پڑھا' کسی مدر سے میں نہیں پڑھا' مگر دل میں دباؤ محسوس کرتا ہے۔'' (جوابر عیم الاسلام)

# يحميل ايمان كي شرط

نی کریم صلی الندعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا : تشم ہے اس ذات کی جس کے قبعنہ میں میری جان ہے ایمان کامل نہیں ہوتا حتی کہ میں تجھے اپنی جان سے بھی پیارا ہوجا وَل۔ (رواہ ابخاری) اخلاص وتفویل

حضرت مولا تابدرعالم میرشی ثم مهاجر مدنی رحمته الله علیه نے ارشاد فر مایا که بیس نے علامہ حضرت محمد انورشاہ صاحب شمیری رحمة الله علیه صدر مدرس (دارالعلوم و یوبند) کو بیس نے تنخواہ لینے وفت روئے و یکھا ہے ۔ آنکھوں سے آنسوجاری ہیں اور علامہ صاحب فر ماتے ہیں کہ:۔ ''ہم میں اخلاص ہوتا تو (دارالعلوم دیوبند میں) بلاتنخواہ پڑھائے'' مدرسہ (دارالعلوم) دیوبند میں) بلاتنخواہ پڑھائے'' ماہوار تنخواہ نہیں کہ:۔ ''میں ڈیڑھ سوئی لوں گا'' ماہوار تنخواہ نہیں لیت کا دوسوں کی اور گائی ماہوار تنخواہ نہیں لیت) بالآخر فیصلہ ہوئے دوسو پر ہوا۔ نصائے عزیز میں ڈیڑھ سوئی لوں گا'' (زیادہ تنخواہ نہیں لیت) بالآخر فیصلہ ہونے دوسو پر ہوا۔ نصائے عزیز میں ا

## كرامات حضرت حاجي صاحب رحمه الله

فرمایا کہ یس نے حضرت مولانا گنگوئی ہے عرض کیا کہ حضرت جاتی صاحب کی کچھ

کرائٹیں لکھنے کو میرادل چاہتا ہے اگر پکھ واقعات بتلاد یہ بحثے تو بہتر ہے حضرت گنگوئی نے فرمایا

کہ بھائی ہم نے تو حضرت جاتی صاحب کو بھی اس نظر ہے و یکھانہیں اگر تمہارادل چاہتا ہے تو

خیراا گرکوئی بات یاد آجادے گی تو کہ دول گا پھرایک مرتبہ جھے آ واز دی اور فرمایا کہ بھائی اس وجت ایک بیاد آئی ہے لکھ لؤچنا نچہیں نے اس کو لکھ لیا پھر فرمایا ایک اور یاد آئی اس کو بھی لکھ لیا گیا جندروز

کے بعد حضرت گنگوئی نے دریافت فرمایا کہ بھائی اب تنی ہوگی ہیں؟ یس نے عرض کیا کہ حضرت کنگوئی بہت کافی شخص ہوگی ہیں؟ یس نے عرض کیا کہ حضرت کنگوئی بہت کافی بہت کافی ہے حصرت دوریا صاحب مفوظ (پیروم شدمولا تا محمد اشرف علی صاحب رحمہ اللہ) نے فرمایا کہ جو سے وہ پر ہے جس پر کرائٹیں تحریر تھیں مولوی جمد یکی نے لے لئے سے انہوں نے وہ کا غذ ضائع بھی سے دوہ پر ہے جس پر کرائٹیں تحریر تھیں مولوی جمد یکی نے لے لئے سے انہوں نے دہ کاغذ ضائع کو دیئے بھی اس کے در تھی الاکار کیا ہواں سے تھاؤی کی اس کی در دیئے بھی انسوس ہوا کہ ایسے تقدراوی کہاں ملیس کے در تھی الاکار کیا ہواں سے تھاؤی ک

# معرفت بارى تعالى كامدار عقل ودلائل يزبيس

"الله تعالیٰ کی وحدانیت پردالاً ل تو ہم خود واقعات ہے بنا لیتے ہیں۔ دلال پر ضدا کا وجود اور اس کی وحدانیت موقوف نہیں ہے۔ اگر دلائل پر موقوف ہوتا تو سب ہے بڑے عارف اور خدا پر ست فلسفی لوگ ہوئے حالا تکہ فلسفی جوعقل پرست ہیں وہی خدا ہے بعید ہیں اس لئے کہ معرفت باری تعالیٰ کا دارو مدار عقل اور دلائل پرنہیں '۔ (جوابر عیم الاسلام) الله کا فضل الله کا کہ کہ معرفت باری تعالیٰ کا دارو مدار عقل اور دلائل پرنہیں '۔ (جوابر عیم الاسلام)

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ دواندھے آ دی جعفر برکی کی مال کے راستہ پر ہیٹھتے تھے اور مادرجعغر سخاوت ہے موصوف تھی اوران اندھوں میں ایک بال بچہ والا تھا۔اور وہ کہتا تھا کہ اے معبود مجھے اپنے وسیع فضل ہے روزی عطافر مااور دوسرا تا بینا مجر دتھا۔ اوراس کے اہل وعمال ند تصاوروه کہنا تھا کہا ہے اللہ مجھے مادرجعفر کے فضل ہے روزی دے۔ جنانجیام جعفراس کے کے جواللہ تعالی کے فضل کا طالب تھا دو درہم سیجنے کی اور جواس کے فضل کا طالب تھااس کے واسطے ووروٹیاں اور ان کے درمیان میں ایک بھنا ہوا مرغ اور اس مرغ کے پید میں دی اشر فیاں جیجنے لگی لیکن اس نے اس ناہینا کوان اشر فیوں کی اطلاع نہ دی پس بینا بینارونی اور مرغ کونا پہند کرتا تھااور دوسرے نابیناہے کہتا تھا کہ بید دنوں روٹیاں اور مرغ لواور دونوں درہم جھے دے دو چنانچہ وہ ایسائی کرتا تھا جب اس برایک مہینہ کزر کیا تو مادرجعفر نے آدی بھیج اور ان ہے کہا کہ جمارے فضل کے طالب سے کہو کہ کیا تجھ کو جماری بخشش نے مالدار نہیں کیا۔اس نے ان سے کہا کہ ام جعفرے کہو کہ تم نے اس کو کیا عطا کیا۔ مادرجعفرنے کہا کہ تین سواشر فیال فقیر نامینانے کہا کہ واللہ ہیں۔ بلکہ وہ میرے واسطے ہرروز دوروٹیاں اورایک مرغ بھیجی تھی اور میں ان کوائے ساتھی کے ہاتھ دوور ہم کو چ ویتا تھا ہیں کر مادر جعفر نے کہا کہ اس آ دمی نے کج کہا اس نے اللہ تعالیٰ کافعنل طلب کیا اللہ نے اس کوالی جگہ سے مالدار کردیا کہ اس کا گمان بھی نہیں کیا جاسکتا تعااور دوسرے نے میرافضل طلب کیا پس اللہ نے اس کواس جگہ سے محروم کیا۔ جس جگہ ہے وہ مالداری جا ہتا تھا تا کہ لوگوں کومعلوم ہو جائے کہ مالداری اور جمتا جی من جانب الله بي باوراس نے جومقدر كرويا ہوه موكرر ب كااورسب تعريفيس الله بى كے واسطے ہيں۔

# مرابى يحقاظت

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: "میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک ان کا دائن تھا ہے رہو گے، ہرگزیجی محراہ بیس ہو گے، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ' (موطا بھی ہو)

مبمان كااكرام

شفاء الملک علیم حاجی عبدالحسیب دریا آبادی کی آیک اوکی کی شادی لکھنو جس ہوئی دوس بڑے ہیانہ پرنانیارہ ہاؤس جس کی تھی۔ایک صاحب شریف صورت کر بہت بھٹے حالول بن بلائے آکرشریک ہوگئے ای دستر خوان پر جو ' میاں لوگ' بیٹے ہوئے تھے آبیں بخت ناگوا دی بیدا ہوگئی اور انہوں نے کھانے سے ہاتھ دوک لیا جوصاحب نتظم دعوت تھے انہوں نے سے رنگ دیکھ کرختی سے ان صاحب سے اٹھ جانے کو کہا۔ بیزیادتی دوسر سے کہ تھی اور مولانا عبدالما جد دریا بادی سے دیکھی نہ گئی اور دوڑ کر تھیم صاحب کو بلالائے۔وہ آتے ہی ان بن بل بلائے مہمان کی طرف مخاطب ہوکر ہوئے :۔ ' اخاہ یہ آپ یہاں کہاں بیٹھ گئے آپ کا شارتو بلائے مہمانوں جس نہیں گھر والوں جس ہے۔ چنا نچرآپ آھے میرے ساتھ کھانا کھانے گا جس نے مہمانوں میں نہیں گھر والوں جس ہے۔ چنا نچرآپ آھے میرے ساتھ کھانا کھانے گا جس نے مہمانوں میں نہیں گھر والوں جس ہے۔ چنا نچرآپ آھے میرے ساتھ کھانا کھانے گا جس نے مہمانوں میں نہیں گھر والوں جس ہے۔ چنا نچرآپ آھے میرے ساتھ کھانا کھانے گا جس

#### غيبت كااشد جونا

فر مایا کہ حضرت حاتی صاحب نے المعیبة الشد من الذيا کی وجہ میں فر مایا کہ زنا

گناہ باتی ہے اور غیبت گناہ جاتی ہے۔ اور کبرشہوت سے اشد ہے کیونکہ فشاغیبت کا تکبر
ہے جو بعد غیبت بھی باتی رہتا ہے۔ کہی یہ فخص گناہ کر کے بھی اپنے کو ذکیل نیس مجھتا اور
زانی بعد الزنا تمام عالم سے اپنے نفس کو بدتر مجھتا ہے۔ اس وقت اس کے نزد یک اس
سے زیادہ کوئی ذکیل وخوار نہیں ہوتا۔ پھر فر مایا کہ میں (لیعنی پیروم شدمولا تا اشرف علی
صاحب مدخلہ ) نے حضرت سے عرض کیا کہ بیتو فنا فیہ بھی ہوگیا۔ فر مایا کہ ہمارے تو ایسے
صاحب مدخلہ ) نے حضرت سے عرض کیا کہ بیتو فنا فیہ بھی ہوگیا۔ فر مایا کہ ہمارے تو ایسے
مناحب مدخلہ ) نے حضرت سے عرض کیا کہ بیتو فنا فیہ بھی ہوگیا۔ فر مایا کہ ہمارے تو ایسے
مناحب مدخلہ ) ایس در خالم کیا کہ بیتو فنا فیہ بھی ہوگیا۔ فر مایا کہ ہمارے تو ایسے
مناحب مدخلہ اگر تے ہیں۔ (ہمس الاکار)

# الله بندے کے گمان کے مطابق معاملہ فرما تاہے

ذ والنون مصری رحمہ اللہ ہے منقول ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں ایک شاداب اور سرسبز باغ میں گزراتو میں نے سیب کے درخت کے نیچے ایک جوان کو کھڑ اہواد مکھا اور مجھے میہ ند معلوم ہوا کہ وہ نماز پڑھر ہاہے ہیں میں نے اس کوسلام کیا اور اس نے میرے سلام کاجواب شہ ویا چریس نے دوبارہ اس کوسلام کیااوراس نے جواب نددیا پھراس نے اپنی نماز میں اختصار کیا اور جب نمازے فارغ ہوا تو اس نے اپنی انگل سے زمین پرلکھا شعر منع اللسان من الكلام لانه الخ زبان بات كرنے سے روك دى كئى ہے كيونكہ يہ بلاكت كاسبب اور آفتول كى تصینے والی ہے۔ پس جب تو نے دنیا ہے قطع تعلق کیا ہے توا ہے رب کا ذکر کرتارہ اوراس کونہ مجول اورسب حالتوں میں اس کی تعریف کرتارہ۔ یس جب میں نے اس کو پڑھا تو دہر تک رویا مجريس في اللي اللي سي زين برلكها شعروها من كاتب الاسبيلي الخ اوركوني كاتب اليا. خہیں ہے جو برانااور نیست ونابود نہ ہولیعنی ہر کا تب نیست و تابود ہو جائے گااوروہ مدت تک باقی رے گا جس کواس کے ہاتھوں نے لکھا ہے یااس مصرع کے بیمعنی ہیں جو پچھاس کے ہاتھوں و کمنائم کوخوش کردے۔ چنانچہ جب اس جوان نے اس کو پڑھا تو ایک بخت چی ماری اور مرکبان كے بعد ميں نے جا باكراس كى جميز كروں ہي آوازدى كئى كراس خفس كے معاملہ كے متولى فرشتے بی ہوں گے۔ پھرش ایک درخت کی جانب ماکل ہوا اور اس کے نیچے پچھرکعتیں پر حیس اس کے بعد میں نے اس کے مقام کی طرف و مکھا تونداس کا نشان و بکھااورنہ کچے خبر ملی پس یا کی ہے اس الله كي جواية بندول يراغي مراد كموافق احسان كرفي والا بــــ (حياة الحيوان)

### شان بيت الله

" بیت الله اصل عالم بھی ہے اور وسط عالم بھی ہے بہی وجہ ہے کہ تن تعالیٰ نے نبی کریم کی ولا دت باسعاوت مکہ مرمہ میں فرمائی اور الله تعالیٰ کی طرف ہے اسلام اور جامع و بین کی گویا بہلی دعوت مکہ مرمہ ہے ہیں تا کہ مرکز ہے دعوت بیلے اور یکسانی کے ساتھ تمام عالم میں اس کی آ واز بھیل سکے "۔ (جوابر محیم الاسلام)

# وضوكي بركت

نی کریم ملی الله علیہ نے ارشاد فرمایا: "میری امت کو قیامت کے دن اس طرح بلایا جائے کا کہ ان کی پیشانیاں اور ان کے پاوٹ وضو کے آثار کی وجہ سے چمک دہے ہوں گے۔" (بناری) خوش خطی کا معیار

میر پنجه ش بهت خوشخط تصاور مولاتا اسمعیل صاحب لکھنے میں مہارت نہ رکھتے ہتے ایک دفعہ میر پنجه کش نے مولاتا اساعیل شہید سے فرمایا کہ تم نے لکھتا کیوں نہیں سیکھا۔ مولاتا شہید نے ایک "جیم" (ج) خودلکھا اور ایک ان سے لکھوایا اور ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے کہا کہ "جیم" (جیم" (جیم") اور پھراسینے لکھے کو پوچھا تو انہوں نے اس کو بھی جیم ہتلا یا فرمایا کہ بس لکھنا اتنابی کافی ہے کہ لکھا ہوا سمجھ میں آجائے باتی فضول ہے۔ (اشرف التہ یوسی ا

واداجان کے جوتے

حصرت مولا نامحرتني عناني مرظله لكمة بين:

زيارت الهي كاطريقه

"جس کوبیشوق ہوکہ میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کروں تو اس کاطریقہ بھی ہے کہ قرآن کریم پڑھتے ہوئے اس کے ہر ہر حرف پر اللہ کا دھیان جمانے اور جما کر اس کو دل میں رائخ کر لے تو دنیا میں بھی جلوے نمایاں ہول کے اور آخرت میں بھی دیدار ہوجائے گا"۔ (جواہر عیم الاسلام)

# اللدكي حكمت اورانساني عقل

وہب بن معبہ ﷺ نقل ہے کہ انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کے عبادت گزاروں میں سے ایک عابدتھا جواہنے اس عباد تخانہ میں جونہر کی جانب واقع تھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھااوراس کے قریب ہی ایک دھونی تھا جو کپڑے دھویا کرتا تھا ایک سوار آیا جس کے پاس ایک تھیا تھی اس نے اپنے کپڑے اور تھیلی نکالی اور نہر میں دھوئے اس کے بعد اس نے ا ہے کپڑے ہینے اورا پی تھیلی بھول کیا اور چلا گیا۔ پھرا یک شکاری آیا جو جال ہے مجھلیوں کا شکار کرتا تھا چنانجے اس نے وہاں تھیلی دیکھی اور اس کو لے لیا اور چلتا بنا۔ اس کے بعد سوار واپس آیالیکن اپنی تھیلی نہ یائی پس اس نے دحوبی سے کہا کہ میں یہاں اپنی تھیلی بھول کیا ہوں۔ دھونی نے اس سے کہا کہ ہیں نے اس کوئییں دیکھا۔ سوار نے اپنی مکوار تھینجی اور دھو تی کو مار ڈالا۔ جب عابد نے ہید یکھا تو قریب تھا کہ وہ فتنے میں پڑ جائے اوراللہ تعالیٰ کے افعال براس کو بدخلی پیدا ہو جائے اس نے عرض کیا اے میرے اللہ اور اے میرے آقا شکاری نے تھیلی لی اور دھو بی آل کیا گیا۔ جب رات ہوئی اور عابدسویا تو خواب میں اس کی طرف وحی بھیجی گئی کہ اے عابد صالح تم فتنے میں نہ پڑواورا پنے پروردگار کے علم میں دخل نہ دواور جان رکھو کہ اس سوار نے شکاری کے باپ کو ہار ڈ الا تھا اور اس کا مال لے لیا تھا۔ میہ ہمیانی اس کا باب کے مال سے تھی اور اس وحولی کا نامدا ممال نیکیوں سے پر تھا اور اس میں صرف ایک ہی بدی تھی اور سوار کا نامہ انگال برائیوں ہے بھرا تھا اور اس میں ایک نیکی کے سواا ور کچھے نہ تھا پس جنب اس نے دھو بی کو ہار ڈ الاتو دھو بی کی بدی مٹادی گئی اورسوار کی نیکی رو کردی گئی۔اور تیرارب جو جا ہتا ہے کرتا ہے اور جوارا دہ کرتا ہے اس کا حکم کرتا ہے۔

جماعت كى فضيلت

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد قر مایا: "اگر جماعت کی نماز چھوڑنے والے کو رہے معلوم ہوجائے کہ جماعت میں شامل ہونے والے کو کتنی فنسیلت ہے تو وہ ضرور چل کرآئے خواہ اسے ممٹنوں کے بل آنا پڑے۔ "(طبرانی)

## جواب کے مختلف جواب

فرمایا حضرت حامی صاحب کا عجیب نداق تھا۔ کوئی بات پوچھی جاتی تو بعض وقت تو جھا جواب دیتے اور بعض وقت فرماتے اس وقت طبیعت حاصر نہیں اور بعض وقت فرماتے اچھا منتظرر ہوکسی وقت بیان ہو جاوے گا۔ حضرت میں تصنع وتکلف ذرانہ تھا اہل ظاہر میں یہ بات نہیں ہوتی ۔ ان کو یہ خیال مارتا ہے کہ سوال کا جواب فورانہ دیا جاوے گا تو لوگ کہیں گے ان سے میں سوال کا خوف ہا اور وہاں ان باتوں کا گزر بھی نہیں (تصعی الاکار)

قرآن معجزه بھی کرامت بھی

"ضرف قرآن کریم مجزه بی نیس بلکہ مجزه گربھی ہے لینی قرآن کریم نے مجزات بنا دیا اسطے قرآن کریم ہے مجزات بنا دیا اسطے قرآن کریم پڑمل کرنے سے بڑے بزیا کا براولیا و پیدا ہوئے ان اولیا و کے ہاتھ پر مجزے نیا اس مرف خود بی مجز وہیں بلکہ لوگوں کے ہاتھ پر مجز ہ نیا ان مرف خود بی مجز وہیں بلکہ لوگوں کے ہاتھ پر مجز ہ نیا ان مرف خود بی مجز وہیں مارہ ہوتی ہے اسے"مجزو" کہتے ہیں اورولی کے ہاتھ پر جوخرق عادت فلا ہر ہوتی ہے اسے"مجزو" کہتے ہیں اورولی کے ہاتھ پر جوخرق عادت فلا ہر ہوتی ہے اسے"مجزو" کہتے ہیں اورولی کے ہاتھ پر جوخرق عادت فلا ہر ہوا ہے" کرامت" کہتے ہیں۔ (جواہر مکیم الاسلام)

كمال دينداري

حضرت علامہ سیدعبد الرحمٰن کا ندھلوئ علم وضل جی امتیازی حیثیت کے مالک تھے۔
حضرت عاتی اجداد اللہ مہاجر کئی کے خلیفہ تھے۔ انتاع شریعت اور مشتبہات سے احر از اور شان تقویٰ جی بلند مرتبہ پر فائز تھے۔ علامہ پچ اسیدا مام علی نے جو پولیس جی دروغہ تھے۔
مولا نا کے مکان سے ملاکر اپنا مکان بنایا۔ تو مولا نا نے اس کلی ہے گذر نا چھوڑ دیا طویل فاصلہ طے کرکے دوسری طرف ہے مجدو غیرہ جاتے تھے لوگوں کے اصرار پر فر مایا کہ:۔ '' چپا فاصلہ طے کرکے دوسری طرف ہے مجدو غیرہ جاتے ہے لوگوں کے اصرار پر فر مایا کہ:۔ '' بچپا فاصلہ طے کرکے دوسری طرف ہے مجدو غیرہ جاتے ہے لوگوں کے اصرار پر فر مایا کہ:۔ '' بچپا فاصلہ طے کرکے دوسری طرف ہے مجدو غیرہ جاتے ہے لوگوں کے اصرار پر فر مایا کہ:۔ '' بھی فاصلہ طے کرکے دوسری طرف ہے مجدو غیرہ جاتے ہے لوگوں کے اصرار پر فر مایا کہ:۔ '' بھی اس دوغہ جی احتیاط کرتا ہوں'' (امثال عبرہ ہے)

اعلى صدقه

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فریایا: اعلیٰ ترین صدقه به ہے که ایک مسلمان علم سیکھائے۔ (سنن ابن ماجہ)

## عادل حكمرانون كےساتھەز مین كاسلوك

صاحب قلیو بی بیان کرتے ہیں کہ خلیفہ مامون کوشاہ کسری کے اس انصاف کی خبر پینجی جس بروہ عملدرآ مدکرتا تھااس نے کہا کہ مجھے پینجر پہنچی ہے کہ عادل بادشاہوں کے جسموں کو ز مین گلاتی سراتی نہیں ہےاور میں نے عزم کیا ہے کہ شاہ کسریٰ کے حق میں اس کا امتحان کروں۔ چنانجے خلیفہ بذات خودشاہ کسریٰ کےشہروں کی جانب متوجہ ہوااوراس کی قبر کھولی اور بذات خوداس میں اتر ااوراس کا چیرہ کھولا۔ پس نا گاہ وہ کیا دیکھیا ہے کہ اس کا چیرہ جمک ر ہاہے اور وہ کپڑے جواس کے جسم پر ہیں اپنی تازگی پر باتی ہیں ان میں کچھ بھی تغیر نہیں آیا ہے اوراس کی انگلی میں یا توت سرخ کی ایک الی انگوشی دیمھی کہاس کی نظیر یا دشاہوں کے خزانول میں نہیں تھی اور اس پر پچھوفاری میں لکھا ہوا تھا۔ پس خلیفہ مامون کوانتہا درجہ کا تعجب ہوا اور فر مایا کہ بیہ بجوی آ دمی ہے جو آ گ بوجتا تھا اور اللہ نتعالیٰ نے اس کے ا**نصاف** کو جو بیہ رعیت کے بارے میں کرتا تھا ضا لکے نہیں کیا۔ پھر مامون نے عکم دیا کہ وہ ایسے یار چہ دیبا سے چھیایا جائے جوسونے سے مرضع اور آ راستہ ہواوراس پراس کی قبر کو جیسے کہ وہ پہلے تھی کر دیااور مامون کے ساتھ ایک آیجزا خادم بھی تھا پس اس نے مامون کوغافل یا کروہ انگونمی ندکور لے لی۔ چنانچہ جب مامون کوخبر ہوئی تو اس نے اس غلام کوسوکوڑے مارے اور سندھ کی طرف نکال دیااوروہ انگوشی سریٰ کی انگلی میں جیسی کہ پہلے تھی وہ بارہ پہنا دی اور کہا کہاس خادم نے بادشاہان عجم کے سامنے مجھے رسوا کرتا جا ہا۔ حتیٰ کہ وہ کہیں گے کہ مامون قبرون کا کھود نے والا اور کفن چورتھا۔ پھراس نے تھم دیا کہ کسریٰ کی قبریر را تک پچھلا یا جائے یہاں تک کہ وہ اس کے بعد کھولی نہ جاسکے۔

### رمضان اورمغفرت

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: "میرے پاس جبرئیل (علیه السلام) آئے اور کہنے گئے کہ جس مخص نے رمضان کا زمانہ پایا ہو پھر بھی وہ اپنی مغفرت نہ کراسکے تو اللہ اے اپنی رحمت ہے دور کردے! میں نے کہا آ مین۔ "(این حبان) ایک زایده بچی

· فرمایا که بی صغیبه صاحبزادی حضرت گنگوہی کی بالکل بچی تھیں ۔حضرت حاجی صاحب ّ کنگوہ میں مہمان ہوئے اور حضرت حاجی صاحب ؓ نے ان کو دورو بے دیئے۔انہوں نے وہ رویے حضرت کے پیرول میں رکھ دیئے۔حضرت نے اٹھا کر پھران کے ہاتھ میں دیئے انہوں نے چر پیروں میں رکھ دیئے۔حضرت نے فرمایا بیزاہدہ ہوں گی۔ چنانچدالی ہی ہیں۔مال اور مٹی ان کے نز ویک برابر ہے۔ (صعب الا کابر)

یہود نےصرف کتاب کوتھاما

'' يہود كى امت أيك علمى امت ہے ان كوتؤراۃ دى گئی' ليكن انہوں نے شخصيتوں ہے اجتناب کیا' انبیا علیہم السلام ہے وابستگی کو کم کیا' ان کی تو ہین کی' ان کوتل کیا اور کہا کہ ہم ہمی آ دمی وہ بھی آ دمی کتاب اللہ ہمارے لئے کافی ہے تو انہوں نے شخصیتوں کا دامن چھوڑ ویا' تو محض کتاب الله کاعلم ان کے لئے نخوت' تر فع' اورائتکبار کا ذریعہ بن گیا بیہ تنکبر قوم ہے

اورنخوت شعارہے۔''(جوابرعیم الاسلام) میں مرنا

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: عمدہ ترین صدقہ سفارش کرنا ہے جس سے کوئی قیدی قید سے چھوٹ جائے یا کسی آ دمی کا خون معاف ہو جائے۔ یا کسی کے ساتھ عِملاني كي جائے ياكسى كى تكليف رفع كى جائے۔(رواد اللمر انى فى الكبير)

اندازتبليغ

کلکتہ میں ایک ملحد نے حضرت مولا نامحمراساعیل شہیلاً سے کہا کہ غور کرنے سے بیہ معلوم ہوتا ہے کہ ڈاڑھی رکھنا خلاف فطرت ہے کیونکہ اگر فطرت کے موافق ہوتی تو مال کے پیٹے سے پیدا ہونے کے وقت بھی ہوتی۔

مولا تا اساعیل شہید ۔نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اگر خلاف قطرت ہونے کی یمی وجہ ہے تو دانت بھی تو خلاف فطرت جیں ان کو بھی تو ڑ ڈالو کیونکہ مال کے پہیٹ سے پیدا ہونے کے وقت دانت بھی نہ تھے۔ (امثال عبرت ص۱۴)

## درود کی فضیلت

صاحب قلیونی سے ایک محض کی حکایت کرتے ہیں کاس نے سفر کیااوراس کے ہمراہ اس کاباہ بھی تھاچنا نجاس کاباب شہروں میں نے کی شہر میں بمار ہوااور مرکبا۔ ناقل کہتا ہے کہ میں نے اس کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا ہوں کہ اس کا چبرہ اورجسم سیاہ ہوگیا ہے اور اس کا پہیٹ شدت سے پھول کیا ہے۔ اس میں نے انا لله و انا الیه راجعون پڑھا۔ پھرتھوڑی در کے بعد نیندگی وجهس مجھے اونگھ آگئی چنانچہ میں نے ایک ایسے خص کود یکھا جونہایت ہی خوبصورت تھا۔اوراس کے بدن سے یا کیزہ اور عمرہ خوشبوآتی تھی وہ مخص میرے باپ کے یاس آیااوراس کے چہرہ اور بدن برہاتھ پھیرا۔ پس وہ سیابی جواس کے چہرہ وغیرہ برتھی جاتی رہی اور اس برسفیدی اورنور چڑھ آیا۔اس کے بعد میں نے تعجب کے ساتھ ال مخف سے کہا کہ اے مخص تم کون ہو کہ تہارے واسطه سے اللہ تعالیٰ نے میرے باپ پراحسان کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) ہوں اور تیراباب گنا ہوں کی کثرت کے سبب سے اینے نفس پر اسراف کرنے والا تھا کیکناس کے ساتھ وہ کثرت ہے جمھ پر درود بھیجنا تھا اس جب اس کو پیجا اس ماصل ہوئی تو میں اس کے باس آیا اور اس حالت کو اس سے دور کر دیا۔ اس کے بعد میں خواب سے بیدار ہوا تو سفيدي اورنوراييني باب يرد يكهااورالله تعالى كاشكريدادا كيا-اوراس كي تجهيز وتكفين ميس كوشش كي اوراس کو وفن کر دیا۔اوراس کے بعدرسول انٹوسلی انٹدعلیہ وسلم پر درود سے بھی غافل نہ ہوا۔پس الله تعالیٰ ہماری جانب ہے آ ہے کو بہترین جزا وعطافر مائے۔

ایک زامده بچی

فرمایا کہ بی صفیہ صاحبر ادی حضرت گنگوہی کی بالکل پی تھیں۔ حضرت حاجی صاحب گنگوہ میں مہمان ہوئے اور حضرت حاجی صاحب نے النہ کی دورہ دیئے۔ انہوں نے وہ روپے حضرت کے پیروں میں رکھ دیئے۔ حضرت نے کھا کر پھران کے ہاتھ میں دیئے انہوں نے گھر پیروں میں رکھ دیئے۔ حضرت نے فرمایا بیزاہدہ ہوں گی۔ چنانچہ الیمی ہی انہوں نے پھر پیروں میں رکھ دیئے۔ حضرت نے فرمایا بیزاہدہ ہوں گی۔ چنانچہ الیمی ہی بیں۔ مال اور مٹی ان کے بزو کی برابر ہے۔ (تقعی الاکابر)

### نجات كاراسته

" قرآن کریم کا کبتا ہے کہ تم اپنے ایمان کومضبوط کر وایمان کوتحقبات میں وخل نہ دو۔ ندخضیتوں کے تعقبات کو ندر تک و بو کے تعقبات کو ندر مین کے گلزوں کے تعقبات کو اور ندوطن اور قوم کے تعقبات کو رصرف ایک اللہ ہی پر بھر دسہ کر والیک نبی کی بات کو ما تو کہ اس دور میں صرف انہی کے مانے میں نجات محصر ہے جس کا دوراور زمانہ ہوگا ای کے مانے پر نجات موقوف ہوگی۔ " (جوابر عیم الاسلام)

مسلمان کی جاجت روائی کرنا

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: جومسلمان کسی مسلمان بھائی کی د نیوی حاجت پوری کرتا ہے جس میں سے ایک حاجت حاجت پوری کرتا ہے جس میں سے ایک حاجت بخشش اور نجات کی ہے۔ (رواہ الفلیب)

حلم مخل

ایک مرتبدایک محض نے جمع عام میں مولانا اساعیل شہید ہے پوچھا کہ مولانا میں سے سنا ہے کہ آپ حرا مرادے ہیں۔ شاہ اساعیل شہید نے بہت متانت اور نرمی سے فرمایا تم سے کسی نے غلط کہا ہے شریعت کا قاعدہ ہے:۔

المولد للفراش سومیرے والدین کے نکاح کے گواہ اب تک موجود ہیں الی باتوں کا یقین نہیں کیا کرتے وہ فض پاؤں پر گر پڑاور کہا کہ مولانا ہیں نے امتحا ٹا ایسا کیا تھا جھے معلوم ہوگیا کہ آپ کی تیزی سب اللہ کے واسلے ہے۔

فائدہ: الل اللہ کی بیرحالت ہوتی ہے کہ ان کی ذات کو جس قدر کوئی کیے دوا ہے کو اس سے بدتر جانع ہیں۔ (امثال عبرت س ۱۱۹)

آ ل محرصلی الله علیه وسلم کی شان

تی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: صدقه لینا محمصلی الله علیه وسلم اور آل محم کے . لئے حلال نہیں ہے۔ (رواوالخلیب) فالبَّاذ کر ہوا کہ اہل و نیاو بنداروں کود کھ کر کہتے ہیں جانے کس چیز پر بیمست ہیں ان

کو کیا حاصل ہوتا ہے کس نے کہا کسی کی گئی کو کوئی کیا جانے ؟ فرمایا حضرت والا (پیرومرشد

مولا ٹا اشرف علی صاحب رحمہ اللہ ) نے کسی کی گئی پر یاد آیا۔ ایک مرتبہ حضرت حاجی صاحب

بانی بت کو جا رہے تھے۔ ویکھا کہ ایک خفس ورد نامہ غمناک پڑھ رہا ہے اور اس پر بڑا الر بے۔ فرمایا کیا پڑھ رہا ہے اس نے کہا جا کام کرتو کیا جانے ۔ حضرت گزرتے چلے گئے۔ پھر وہ خض بھی پانی بت پہنچا اور خبر طی کہ ورد نامہ غمناک کے مصنف یہی ہیں۔ بہت خفیف ہوا اور حضرت سے محافی ما تھنے لگا کہ حضرت بڑی گئتا خی ہوئی ۔ فرمایا نہیں بھائی تونے ہی کہا تھا اور حضرت سے محافی ما تھنے لگا کہ حضرت والا نے تی تعالی سے تعلق پیدا ہونے کے بعد جو اندر بھی کو بیس کیا جانوں۔ فرمایا حضرت والا نے تی تعالی سے تعلق پیدا ہونے کے بعد جو تغیر ہوجا تا ہے اس سے لوگ تحضرت والا نے تی تعالی سے تعلق پیدا ہونے کے بعد جو تغیر ہوجا تا ہے اس سے لوگ تجب کرتے ہیں اتنا بھی نہیں و کیفتے کہ ایک مخلوق کی محبت میں پڑجائے ہے کہا تغیر ہوجا تا ہے اس سے لوگ تعفر ور ہیں۔ (تفعی الاکابر)

اصلاح قلی معذور ہیں۔ (تفعی الاکابر)

''سب سے زیادہ ضروری قلب کوصالح بنانا ہے'اس کے لئے ٹریعت نے ذکر اللہ کا نسخہ تجویز کیا ہے کہ یاد خدادندی ہمہ دفت تہارے سامنے رہے جتنا خدا کی یاد تہارے سامنے ہوگی اتناہی خوف خدادل میں بیٹے گااتناہی آ دمی جرائم سے بیخے کی کوشش کرے گا اتناہی معاصی اور گناہوں کی کثرت ہوگی۔ اورا گرذکر کے بجائے جتنی بھی غفلت پیدا ہوگی اتناہی معاصی اور گناہوں کی کثرت ہوگی۔ اس لئے بنیادی چیز بتلائی گئی کہ ہالا بذکر اللہ تطمئن القلوب ﴾'' (جواہر کیم الاسلام)

تی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: مسلمانو! اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرواور ان کوم تغیرے نہ بناؤ۔ (رواہ ابخاری دسلم)

فائدہ:اس ہے مراد نفلی نماز ہے۔ کیونکہ فرض نماز کا جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنے کا حکم قرآن واجادیث میں بار باراور واضح طور پرآیا ہے۔

### گنا ہوں کا جھڑنا

نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: '' مسلمان بندہ الله کی خوشنو دی حاصل کرنے کے لئے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے اس درخت سے یہ بیتے جھڑر ہے ہیں۔'' (احمہ مشکوۃ)

### ہلاکت سے نجات

صاحب قلیو فی بیان کرتے ہیں کہ ایک حف امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کے پاس گر دا۔ پس اس نے دیکھا کہ امام صاحب اوگوں کو وعظ فر مارہ ہیں چنا نچہ وہ خض بھی بیٹھ گیا تا کہ پچھ سے امام صاحب نے فرمایا کہ جب تم میں ہے کوئی حض اپنی تضاحا جت کا ادادہ کر ہے اس سے اور کر لیا۔

کوچا ہے کہ اپنا ہا تھا پی ٹاک پر رکھ لے۔ ناقل کہتا ہے کہ پس اس نے اس مسئلہ کو یاد کر لیا۔
پھر وہاں سے چلا گیا ایک دن وہ راستہ چل رہا تھا کہ وفعتا اس کو پیشاب کی ضرورت ہوئی چنا نچہ اس نے ایک جگہ دیکھی اور اس میں داخل ہوا تا کہ اس بی اپنی صاحب پوری کر ہے پس اس کو امسئلہ یاد آ گیا۔ اور اس نے اپناہا تھا پی ناک پر رکھانیا اور اس مقام میں اس کو شک ہوا اور کہا ممکن ہے کہ وہ نہ ہوا در اس کے علاوہ کوئی دوسرا ہو۔
میں اس آدمی کا ایک دشمن تھا اس دشمن نے چاہا کہ اس کو تیر سے مارے تا کہ اس کو جاہا کہ اس خیال سے وہ تھم گیا اور اس میں غور کرنے لگا کہ اس وجہ سے کہ اس نے اپناہا تھا پی داک پر رکھا تھا وہ دشمن اس کو فیہ بچپان سکا۔ اس کے بعد وہ واپس گیا اور اس سے پھی نہ کہا۔
اور دہ مسئلہ ہلا کہت سے اس کی نجات کا سب ہوا۔ واللہ اعلم بالصوا ب۔

## ذكرالله كانفع

حضرت حاجی صاحب ہے کی نے بوجھا کہ حضرت میں اللہ کا نام لیتا ہوں گر ہے کہ فضہ ہیں موتاحضرت نے مایا کہ یہ تھوڑ انفع ہے کہ نام لیتے ہو یہ تہارانام لینا بھی نفع ہے اور کیا جا ہے ہو۔

گفت آل اللہ تو لبیک ماست ویں نیاز وسوز وروت پیک ماست کہ نام لینے کی اجازت دی اور آخرت میں اس پر قبول رضا مرحمت فرمائیں گے۔ (امثال عبرت حصاول)

'' جب انسان معبود نہیں تو ساری چیزیں انسان کے بنیجے بیجے ہیں وہ انسان کی خادم ہیں وہ کیسے معبود بن سکتی ہیں ایک ذات سب کی معبود ہے اور ایک بی کرتا دھرتا ہے بہی انبیائے کرام بیہم السلام بھی تعلیم دیتے تھے''۔ (جواہر عیم الاسلام)

#### عجيب دُعا

### سب سے پہلاحساب

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: "قیامت کے دوز بندے سے سے پہلے جس چیز کا حساب لیاجائے گا وہ نمازے ،اگر وہ درست ہوئی تو اس کے سارے اعمال درست ہول کے اورا کر وہ خراب ہوئی تو اس کے سارے اعمال فاسد ہوں گے۔ "(اہلم انی فی الاوسلا)

# صبروتو کل کے مینار

لا ہور کی زندگی کے ابتدائی ایام میں گرمی کے موسم میں حضرت مولانا احمد علی لا ہوری یمار ہو گئے ڈاکٹر کولایا گیا تو اس نے گھرکے اٹاثے کا جائز جولیا تو چندمٹی کے برتن پائے اوروہ بھی خالی تھے۔ تہبنداو پراوڑ ھے لیٹے ہوئے ہیں۔

## حضرت كي تعليمات

فرمایا کہ حضرت رحمہ اللہ کامعمول تھا کہ جب ساتھ میں کھانے کے لئے بیٹھتے تھے تو اخیر تک کھاتے رہے تھے اور کھاتے تھے اور وں ہے کم ۔ حضرات بزرگان وین کیا کرتے بیں کہانیس کرتے اور حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص کس کے پاس اللہ کے واسطے کوئی شے لا و بے تو ضرور کھا تا چاہے۔ اس سے نور پیدا ہوتا ہے۔ (تھمس الاکار)

نصاريٰ نے صرف شخصیات کولازم پکڑا

"نساریٰ کی امت میملی امت ہے اس کوعلم زیادہ نہیں دیا گیا۔ انجیل میں احکام زیادہ نہیں دیا گیا۔ انجیل میں احکام زیادہ نہیں جین میں نوکیہ نفوس کی طرف توجہ دلوائی ریادہ نہیں جین میں نوکیہ نفوس کی طرف توجہ دلوائی گئی ہے۔ انہوں نے شخصیتوں کو اتنا کیڑا کہ کتاب اللہ کوچھوڑ کر شخصیتوں کو اللہ کا قائم مقام بنا دیا 'اس درجہ شخصیتوں کا دامن کیڑا کہ پھر جھکتے خلتے ذلت نفس پیدا ہوگئی اور شرک ہیں گرفتار ہوگئی۔ '(جوابر عیم الاسلام)

### اذان کے بعد مسجد سے نکلنا

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: '' جو خص اذان کے وقت مسجد ہیں ہو، پھر بغیر کسی ضرورت کے دہاں سے اس طرح چلا جائے کہ واپس آنے کا ارادہ نہ ہوتو وہ منافق ہے۔' (این ملیہ) ،

#### نصرت خداوندي

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ جارآ دمیوں بر مرزی نے جالا تنا۔ آنخصرت صلی التدعليه وسلم يرجب كه آب حضرت ابو بكررضي التدعنه كے ساتھ غار ميں يتے اور عبداللہ بن انیس رضی الله عنه پر جب که آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ان کوبعض مشرکین کے آل کے واسطے بھیجا تھا۔ جنانچہ عبداللہ نے ان کوئل کیا اس کے بعد کفار نے ان کو پایا کس وہ غار میں تھس کئے اور کڑی نے ان ہر جالاتن دیا اس وجہ سے کفار نے ان کو نہ دیکھا اور زید بن العابدين على بن حسين رضي الله عنه يرجس وقت كه حضرت زيدٌ منظير كم الآاج مين سولي دیئے گئے اورسولی دیے ہوئے جاربرس قائم اورتھبرے رہے۔اور جب ان کے چبرہ کوغیر قبلہ کی طرف متوجہ کرتے تھے تو نگڑی قبلہ کی طرف تھوم جاتی تھی۔ پھر کفار نے ان کوسولی ہے اتارااوران کے جسم کوجلایا۔ (خداوند تعالیٰ ان ہے راضی ہو) اور حضرت زیدے بہت ے لوگوں نے بیعت کی تھی۔اور کو فیول کی ایک جماعت ان سے کہتی تھی کہ حضرت ابو بحرو عمر رضی الله عنبما ہے ہری ہوتا کہ ہم آپ کی بیعت کریں ہیں حضرت زید ؓ نے اس ہے انکار کیا۔اس کے بعد اہل کوفہ نے کہا کہ اب ہم تم کوچھوڑ تے ہیں ای وجہ سے اس جماعت کا نام را فضہ اور روافض رکھا تمیا ہے اور حصرت زیڈنے والی عراق عمر وتقفی ہے جو حجاج بن یوسف کا بھتیجا تھا جنگ کی تھی ہیں عمر وثقفی زید " پرفتحیاب ہو گیا تھا اس لئے اس نے ان کے ساتھ وہی کیا جو ندکور ہو چکا ہے اور زیڈ کاظہور ہشام بن عبد الملک کے زمانہ ہیں ہوا تھا ولیکن جماعت زید بدلینی پیروان زید کہتے تھے کہ ہم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو دوست رکھتے ہیں۔ اور جو محض ان حضرات ہے تیموا کرتا ہے ہم اس سے بری ہوتے ہیں پھر وہ لوگ حضرت زید کے ساتھ نکلے۔اس وجہ ہے وہ لوگ زید یہ کہے جاتے ہیں۔اور حضرت داؤد علیہ السلام برہمی کمڑی نے جالا تناتھا جبکہ ان کو جالوت نے تلاش کیا تھا۔

## بزرگول کی مختلف شانیں

حضرت حاتی امداداللہ صاحب مہاجرگی جب تھانہ بھون میں رہتے ہے ایک پڑھان حضرت کی خدمت میں دعا کرانے آیا کرتے ہے کہ جمعے پرایک فخف نے جائیداد کے معاملہ میں بڑاظلم کردکھا ہے۔ حضرت دعا فر مادیتے ایک بارآ کر کہنے لگا کہ اب تو اس نے حد ہی کردی اور جائیداد فصب کرنے کو ہے۔

حضرت حاتی صاحب نے فرمایا ہمائی صبر کراس نے کہا بہت اچھا دفعتہ حافظ محد ضامن صاحب بجرہ بیل سے نکل آئے اوراس پٹھان سے فرمایا:۔" ہر گزمبر مت کرنا جاؤ تالش کرواور ہم دعا کریں گے'' اور حضرت حاتی صاحب سے فرمایا کہ:۔ آپ تو صابر شاکر تے سب چھوڈ کر بیٹھ دعا کریں گے'' اور حضرت حاتی صاحب سے فرمایا کہ:۔ آپ تو صابر شاکر تے سب چھوڈ کر بیٹھ دے اس بیل تو آئی تو ت نہیں ہے گراسیاب معاش کو چھوڈ دے گا تو جب حاجت ستاو کی ہے جھوٹی گوائی دے اس میں تو ایس کی میں میں کرایا کرتے۔ (تصویر کٹائی کے شری ادام)

## توفيق ذكر كي نعمت

حضرت تعانویؒ نے فرمایا کہ ہمارے حضرت حاجی صاحب ہے اگر کوئی خادم اس میم کی شکایت کرتا تو فرماتے کہ خود ذکر کی تو نیق ہونا کیا تھوڑی فعمت ہے جود دسرے شمرات کی خواہش کرتے ہوا درا کھڑا ہیے موقعوں پریشعر پڑھا کرتے ہتھے۔

یابم اور ایانیا ہم جبتوئے میکنم حاصل آید یانیا پر آرزوئے میکنم یابم اور ایانیا ہم جبتوئے میکنم نہ بودے اگرایں ہم نہ بودے اگ

"سلاطین دنیا کا قانون بدنول پر عا کد ہوتا ہے اس لئے کہ بدن تک بی ان کی رسائی اس کے کہ بدن تک بی ان کی رسائی اس کے کہ بدن تک بی واقف ہوائی کا جو دولوں کی کھٹک ہے بھی واقف ہوائی کا قانون تو دلوں پر بھی عاکد ہوتا ہے اس لئے کہ اس کی رسائی دل کی ہر حرکت تک ہے لہذا دیائے ہم پر بی ضروری ہوا کہ تنہائی میں بیٹے کر بدفکری بھی نہ کریں خیالات فاسدہ بھی نہ لا کیں وسائی وس جی مدلا کیں اوران کی سوچ سوچ کر نہ لا کیں '۔ (جو اہر کیم الاسلام)

#### صدقه

نی کریم سلی الله علیه و سلم نے ارشاد فر ملیا: "مسلمان کا صدقه اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے، اور بری موت سے بچا تا ہے اور الله تعالیٰ اس کے ذریعہ تکبیر اور فخر ( کی بیاریوں) کو ذاک کرتا ہے۔ " (طبر ان) مومن اور کا فرکی نیکی کا فرق

صاحب قلیولی روایت کرتے ہیں کہ چوشے آسان میں دوفر شنے باہم طے ایک نے دوسرے سے کہا کہ کہاں جاتے ہواس نے جواب دیا کہ ایک عجیب کام ہے اور وہ یہ ہے کہ فلال شہر میں ایک میبودی آ دی ہے جس کے مرنے کا وقت قریب آ سمیا ہے اور اس نے چھلی کی خواہش کی ہے لیکن دریا ہیں مجھلی نہ یائی گئی۔ پس مجھے میرے رب نے عظم دیا ہے کہ دریا کی جانب محیلیاں ہا تک دوں تا کہ لوگ ان میں ہے ایک مجھلی یہودی کے لئے شکار کر لیں۔اوراس کی وجہ بیہ ہے کہاس میمودی نے کوئی بھی نیکی ایس نہیں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کابدلہ دنیا بی میں اس کونہ دے دیا ہو۔اب صرف آیک نیکی باتی رہ گئی ہے پس اللہ تعالیٰ نے ماہا کداس کی خواہش کی چیز اس تک پہنچادے تا کہ وہ دنیا ہے ایسے حال میں نکلے کہ اس کے لئے کوئی نیکی نہ ہو۔اس کے بعد دوس نے شتہ نے کہا کہ میر ہے رہ نے مجھے بھی ایک عجیب کام کے لئے بھیجا ہے اور وہ یہ ہے کہ فلال شہر میں ایک ایسا مردصالح ہے کہ اس نے جو برائی کی اللہ تعالٰی نے دنیا ہی جس اس کا بدلہ اس کو یورا کر دیا۔ اوراب اس کی وفات کا ونت قریب آ میا ہے اور اس نے روغن زینون کی خواہش کی ہے اور اس کے ذمہ صرف ایک گناہ ہےاور مجھے میرے بروردگار نے حکم دیا ہے کہ میں روغن کوگرا دوں یہاں تک کہوہ اس کو جانے اور اس کا ول مطلے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اس کے اس کناہ کو بھی مٹا دے جی کہ وہ الله تعالیٰ ہے ایسے حال میں ملے کہ اس کے ذمہ ہرگز کوئی گناہ نہ ہو چھڑ بن کعب ہے فرمایا كەللەتغالى كے تولىن يعمل منقال ذر قالآبدكي معنے بيں يعنى جب كافر ذر واور چیونٹی برابر ٹیکی کرتا ہے تو اس کا ٹو اب دنیا ہی میں دکھے لیتا ہے اورموس جب ذرہ برابر برائی كرتا ہے تو آخرت سے بہلے دنیای میں اس كى جزاد كھے ليتا ہے۔

#### مثالى انباع سنت

حضرت شیخ الاسلام مولاناسید سین احمد فی آخری کافی عرصه شدید ملیل دیباس دوران مرض گفتاید صنار با ایک مرتبه مرض پردهاوه بحی اس قدر که شب وروز یکسال نهایت اضطراب که عالم مین گذر نه ایک مرتبه مرض پردهاوه بحی اس قدر که شب وروز یکسال نهایت ندد که تا تقالیک عالم مین گذر نے لگے گرچ آ کی لغت مین آرام ایک بیشی افغال مین افغال کو کناره شی افغال مین اور بستر سے جدانه بول مگریہ مجبوری اب آب مین مشاغل تک محدود تھی لیکن شیخ و بلیل و کرعبادت کا سلسلہ اب بھی جاری تھا بلکہ اس میں اضافہ ہوگیا تھا۔ سنی وستحبات تک کی پابندی بدستورتھی کمزوری کا بدعالم تھا کہ بغیر سہارا بینوند سکتے مطافہ ہوگیا تھا۔ سنی وستحبات تک کی پابندی بدستورتھی کمزوری کا بدعالم تھا کہ بغیر سہارا بینوند سکتے مطافہ و قت تکیہ سے علیحدہ ہوجانا ضروری تھا۔ سب کا اصرار ہوتا کہ تکیہ کی فیک لگا کر کھانا کھالیں محرصاف فر مادیتے۔ و دنہیں بھائی! بیسنت کے خلاف ہے'

#### ایکخط

فرمایا کر مفرت حاتی صاحب کے پاس ایک خطاآ یا جس میں مفرت کو کھا تھارب اُمٹر قین و
رب اُمغر بین کی مخص ہے وہ خطر پڑھا ہیں کیا اربے انسی کے براحال ہوہ و جاتا تھا لیکن مفرت ایسے
منین منے کہ ذرائنی ہیں آئی دو تین دفعہ بیاتی فرمایا کہ تو بہل کی کیا بری چیز ہے۔ (هس الا) ہر منسور عالم کی مشخصیت

''سرکار دوعالم فخرینی آ دم رسول التقلین حضرت محد مصطفل کی سیرت مقدسه اپنی ظاہری و باطنی وسعقوں اور پنسیا ئیوں کے لحاظ ہے کوئی شخص سیرت نہیں وہ کسی شخص واحد کا دستور زندگی نہیں بلکہ جہانوں کے لئے ایک محمل دستور حیات ہے جوں جوں زمانہ ترتی کرتا ہوا چلا جائے گا ای حد تک انسانی زندگی کی استواری اور ہمواری کے لئے اس سیرت کی ضرورت بشدید سے شدید تر ہوتی چل جائے گی۔' (جوابر بجیم الاسلام) کی ضرورت بشدید سے شدید تر ہوتی چل جائے گی۔' (جوابر بجیم الاسلام)

نی کر برصلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بندہ اپنے پروردگار سے سب نے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ مجدہ کی حالت میں ہو۔'' (مسلم) عالم كااكرام

# اندازنبلغ

'' حسام! بیٹو کی کسی بڑے ہے ہے بڑے فرعون اور نمرود کے بیروں پر بھی نہیں پڑسکتی۔ میری تم سے صرف یہی التجاہے کہ اس ٹو پی کی شرم رکھالواور پنج وقتہ نماز کی اوا لیک میں سستی اور کا بلی نہ کیا کرو''۔(ماہنامہ تبعروا میرشریعت)

# صاحب حال برزرگ

فرمایا کہ: ایک مرتبہ حیدر آباد کے وزیر حاضر خدمت ہوئے فرمایا تکالؤلوگوں نے عرض
کیا کہ حضرت وزیر جی فرمایا ارے بیس کیا کروں۔ وزیر جی تو کیا میری تخواہ مقرر ہے۔ ان
کے پہال سے پھڑا ہے دات تک فھر نے کی اجازت دی۔ وزیر نے برانہیں مانا بلکہ لوگوں
نے کہا صاحب فلم رجا ہے جواب دیا کہ بزرگوں کی تھم عدولی کرنی مناسب نہیں اور چلے گئے
ایک مرتبہ لوگوں نے کہا کہ حضرت آنے والوں کے ساتھ ذرا تو ا خلاق سے چیش آیا تیجئے۔
فرمایا ایک ایک آدمی کے ساتھ سوسوشیطان ہوتے جی بی بی اس وجہ سے ان کو تکالتا ہوں۔ پھر حضرت والا (سیدنا و مولانا مرشد ناشاہ محمد اشرف علی صاحب رحمہ اللہ) صاحب ملفوظ نے فرمایا کہ مولانا کا کشف بڑھا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ اللہ کا ترجمہ ہندی بیس بناؤ پھرخود ہی فرمایا کہ اللہ کا ترجمہ ہندی بیس بناؤ پھرخود ہی فرمایا کہ اللہ کا اللہ کی انہمیت

"دنیا کے بہت سارے طبقات (مثلاً کاشتکار تا جراور سیاسی اور حکومت کا آومی) کو دوئی ہے کہ دنیا کوہم نے بہت سارے طبقات (مثلاً کاشتکار تا جراور سیاسی اور حکومت کا آومی) کو دوئی کے والا تو دنیا کوہم نے سنجال رکھا ہے جو دماری یاد جس معروف ہے اس نے دنیا کوسنجال رکھا ہے نہ کہ تاجز کاشتکار میں نام لینے والا ہے۔ جو دماری یاد جس معروف ہے اس نے دنیا کوسنجال رکھا ہے نہ کہ تاجز کاشتکار زمین نارا ورسیاسی آومی ہم نے اور دمارے تام لینے والوں نے سنجال رکھا ہے'۔ (جو اہر کھیم الاسلام)

فضیلت کی دو چیزیں

نبی کریم صلی الله علیہ وقلم نے ارشاد فر مایا: ''اگر لوگوں کو یہ معلوم ہوجائے کہ اذان ہیں اور پہلی صف میں (پہنچ کرنماز پڑھنے میں) کیا فضیلت ہے، پھر (بیہ بات طے کرنے کے لئے کہ کون اذان دیاورکون پہلی صف میں کھڑا ہو) قرعه اندازی کے سواکوئی راستہ نہ ہوتو وہ ضرور قرعه اندازی کریں اور اگر آئیس پید چل جائے کہ اول دفت نماز پڑھنے میں کیا تو اب ہے تو وہ اس میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں ، اور اگر آئیس معلوم ہوجائے کہ عشاہ اور میں کی جماعت میں کیا فوائد میں تو وہ ان دونوں جماعتوں میں ضرور میں خواہ آئیس گھٹنوں کے بل آتا پڑے۔ (بخاری سلم ، الرخیب والتر ہیب)

# حضرت جيلاني رحمه الله كي ايك كرامت

صاحب قلیوبی ہے روایت ہے کہ میرے سروار عبدالقادر جیلائی رحمہ الذکری پر بیٹے کہ
لوگوں کو وعظ سنار ہے سے کہ ادھر ہے اڑتی ہوئی ایک چیل گزری اور وہ چلائی۔ جس حالت شوق
میں حاضرین تھے ان کواس نے پر بیٹان کیا اور تشویش میں ڈال دیا۔ (بید کھیکر) حضرت شخے نے
فرہایا کہ اے ہوااس کا سر لے پس اس کا سرایک طرف اور اس کا بدن دوسری طرف اڑگیا۔ اس
کے بعد حضرت شخ کری ہے اتر آئے اور چیل کے سراور بدن کواپ ہاتھ میں لیا اور فرہایا کہ بسم
التد الرحمٰن الرجم ۔ پس وہ زندہ ہوکر اڑگی۔ اور لوگ شخے رحمہ اللہ کی کرامت کود کھتے رہے۔ اور ہم
لیان کی برکتوں سے نقع اٹھایا اور ایس ہی وہ حکایت ہے جوشیل مروزیؒ ہے مروی ہو وہ بیہ
کہ انہوں نے نصف در ہم کا گوشت خریدا پس چیل ان کے ہاتھ ہے وہ گوشت ہے گئی اس کے
بعد وہ بزرگ مبحد میں آگے اور اس میں نماز پڑھی پھر جب اپنے گھر پلٹے تو ان کی بی بی نے
گوشت پیش کیا۔ آپ نے فرمایا کہ یوشت کہاں سے آیا۔ بی بی نے نان سے کہا کہ ہمارے گھر
کاوپروہ چیلیں از رہی تھیں میر گوشت ان کے درمیان سے کراچنا نچہ میں نے اس کو پکالیا پس شیک کے وہ بودہ چول کو نہول آئی تھیل سے آیا۔ تھیل کو پکالیا پس شیک کے وہ بروہ چول کو نہول آئی تھیل اس کو بھول آئی تھیا۔

# محقق كي نظر

حضرت حاتی صاحب کی خدمت ہیں ایک فخض آئے عرض کیا کہ بہت روز ہے ہیں ہیار ہوں ۔ خت قاتی ہے کہ حرم ہیں نماز نصیب نہیں ہوتی ۔ صحت کی دعافر ماد ہیجے ۔ حضرة نے وعاکر دی۔ ان کے چلے جانے کے بعد فر مایا کہ عارف کواس کا بھی رنج نہیں ہوتا کہ بیاری کی وجہ ہے حرم ہیں نماز نصیب نہیں ہوئی کیونکہ مقصود تو رضا ہے اس کے مختلف طریق ہیں جیسا کہ بیطریق ہی وجہ ہے کہ جم جس جماعت سے نماز پڑھیں ۔ یہ بھی ایک طریق ہے کہ بیار ہو جائے گی جو جماعت سے ماصل ہو جائے گی جو جماعت سے حاصل ہو جائے گی جو جماعت سے حاصل ہوتی ہے تین رضایہ بھی رضا کا طریق ہے ۔ سوطریق تو حاصل ہے اگرایک نہیں ہے حاصل ہوتی وی بات حاصل ہو جائے گی جو جماعت سے حاصل ہوتی ہوتی مارنے کی جو جماعت سے حاصل ہوتی ہوتی رضایہ بھی رضا کا طریق ہے۔ سوطریق تو حاصل ہے اگرایک نہیں ہے دیموری کے دین ہوتھو دوتی کون دوتی ہوتھوں کونے ۔ (تقمی الاکابر)

# قرآن روح زندگی

"اگرغوركياجائ تويدايك حيات اورايك ذندگى باس في دنياكو بھى زنده كيا اقوام كو بھى زنده کیااور عریوں کو بھی زندہ کیااوران میں زندگی کی روح ڈالی۔خود قرآن کریم میں اس کی طرف اشاره موجود بهد حق تعالى شاند في قربايا "وكذالك اوحينا اليك روحاً من امرنا" اے پینبر! آپ کی طرف ہم نے وقی کی اور وقی کے ذریعدائے روح کوآپ کے اندر ڈالی مراد قرآن كريم بـــــ آ كفرمايا كيارما كتت تلوى ماالكتب والاالايمان ولكن جعلنه نوراً نھدی به من نشاء من عبادنا) آپالے پہلے بیدیں جائے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے اس سے بھی آب واقف نہیں سے کہ ایمان کیا ہوتا ہے؟ ہم نے اس دی اوراس روح کونور بنا کر آب كاندود الاجس علم ابير منكشف بوع" - (جوابر عيم السام)

رشته دار کوصد قه دینا

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد قرمایا: "دمسکین برصدقه کرنے میں صدقه کا تواب ہے اور کی رشتہ دار برصدقہ کرنے میں دولواب ہیں، ایک صدقہ کا اور ایک صلرحی کا۔ "(نائی) داڑھی کی نورانیت

شهرخانپورسلع رحيم بإرخان ميں ايك مرتبه جلسه موا و ماں سے حضرت بينخ النفسير مولانا احمر علی لا ہوری نور بور میں تقریر کے لئے روانہ ہوئے ۔احمد بورشر قید میں حصرت منتخ النفسير مولانا دوست محد قریش کی گودیس سرمبارک رکھ کرسو گئے ۔ نیند آ ربی تھی ای دوران مولانا دوست محرقر کی نے دریافت کیا کہ:۔ " حضرت دیش مبارک قبضہ سے زیادہ کیول ہے؟" حضرت مولا نااحمه علیؓ کے آنسو جاری ہوئے اور فر مایا:'' ان بالوں ہیں میرے پیر طریقت کے ہاتھ لگ چکے ہیں مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں ان پر پنجی کا استعمال کروں'' آپ نے مزید فرمایا: قریش صاحب! آج کل لوگ ڈاڑی کی قدرنیس کرتے اپنی کھیتیوں کی حفاظت تو كرتے بين ليكن مصطفىٰ كريم صلى الله عليه وسلم كي كيتي (ۋارهى) كى حفاظت نہيں كرتے اسكى قدر قیامت کے دن معلوم ہوگی جب کیادائے سنت کے اجریس جمرے برنورانیت نظر آئیگی۔ (خدام الدین) الله تعالیٰ ہرجگہ موجود ہے

صاحب قلیو بی بیان کرتے جی کہ ایک محض امام الحرجین کے پاس حاضر ہوااوران سے کہا کہ جمحے پر ہزاراشر فیاں قرض ہیں وہ امام موصوف کے پاس بیٹے گیااس کے بعد کی نے امام ہے پوچھا کہ کیاباری تعالی عزوجل کے واسطے جہت ہے۔ امام نے فر مایا کہ اللہ جل شانہ جہت اور سمت ہے بالاتر ہے۔ پس لوگوں نے کہا کہ اس کی کیا دلیل ہے امام نے فر مایا کہ آئے خضرت صلے اللہ علیہ وسلم کا بی قول کہ جمجے یونس بن می پر فضیلت نہ دو۔ لوگوں نے امام ہے کہا کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ پس امام نے فر مایا کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ پس امام نے فر مایا کہ سمی تم ہے اس کی وجہ نہ کہوں گا حق میر سے اس مہمان کو ہزارا اشر فیاں دوجن سے وہ اپنا قرض اوا کر سے چنا نے ان جس میں حواق میں دورات کی افر اس کے بعد امام نے مقد دات قلم سے تعلق اللہ علیہ وہاں میں اور وہ بی جو کھی کہ جسمی مقد دات قلم سے تعلق میں اور وہ سے اللہ علیہ بالسو اسے جبکہ وہ میں اور وہ سے کہ وہ کھی کہ جسمی کی اندھیری میں اور وہ سے کہ وہ کھی کہ جسمی کی اندھیری میں اور وہ سے کہ کو کہ اللہ علیہ بالصو اب۔ کی اندھیری میں اور وہ سے میں حیل الورید و اللہ اعلیہ بالصو اب۔

حضرت حاجي صاحب رحمه الله كافيض

فرمایا که حضرت حاجی صاحب نے مولانا شاہ صاحب کی نسبت فرمایا کہ میری موجودگی میں ہندوستان کے زمانہ میں توان کی چندال شہرت نبھی پھر حضرت والا (صاحب المفوظ) نے فرمایا کہ انداز سے طاہر ہوتا تھا کہ حضرت حاجی صاحب ان کو ہڑے لوگوں میں مہیں سجھتے تھے۔ البتہ حضرت حاجی صاحب کوان سے محبت تھی پھر فرمایا کہ شاہ صاحب کی طرف علاء کا بالکل رجوع نہ تھا بلکہ و نیا داراورا مراء کا کثر ت سے رجوع تھا۔ ان پراستغراق کی حالت رہتی تھی تعلیم و تلقین بھی کم فرماتے تھے اور حضرت حاجی صاحب کی جانب علاء صلحاء طلبا اور غرباء کا رجوع تھا۔ حضرت حاجی صاحب سے فیوش و برکات بہت پھیلے بڑے بڑے بڑے ہوں احمد صاحب کے عقد اور کمال کے دل سے فیوش و برکات بہت پھیلے بڑے بڑے بڑے علاء ماہ آ کیلے خادم سے معتقد اور کمال کے دل سے قائل تھے۔ (تقیم الاکابر)

# حیوانوں کی دعوت

صاحب قلیو بی بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ ہے عرض کیا کہان کواجازت دی جانے کہ وہ تمام حیوانوں کی ایک دن دعوت کریں۔ چنانچان کواجازت دی گئی اس کے بعد انہوں نے مدت دراز تک کھانا جمع کیا پھر انہوں نے ایفائے وعدہ کا سوال کیا۔ پس اللہ نے اس کو قبول کیا۔ چنانچہ دریا ہے ایک چھلی نگل اور سب کھانا کھا گئی پھر اس چھلی نے حضرت سلیمان ہے کہا کہ اے سلیمان میرے لئے پچھاور مشکواؤ کیونکہ بیس آ سودہ خبیں ہوئی ہوں۔ حضرت سلیمان نے اس سے فر مایا کہ میرے لئے پچھاور مشکواؤ کیونکہ بیس ہوادر کیا کہ میرا ہر روز کی روز کی اس کا تین گونہ ہے۔ ہم ہر روز تیرارز ق اس کی مشل ہے۔ پس چھلی نے کہا کہ میرا ہر روز کی روز کی اس کا تین گونہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آج کے دن بیس سوائے اس کھانے کے پچھاور جھنے ہیں کھلا یا اور آج بھیلہ دن میں سوائے اس کھانے کے پچھاور جھنے ہیں کھلا یا اور آج بھیلہ دن میں سوائے اس کھانے نے کہا کہ میرا ہر روز کی روز کی اس کے فضل کی وسعت کو دیکھو کیونکہ حضرت سیدنا سلیمانی باوجود اپنی قوت قدرت اور اس کے فضل کی وسعت کو دیکھو کیونکہ حضرت سیدنا سلیمانی باوجود اپنی قوت سلطنت اپنے ملک کے ایک جاندار کی روز کی سے عاجز رہے۔ واللہ جل وعلا۔

بے لوث خادم ملت

فروری ١٩٥٥ء کا واقعہ ہے کے تصیل غازی آباد میں ایک جلسہ تھا حضرت شیخ مدتی وہاں تشریف لے لئے تھے دبلی کے ایک معاحب نے عرض کیا:۔" حضور! یہاں سے فارغ ہوکر دبلی تشریف لے چلئے" حضرت شیخ الاسلام مدتی نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ:۔" صدر جمہوریہ ہند کے پاس چلنا ہے" حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدتی نے فرمایا:" مجھے کیا ضرورت ہے کہ وہاں جاوی وہ بادشاہ میں فقیر میراان کا کیا جوڑا ہو وہ بہلے سے داجندر پرشاؤیس ہیں اب قو وہ بادشاہ ہیں"

فائدہ: حضرت شیخ الاسلام نے آزادی ہند میں بھر پور حصہ لیا تھااوراس سلسلہ میں اپنوں کی بھی خالفتیں برداشت کی تھیں لیکن جب ہندوستان آزاد ہواتو آپ نے کہ عافیت میں بیٹے کرمسلمانوں کی خدمت اور دین اسلام کی حفاظت و تبلیغ کاعظیم کام شروع فرمادیا۔ یہاں تک کہ حکومت ہند کی طرف سے جو خطاب آپ کو ملاوہ بھی آپ نے یہ کہ کرواپس فرمادیا کہ:۔'' یہ ان کے اکابر کے مسلک اور شیوہ کے خلاف ہے' (حکایات اسلاف)

## ايناشعر بإعث موت بنا

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ ابوالطیب شنبی (صاحب دیوان شہور) بلاد قارس سے بغدادی طرف وہ انعام لے کرواہی آ رہا تھا جو شاہ عشدالدولہ نے اس کوعطا کیا تھا۔ اوراس کے ساتھ سواروں کی ایک جماعت تھی اشائے راہ میں شنبی پر ڈاکوؤں نے جملہ کیا چنا نچر شنبی بھاگ لکا۔ (بید کھے کہ اس کے قلام نے اس سے کہا کہ کیا تم بھاگتے ہو۔ حالا تکرتم نے اپ شعر میں کہا ہے کہ المخیل و اللیل و البیداء تعرفی و الصرب و المحرب و القوطاس و المقلم لین سوارا وررات اور میدان و مارتا اور جنگ و کا غذا ورقلم جھے پہچانے ہیں۔ (بین کر) شنبی نے لین سوارا وررات اور میدان و مارتا اور جنگ و کا غذا ورقلم جھے پہچانے ہیں۔ (بین کر) شنبی نے کو جو گوششین ہے متعلق ہوگوں نے اچھا خیال کیا ہے تھم انست ہو حملتی و لؤمت بھتی کوجو گوششین ہے متعلق ہوگوں نے اچھا خیال کیا ہے تھم انست ہو حملتی و لؤمت بھتی الم خیس ہوا تھی کہ ساتھ الفت اختیار کی ہے اورا پنے گھر کولازم پکڑا ہے ہی میرے لئے الفت ہمیشہ ربی اور مرورزیا دہ ہوا اور جھے ذمانہ نے ادب سکھایا۔ ہیں جس پروانہیں کرتا ہوں کہ میں تھوڑ دیا جاؤں ہی نہ میں نہ جس القات کرتا ہوں اور نہ جس خود کی سے مانا ہوں اور جب تک کہ میں نہ دور اس وقت تک مائل نہ ہوں گا۔ آیا سوار گئے یا اسر سوار ہوا۔

#### بركت قرآن

" قرآن کریم و نیایش بھی انقلاب پیدا کرتا ہے آخرت میں بھی قرآن و نیایش تو ول کے اندر بجائے کفر وصعصیت کے ایمان کی حلاوت پیدا کرتا ہے اور آخرت میں جہنم ہے بچا کے جنت میں پہنچا تا ہے۔ یہاں بھی انقلاب لاتا ہے اور آخرت میں بھی انقلاب لائے گا اور عالم بزرخ میں قبر کے اندر بھی انقلاب لائے گا۔ صحابہ کرام ٹے خصور ہے بلا واسط قرآن افلا کیا۔ برزخ میں قبر کے اندر بھی انقلاب لائے گا۔ صحابہ کرام ٹے خصور ہے بلا واسط قرآن افلا کیا۔ ان کے ول بدل گئے روح بدل گئے پھر جہاں بھی بید مفرات پنچے وہاں بھی انقلاب برپاکر دیا قیمر و کسر کی جذبات بدل گئے پھر جہاں بھی بید مفرات پنچے وہاں بھی انقلاب برپاکر دیا قیمر و کسر کی کے تحت الث و یے پھر تخت الث و بیا تو یہ ہے کہ ملک فتح کر لیا قیمر کا ملک فتح ہوگیا ایران پر صومت قائم ہوگئی یہ قیمر کا ملک فتح ہوگیا ایران پر صومت قائم ہوگئی یہ کوئی بڑی بات بیس گر بڑی بات یہ ہے کہ جہاں بھی صحابہ کرام ٹینچ ملک بدل ویا نہذیب بدل وئی نہاں بدل دی ساری چیز وں میں تبد کی پیدا ہوگئی '۔ (جو ہر بھی مال سلام)

# سيائي کي جيتي جا گتي تصوير

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ حضرت جعفرصا دق کا نام صادق اس وجہ ہے رکھا سمیا کہ اپنی تفتکو میں سے بی بولتے تھے۔اورامام جعفر بی نے علم جعفر جومشہورعلم ہے بنایا۔ یعنی علم جعفر کے موجد آ یہ ہی تنے اور اکثر علما و کا بیرخیال ہے کہ ان کے جداعلیٰ حضرت علی رضی الله عنه نے اس علم کوا بیجا د کیا۔ اور بکری کی کھال بیں اس کولکھا اس لئے بیعلم جعفر کی طرف منسوب ہوا۔اوراس علم میں وہ باتیں ہیں جن کی طرف قیامت تک ان کی ذریت مختاج ہوگی اورعلم کیمیا وغیرہ میں بھی امام موصوف کی کتاب اور کلام ہے اور حضرت امام جعفر " نے اپنے صاحبزادے مویٰ کاظم سے جوجو وسیتیں کیں ان میں سے بعض یہ ہیں کہا ہے میرے بیٹے جس نے قناعت کی اس پر جواللہ نے اس کی قسمت میں لکھ دیاہے وہ غنی ہوا اور جس نے اپنی آ تکھاس مال کی طرف برد حائی جولوگوں کے ہاتھوں میں ہے توجمتاج ہوا۔اور جو تخص کہاس پر رامنی نہیں ہوا جواللہ نے اس کے لئے تقسیم کی ۔ پس اس نے اللہ کواس کی قضا وقدر میں مہم کیا۔ اورجس نے لوگوں کا بردہ کھولا اس کے کھر کے بردے کھل جا تیں سے اور جس نے بغاوت کی تکوارمیان سے مینی وہ اس سے آل ہوگا اور جس نے اسنے بھائی کے واسطے کنواں کھوداوہ اسی میں گرے گا اور جو مخص جہلاء میں آیدورونت کرے گا وہ حقیر ہوگا اور جو تحض علماء سے خلط ملط رکھے گا اس کی تو قیر ہوگی اور جو کوئی بری جگہوں ہیں داخل ہوگا وہ منہم ہوگا اور جس نے اپنے نفس کی ذلت کو کم شار کیا اس نے دوسرے کی ذلت کو بڑاسمجھا۔ صدقه كامختلف نوعيتين

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مسلمان بھائی سے خندہ پیشائی ہوکر ملنا صدقہ ہے۔ اچھی ہاتوں کی ہدایت کرنا بھی صدقہ ہے۔ یُری ہاتوں سے منع کرنا بھی صدقہ ہے۔ یُری ہاتوں سے منع کرنا بھی صدقہ ہے۔ یک ہوئے آ دمی کوراستہ بتانا بھی صدقہ ہے۔ راستے سے پھر اور کاننے اور ہڈی وغیرہ ہٹانا بھی صدقہ ہے اور مسلمان بھائی کے ڈول میں اپنے ڈول سے پائی ڈالنا بھی صدقہ ہے۔ (سنن التر ندی)

# آ دمی ہیں جانتا کہ اس کا حشر کیا ہوگا

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم بن ادہم سے کہا گیا کہ آگر آپ ہمارے واسطے مسجد میں جیسے تو البتہ ہم آب ہے سکھ سنتے اس انہوں نے فرمایا کہ میں جار چیزوں میں مشغول ہوں۔ اگر میں ان سے فارغ ہوجاؤں تو تمہارے واسطے بیٹھوں کسی نے کہا کہوہ جار چیزیں کیا ہیں ابراہیم نے فر مایا کدان میں کی کہلی چیز ہدے کہ میں اس وقت کو یا دکرتا · وں جس وفت کدانشد تعالیٰ نے بن آ وم سے عہد لیا تھا اور فر مایا تھا کہ بیلوگ جنت کے لئے بیں اور مجھےاس کی برواہ نہیں ہے اور بیلوگ دوز خ کے واسطے ہیں اور مجھے اس کی بھی برواہ نہیں ہے ہیں میں نہیں جانبا کہ ان وونوں فریقوں میں سے میں کس فریق میں ہوں گا اور دوسری ہے کہ میں یاد کرتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے لڑے کی خلقت کی اس کی مال کے پیٹ یں علم دیا اور اس میں روٹ پھونگی گئی جوفرشتہ کہ اس پر مقررے وہ کہتا ہے کہ اے میرے رب آیا یہ بدبخت ہے یا نیک بخت ہے ہیں مجھے نہیں معلوم کہان دونوں میں سے میر اکون ساحصہ ہوگا اور تیسری بدہے کہ میں اس وقت کو یا دکرتا ہوں جس وقت کہ بض ارواح کے واسطے ملک الموت اتریں کے اور کہیں کے کہ بیابل سلام کے ساتھ ہے یا کافروں کے ساتھ ہے تو میں نہیں جانتا کہ کیونکر جواب نکلےگا۔ اور چوتھی چیز ہیہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے قول فویق فی الجنة و فویق فی الناد (ایک جماعت جنت میں ہے اور ایک گروہ دوڑ نے میں) میں غور ر تا ہوں تو مجھے معلوم نبیں ہوتا کہان دونوں فرقوں میں سے میں کس میں ہوں گا۔

### اندازتني

ایک دن دیوبند کے ایک صاحب نے آکر حضرت شیخ الاسلام مولا ناحسین احمد دنی رحمت الله علیہ کے سامنے اپنی ضرورت کا اظہار کیا اور پجھر تم طلب کی حضرت مدفی نے فورانی باخی رو پے عتابت فرمائے کسی نے عرض کیا کہ:۔ '' حضرت! بیخص تو علما وکالیال و بتاہے' باخی رو پے عتابت فرمایا:۔ '' اسی وجہ سے تو میں نے اسکورو ہے و سے جیں اس کو خیال تو جوگا کہ علماء سے رو ہے طبتے جیں اس کو خیال تو جوگا کہ علماء سے رو ہے طبتے جیں ان کو گالیال ندو بنی چا جیسے۔ (انفاس قدید)

#### ببعت كامشوره

فرمایا کہ آفاب تو وہ ہے جو بغیر دکھلائے نظر آوے۔البتہ اگر کوئی مثل خفاش کے ہوتو وہ اور بات ہے۔اسے آفاب نظر نہیں آسکا۔ مولوی محب الدین صاحب محضرت جاجی صاحب رحمہ اللہ کے خلیفہ بیں والئی بیں جو خفس ان سے مشورہ بیعت لیتا کہ میں حضرت جاجی صاحب سے بیعت ہوجاؤں تو اس سے بیکہ دیتے کہ نہیں۔ فلال فلال صاحبول سے ہوجاؤ۔ جب ان سے کہا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ جواب دیا کہ جو خض مشورہ پوچھتا ہے اس کو اعتقاد منہیں ہے۔ اس لئے ایسے خفس کو حضرت سے بیعت کراکر اپ شخ کے یہاں خوگیری بحرتی کیوں بحروں۔ پھر ہمارے حضرت (مولا تا مرشد تا محمد اشرف علی صاحب مدظلہ) نے فرمایا کہ میں تو یہ کرتا ہوں کہ چند ہزرگوں کے نام لے دینے اور یہ کہددیا کہ میں ایک ایک ایک بفت رہ آؤ کے جہاں دل گے و بیں بیعت ہوجانا۔ (ضم الاکار)

### قرآ ن ہدایت

"سب سے بڑی دعاجوسورہ فاتحہ میں منگوائی گئی وہ ہدایت کی دعا ہے بینی"الھدفا المصراط المستقیم" اس سے معلوم ہوا کہ ہدایت اتنی بڑی تعمت ہے کہ ساری تعمیں اس کے تابع ہیں اس کے ساری مقیمتیں اس کے تابع ہیں اس کے ساری مقیمتیں اس کے تابع ہیں اس کے ساری مقیم فاتحہ کا کے سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہدایت نکل آئی ہے"۔ (جواہر عیم الاسلام) خلاصہ ہدایت نکل آئی ہے"۔ (جواہر عیم الاسلام)

### ہرمسلمان صدقہ کرے

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر ہایا: ہر مسلمان پر صدقہ دینا واجب ہے۔ اگر صدقہ دینے کے لئے پاس کچھ نہ ہوتو کوئی کام ہاتھ سے کرے اوراس سے پہلے اپنے آپ کو نفع پہنچائے پھر صدقہ دے اگر سے اگر سے اگر سے بھی نہ کو اس کی مدد کرے۔ اگر سے بھی نہ کر سکے تو اس کو بھلائی کی بات بتائے۔ اگر سے بھی نہ ہو سکے تو برائی کرنے ہے بچے کیونک سے بھی نہ کو سکے تو برائی کرنے ہے بچے کیونک سے بھی اس کے لئے صدقہ ہے۔ (دواوا بھاری وسلم)

# يعيب ذات اللدكي

نفیل بن عبدالرحن نے رقیہ وختر عتبہ بن ابی اہب ہے کہا کہ میرے لئے کوئی الی عورت ہجو یز کر واور دیکھو جونسب میں مشہور اور حسب میں بزرگ اور حسن میں برتر اور تاز میں نمیکین اور خوب تر ہواگر وہ بیٹھے تو روثن کر دے اوراگر وہ کھڑی ہوتو بہوش کر دے اور اگر چلے تو خزا ماں چلے اور دور ہے تیجب میں ڈالے اور قریب سے فتنہ میں جتا اگر ہے اور جس کے ساتھ وہ معاشرت کرے اس کوخوش کر دے اور وہ جس کے ہسا یہ میں ہواس کو بزرگ کر وے اور اور ہو اس کی ہسا یہ میں ہواس کو بزرگ کر وے اور اس کے ہسا یہ میں ہواس کو بزرگ کر وے اور اس کی الی حالت ہو کہ شو ہر کو دوست رکھنے والی اور زیادہ بچہ دیے والی ہواور وہ سوائے اپنے اہل کے دوسرے کونہ بچپانے اور اپنے شو ہر کے علاوہ دوسرے کوخوش نہ کرے اس کے جواب میں رقید نے فغیل سے کہا کہ اے میرے بچپاک ٹرکے اپنے دب سے آخرت میں ایک مورت سے منگنی کر و کیونکہ تم ایک مورت و نیامیں نہ یا دُگ۔

ای حکایت کی مشل ایک دوسری حکایت ہے کہ الامون نابینانے کدھے بیچے والے ہوا کہ میرے واسطے ایک ایسا گدھا تلاش کر وجونہ بہت ہی چھوٹا ہوا ور نہ بہت زیادہ برا ہوا کر راستہ خالی ہوتو کو دے اور زیادہ بھیٹر ہوتو نری کرے اور آ ہستہ چلے اور جھے ستونوں ہوا گر راستہ خالی ہوتو کو دے اور زیادہ بھیٹر ہوتو نری کرے اور آ ہستہ چلے اور جھے ستونوں سے دھکا نہ دے اور بور یوں کے نیچ جھے نہ داخل کرے جب اس کا دانہ گھاس زیادہ ہوتو شکر کرے اور جب وہ کم جوتو صبر کرے اگر میں اس پرسوار ہوں تو خوش رفتار اور بیز رو ہواور اگر میرے سواد و سراس پرسوار ہوئو سوجائے۔ لیس گدھا نیچنے والے نے ایوسوئی سے کہا کہ میر کرو۔ (اللہ تیری عزت بڑھا ہے) عنظریب اللہ تعالیٰ قاضی کی صورت من کر کے گدھا بنائے گااس وقت تم اپنی ضرورت یا دُے والسلام۔ (حیا قالحیوان)

#### شان نبوت كاغلبه

فرمایا حضرت والا (پیرومرشدمولا نامحماشرف علی صاحب رحمه الله) نے بزرگوں کی شانیں مختلف ہوتی ہیں۔ بعضوں پرشان نبوت ہمارے مختلف ہوتی ہے اور بعضوں پرشان نبوت ہمارے حضرات علماء پرشان نبوت غالب ہے۔ انتظام کی جگہ انتظام کی جگہ انتظام کی جگہ سیاست کی جگہ سیاست (تضعی الاکابر)

# قرآ ن حبل خداوندي

''یہال سے ایک حقیقت اور بجھ لیجئے وہ یہ کہ آسان سے بیچے ساتوں زمین کی تہدتک جہنم کا علاقہ ہے اور ساتوی آسان سے اوپر جنت کا علاقہ ہے جیسا کہ الل حقائق کے کلام سے واضح ہے۔ اس لئے جتنی کلوق بھی آسان کے بیچے ہے گویا وہ جہنم میں ہے اور حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس جہنم سے بچاور جنت تک پہنچواس کی صورت یہ فرمائی کہ حق تعالیٰ نے کا ارشاد ہے کہ اس جہنم سے بچاور جنت تک پہنچواس کی صورت یہ فرمائی کہ حق تعالیٰ نے ایک ری آسان سے لئکا دی اور حکم دیا کہ اس ری کو مضبوطی سے پکڑ و کہ جب ہم اسے کھنچیں تو اس کے ذریعہ ہمارے پاس آ جاؤ وہ ری کیا ہے تو صدیث میں حضور کا ارشاد ہے کہ '' بیہ قرآن اللہ تعالیٰ کی ری ہے جوآسان سے زمین کی طرف لئکا دی گئی ہے۔' (جوابر سے مالاسلام) اصلاح نفس

حضرت مولانا احمر علی صاحب لا موری ایک مرتبہ گھر میں دیر سے تشریف لائے است ہو چکی تھی گھر میں طبیعت ناساز تھی ' حضرت نے نیند سے جگانا مناسب نہ سجھا۔
صاحبزادی نے اُٹھ کر کھانا دیا اتفاق سے صاحبزادی صادبہ کو پید نہ تھا کہ تازہ دو ٹی کہاں رکھی ہے۔ وہ فلطی سے کئی دن کی باس روٹی اُٹھالا ئیں اور سالن برتن میں ڈال کر حضرت کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت نے جود یکھا تو روثی بہت خت تھی اس پر چپھوندی (چھوئی) جی ہوئی تھی۔ صاحبزادی صادبہ کے علم میں یہ بات نہتی لیکن حضرت نے اُسے بتاتا بھی مناسب نہ سجھااور دل سے فیصلہ کرلیا کہ:۔''اللہ تعالیٰ جوروزا چھی اور تازہ روٹی دیتا ہے مناسب نہ سجھااور دل سے فیصلہ کرلیا کہ:۔''اللہ تعالیٰ جوروزا چھی اور تازہ روٹی و کھالیا'' حضرت فرمایا کرتے ہے کہ:۔'' کھانے میں کراہیت بھی محسوں اگر آج اس نے یہ باس روٹی کو کھالیا'' حضرت فرمایا کرتے ہے کہ:۔'' کھانے میں کراہیت بھی محسوں جوتی تھی' بی متلانا تھا' تے آتا جا ہی تھی گرفس کو سزادی اور جا روٹا جا رساری روٹی کھالی موری سامنے واس کی نقیدے کے دانہوں نے انا نیت محسور سے دسترین محسور اور تربیت ) کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے انا نیت حضرت سیدتائ محمود اس فرما الدین)

# مال کی تمنیا

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی کی وویدبیاں تھیں چنانچہ ایک لڑ کا جنی اور دوسری کے لڑکی پیدا ہوئی۔ پس لڑ کے کی ماں اس کو نیجاتی اور کھلاتی تھی اور اپنی سوت پر تعريض اورعداوت كيطور بركهتي كقى اشعار الحمد لله المحميد العالمي الخ اس خدائ یا ک کاشکر ہے جوستو دہ اور برتر ہے کہ جس نے مجھے بےشو ہر والی عورتوں سے نجات دی۔ اور ہر بدصورت عورت سے جو پرانی مشک کی طرح ہے بچایا تا کہ میرے عیال سے ظلم کو دور کرے۔ چنانچہ ان شعروں کو دوسری عورت نے سنا پس وہ اپنی لڑکی کے کھلاتے اور نیانے کی طرف متوجہ ہوئی اور کہنے لگی اشعار و ما علی ان تکون جاریا گنے اس اڑکی کے لڑ کی ہونے سے میرا کیا نقصان ہے۔میراسر دھوئے گی اور جوان ہوگی اور وہ میرے دہن بندگرے ہوئے کوا تھائے گی۔ یہاں تک کہ جب وولڑ کی آٹھ برس کی عمر کو پہنچے گی تو میں اس کو یمنی از اراور یا جامد بہناؤں گی۔ اور مروان یا معاویہ ہے اس کا نکاح کروں گی۔ جو راستباز داماد اور مہر میں گراں ہیں چنانچہ بیہ خبر مروان تک پینجی پس اس نے ایک ہزار اشرفیوں کے عوض اس لڑکی ہے تکاح کیا اور کہا کہ اس لڑکی کی ماں البیتہ اس کی سز اوار ہے کہ اس کا گمان جموثا نہ کیا جائے اور اس کا عہد و پیان حقیر نہ شار کیا جائے۔اس کے بعد بہ خبر معاویة و پنجی انہوں نے فرمایا کہ اگر مروان مجھ سے اس کی طرف سبقت نہ کرتا تو میں اس لڑ کی کے واسطے دوتا مہر کرتالیکن وہ میری جانب سے انعام ہےمحروم نہ کی جائے۔ چنانچہ معاویڈنے دولا کھاشر فیاں اس کے پاس بھیجیں۔

ایک ذاکر کی اصلاح

حضرت حاتی صاحب کے پاس تھانہ بھون میں ایک شخص ذکر کے لئے آئے ایک روز انہوں نے شاہ ولایت کی تعظیم روز انہوں نے شاہ ولایت میں مور مارا۔ وہاں بڑاغل مجا۔ کیونکہ لوگ شاہ ولایت کی تعظیم حرم شریف کی سی کرتے ہیں۔حضرت کو خبر ہوئی تو ان سے کہائم شکار کرنے کو آئے ہو یا ذکر کرنے کو۔ جاؤیہاں سے۔انہوں نے بہت معذرت کی ۔ تب معافی دی۔ (تضمی الاکابر)

ا دی کاعلم محدوو ہے

صاحب قلیولی سے مروی ہے کہ جاراللہ زخشری (صاحب تغییر کشاف وغیرہ) نے امام غزائي سالله تعالى كقول المرحمن على العوش استوى كم تعلق موال كيا يعنى الله تعالى مكان وزمان سے پاك ہے كراس كوش يربرآ مرمونے كى كياصورت ہاوروہ كيوكراس بر برآ مربوا ـ پس امام غزائی نے اسے ان اشعار سے اس کوجواب دیا۔ اشعار قل لمن یفھم عنی ما اللول الخ يعنى ال سے كبوجوميرى اس بات كوسمجے جويس كبتا بول كد بحث كوچھوڑ ئے ميثك طویل شرح کرتا ہوں اس مقام میں باریک اور پوشیدہ راز ہے۔ واللہ اس کے قرب سے مردول اور عالمول کی گردنیس کوتاه بیل تو تواییخ آپ کوئیس جانبا ہے اور تو رینیس جانبا تو کون ہے اور نہ تخے بیمعلوم ہے کہ اس کی کنہ تک کیونگر پہنچایا جا سکتا ہے اور ندتو ان صفات کو جانبا ہے جو تیری ذات میں ملے جلے ہیں ان کی پوشید کیوں میں عقل جران ہے اور روح اسے جو ہراور کہ حقیقت میں تھے سے دورہے کیا تواس کود کھتاہے یا تو دیکھتاہے کہ وہ کیونگر جلتی پھرتی ہے کیا توان سمانسوں کو بھی شار کرسکتا ہے بیں اور نہ تو بیرجانا ہے کہوہ کب تھے سے دور ہوگی تھے کو عقل اور بجد کہاں چلی جاتی ہے جب نیندغالب ہوتی ہے ہیں اے جاال جھے سے کہ تو تو روٹی کے کھانے کوئیس بہجا سا ہے کہ وہ کیونکر تیرے اندرجاتی ہے یا کیونکر تو پیشاب کرتا ہے۔ پس جب توانی ان پیچیدہ آنوں کوجو تیرے دونوں پہلوؤں کے درمیان میں ہیں نہیں جانتا ہے تواس ذات کو کیونکر جان سکتا ہے جوعرش پر برآ مداور برقر ارہے تو مت کہہ کہ وہ کیونٹرعرش پر برآ مدموااور کیوں کرتواس کی حقیقت تک پہنچ سکتا ہے کیونکہ وہ ذات یا کہ بیچون ہاوراس کے لئے مکان اور جہت نہیں ہو اکیف اور چکونگی کا خداو تد ہےاور چکونگی اور کیف اس کے کرد کھوتی ہےاور وہ فوق الفوق ہےاس سےاو بر کوئی چیز نبیس ہےاور وہ تمام اطراف میں ہےاس کوز وال نبیس ہے وہ ذات اور صفات کے اعتبار ے بزرگ ہادر مارارب جو کھے کہ تو کہتا ہاں سے بلنداور برتر ہے۔

تحریف قرآن پوشیده بیس روسکتی

''جو کلام خداوندی اس حفاظت نے آئے اور قیامت تک چلنارہے اس میں کسی فل فصل یا تحریف کی مخبائش نہیں۔ اگر کوئی تحریف کرنے والا تحریف کرے گا تو چونکہ حفاظت کے سامان کافی ہیں' اس لئے اس کی تحریف کھل جائے گی۔'' (جواہر بھیم الاسلام)

### ایک کے بدلےتیں

نی کریم صلی الله علیه وسلم فے ارشا وفر مایا: "میرے پاس میرے پروردگاری طرف ہے الله ایک آفے والا آیا۔ اور اس فے کہا کہ آپ کی امت کا جوشش آپ پر ایک مرتبہ ورود بھیج الله تعالیٰ اس کے دل الله کے دل تعالیٰ اس کے دل تعالیٰ اس کے دل تعالیٰ اس کے دل تعالیٰ اس کے دل ورجات بلندفر ماتے ہیں اور اس کے دل ورجات بلندفر ماتے ہیں اور اس کے دل ورجات بلندفر ماتے ہیں اور اس منداحمہ الرفیب لفرد ری می عدادی میں اس کے دل ورجات بلندفر ماتے ہیں اور صفح میں میں میں میں کی دس میں میں

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ بعض علام نے فرمایا ہے کہ مبری در قشمیں ہیں۔ پیٹی کی خواہش پر صبر کرنا اس کا قناعت نام رکھا جاتا ہے اور اس کی ضد شرہ و ( حرص لا ہج ) ہے۔ شرمگاہ کی شہوت پر مبر کرنا اس کو عفت کہتے ہیں اور اس کی ضد شہق عورت کی آرز و کرنا ہے۔ مصیبت پر مبر کرنا اس کو صبر کہتے ہیں اور اس کی ضد بقر اری اور بے صبری ہے۔ مالداری پر مبر کرنا اس کو صبر انسان کی ضد تکبر اور اتر انا ہے۔ لڑائی کے وقت صبر کرنا اس کو شجاعت کہتے ہیں اور اس کی ضد حمالت ہے۔ مصیبتوں کے نام ددی ہے قصد کے وقت صبر کرنا اس کی ضد حمالت ہے۔ مصیبتوں کے وقت مبر کرنا اس کو صد الصدر ( کشاوہ سین ) کہتے ہیں اور اس کی ضد حمالت ہے۔ اور ضبول معیشت سے بر مبر کرنا اس کو زید کہتے ہیں اور اس کی ضد حرق ( پھاڑ نا ) ہے۔ اور ضبول معیشت سے مبر کرنا اس کو زید کہتے ہیں اور اس کی ضد حرق ( پھاڑ نا ) ہے۔ اور ضبول معیشت سے مبر کرنا اس کو زید کہتے ہیں اور اس کی ضد حرق ( پھاڑ نا ) ہے۔ اور ضبول معیشت سے مبر کرنا اس کو زید کہتے ہیں اور اس کی ضد حرق نے کے وقت صبر کرنا اس کو قرید کہتے ہیں اور اس کی ضد حرق نے کے وقت صبر کرنا اس کو فید نے ہیں اور اس کی ضد حرص ہے اور کسی کام کے قریق کی دونت صبر کرنا اس کو فید کے شب اور اس کی ضد حرص ہے اور کسی کام کے قریق واللہ المام ۔

ابل الله أورابل دنيا كافرق

حضرت امير شريعت سيدعطا والله شاہ بخاري كى ايك تقريرا بجن حمايت اسلام لا ہور كے سالانہ جلے كے موقع پر اسلاميد كائى ريلوے روڈ لا ہور كے وسيع عريض ميدان ميں ہوئى جب شاہ بن جلسه كاہ بن تشريف لا ے تو الله اكبر تاج وتخت ختم نبوت زندہ باد عطاء الله شاہ بخارى زندہ باد كے نعروں سے فضا كونج الشى ليكن جب صدرا جلاس مياں ممتاز دوليانہ تشريف لا ہے جوان دنوں بنجاب كے دزيراعلى شے تو انہيں عوام كايد ولى تپاك دوليانہ تصريف الديم جوان دنوں بنجاب كے دزيراعلى شعر پڑھا۔

یت پت بوٹا ہوٹا حال مارا جانے ہے جانے نجانے کی شجانے باغ تو ساماجانے ہ

# متوكل كي سات نشانيان

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ متوکل (اللہ پر بھروسہ کرنے والا) کی سات نشانیاں ہیں۔ جب بھوکا ہوتو طلب نہ کرے اور جب بیار ہوتو علاج نہ کرے اور جب ممکنین ہوتو سرو سانس نہ بھرے اور جب ایڈ ادیا جائے تو فریاد نہ کرے اور جب ظلم کیا جائے تو بدلہ نہ لے اور جس بلا ہیں کہ جتلا کیا جائے پروانہ کرے۔ اور اللہ تعالیٰ سے پچھونہ مائے کیونکہ وہ اس کے حال کو خوب جانتا ہے۔

#### غايت تواضع

حضرت ما جی صاحب سے بڑے بڑے کالمین کوفیض ہوا ہے کر اللہ رہے آت کے کہ اللہ تعالیٰ کہ اس کی مارٹ کے سے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں پڑتی تھی۔ بلکہ بول فر مایا کرتے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ستاری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ستاری ہے کہ اللہ تعالیٰ کار سے بھی جمارے ایوب کوفی رکھا ہے۔ (تقعی الاکار)

قر آن کا آغاز وا نہتا یا عث فرحت

''قرآن کریم کا آغاز بھی خوثی کی چیز ہے جب اس کا حافظ باعالم ہوجائے تو وہ بھی خوثی منانے کا موقع ہے البتہ اتنافرق ہے کہ آغاز پر جوخوثی کمتی ہے وہ تو قعات پر کمتی ہے کہ یہ پڑھے گا اور حافظ وعالم ہے گا اور فراغت وائتہا کی خوثی کمال پر ہوتی ہے ابتدا ہ جس جوامید باندھی گئے تھی وہ پوری ہوگئی اور مراد حاصل ہوگئی'۔ (جوابر تھیم الاسلام)

### ہرمرض سے شفا

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اُسْاَلُ اللّه الْعَظِیمَ رَبُ الْعَرْشِ اللّه علیہ وَسلم الله علیہ وسلم نے بھاری عیادت کے وقت سامت مرتبہ بیدعایا مے کی تلقین فرمائی۔

آ پ ملی الله علیه و ارشاد فرمایا که جس فخص کی موت کا وقت بی ندآ چکا ہواس کواس کی دعا کی برکت سے اللہ تعالی شفاعطافر مادیتے ہیں۔ (ابوداؤد کتاب البرائز ورزندی کتاب الطلب)

### سيرت كاايك ببلو

امرتسر میں ایک مرتبہ ذہبی جلسہ ہور ہاتھا۔ مولانا نور احمد امرتسری مرحوم (خطیب مسجد شخ بڈھا)نے رسول متبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بیان میں کہا کہ:۔ ''آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کوغصہ نہیں آتا تھا''

ان کے بعد جب امیر شریعت سیدعطا والند شاہ بخاری تقریر کے بعد جب امیر شریعت سیدعطا والند شاہ بخاری تقریر کے بعد جب امیر شریعت سیدعطا والند شاہ بول لیکن یہاں شاگر داستا دسے اختلاف کرنے کی جرات کر رہا ہے مولا نانے فر مایا ہے کہ حضور صلی الندعلیہ وسلم کو خصہ نہیں آتا تھا بھی کہتا ہوں خصہ آتا تھا 'وہ بشر تھے اور غصہ بشر کی فطرت ہے۔ انسان بیس غصے کی غیر موجودگی اس کی غیرت کے منافی ہے۔ ہمیں اپنی محبت وعقیدت بیس بیہ بات فراموش خیر موجودگی اس کی غیرت کے منافی ہے۔ ہمیں اپنی محبت وعقیدت بیس بیہ بات فراموش نہیں کرنی چا ہے کہ وہ انسان سے اور انسانی تقاضے ان کے ساتھ سے اور یہی ان کی فضیلت ہے کہ وہ انسان ہونے کے باوجوداس قد ربلند و بالا تھے' (حکایات اسلاف)

#### لطيفه

ما حب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ سفر سے آنے والے سے ما قات کرنا تین دن کے بعد بہتر اور پہندیدہ ہے کیونکہ پہلا دن آو خاص اس کے فس کے واسطے ہے کہاں ہیں سفر کے تکان سے آ رام حاصل کرے اور دومرادن اس کی نی بی اور بچوں کے لئے ہے تا کہ وہ طویل زمانہ جوجدائی ہیں گزرا ہے اس کی تجدید کر سے اور تیسر ادن اس کے خاص لوگوں کے لئے ہے کہ وہ اان لوگوں سے انس حاصل کرے اور وہ لوگ اس سے مانوس ہوں۔ اس کے بعد اس کے اور اس کے دور ان کو وہ سندن کی ملاقات کر یں۔

کے اور اس کے دوستوں کا وقت ہے۔ کہ بیان کی ملاقات کر ہے اور وہ لوگ اس کی ملاقات کریں۔

کیونکہ بیا ہے احباب کے واسطے فارغ ہو چکا ہے اور اب وہ ان کے قل کے ساتھ و مستعدی ہوگا۔

تعزيت وتسلي

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جو محض کسی مصیبت زدہ کی تعزیت (تسلی) کرےاسے اتنابی اثواب ملے گاجتنا اس مصیبت زدہ کواس مصیبت پرماتا ہے۔ (جامع زندی)

# شاه جی کاایک عجیب واقعه

أبك دفعهٔ جالندهر میں مدرسه خیرالمدارس كاسالا نه جلسه تھا جعد كا دن تھامسجد میں جكه ناكانى ثابت موئى اسليح كمينى باغ مي انتظام كيا حميا -شاه بي في ابعى خطبه مسنونه تلاوت كرنا شروع بى كياتها كركس في شهدى كميون كاجمعة چييرديا مجمع منتشر مونے لكا شاہ بی نے جمع کو مخاطب کرتے ہوئے فر مایا:۔ پخروں کی طرح جم جاؤ!

لوگ جہاں تھے وہیں بیٹر سے شہد کی تھیوں نے شاہ تی ا کے چہرے پرڈ تک مارنا شروع کیا شاہ تی کا تمام چہرے تھیوں ہے بھر گیا اور وہ ای حالت میں بغیر جنبش کے خطبہ یڑھتے رہے۔ آخرا کیک می نے شاہ جی صاحب کی آ تھے کے کونے میں ڈیک مارا شاہ جی نے جمر جمری لی۔ مجمع میں سے ایک آ دی نے دونوں ہاتھوں سے آپ کے چہرے سے تحمیوں کوا تارا شدت کا بخارج ٔ هامنه سوج گیاای حالت میں پینچے وہ بھی جلسہ تھا شاہ بن کا چېره سوجا بوا تھا مولانا شبير احمد عثاني رحمته الله عليه تقر برفر مارے بنے جب مولانا تقر برختم كريكي توشاه بي نے فرط عقيدت وحبت سے مولانا كوكرى سميت اٹھاليا اور جمع كومخاطب كرك فرمان كا مجعي ايك سال كي تقريرول كيموضوع فل محقد (حايات اسلاف)

باطني تقع

فرمايا كدعفرت حاتى صاحب ستايك صاحب في والسكارك السيكى بركت سيمواجو كجربالمنى نفع بوا حضرت فرما كجو كحب تباري المديد ويستاني التاع خوان مريد كار مراس من الساكيد مكاني اشاكراس كور عدية بي أوجو يجهال كولمادداى كي يال تفاي فرمايا كورتم بي مجهم با كه فيخ سے بى ملا ہے۔ صدرتم ارے لئے معز موكا بجر حعزت والا (سيدنا مولانا مرشدنا شاہ محمد اشرف على صاحب (رحمالله) نفرمایا کریم معاجمیای کاتدے کیون فیم وای کاندے (سن اعرب جاددم)

صدقه كالسحق

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: جوآ دمی آسود و حال ہو۔ یا ہٹا کٹا اور کما سکتے والا موصدقد میں اس کا کوئی حصرتیں ہے۔ (رواہ ابخاری وسلم)

## بغيرسوال كےرزق

فتح موسلی رحمة الشعلیہ سے نقل ہے کدان کے پاس جیلی جس پہاس و بنار ہدیہ آئے۔
پس انہوں نے کہا کہ ہم سے عطار نے حدیث بیان کی اور وہ آنخضرت سلی الشعلیہ وسلم
سے روایت کرتے جی کہ آپ نے فر مایا کہ جس کے پاس بغیر سوال کے اس کا رزق آیا اور
اس نے اس کو واپس کر دیا تو اس نے اس کو اللہ تعالی پر واپس کیا پھر انہوں نے تعملی کھولی اور
اس جس سے ایک دینار لے لیا اور بقیہ واپس کر دیا۔ واللہ اعلم۔ (حیاۃ السحاب)

تعليم وتربيت كي ضرورت

''ترجمہ پڑھانے والا کمل بھی دکھا تارہ اور تربیت بھی کرتارہ مصرف بیندد کھے
کہ بس ان کو علم ہوگیا ہے بیتو مصیبت بن جائے گی حکمت کے ساتھان کی تربیت کرتارہ ہے نہی کریم نے محابہ کرام کو گفتی تعلیم وہی نہیں دی ہے کہ صرف قرآن کے معنی بتلا دیے
ہوں یا سمجھا دیے ہوں بلکہ نبی کریم نے عملی مشق بھی کرائی ہے اور عمل کی گرانی بھی فر بائی
ہے''۔ ''قعلیم دینے کے بعد عمل ہیں تربیت کی بات ہے اور عمل کی ضرورت پڑتی ہے اور
تربیت ہیں حکمت کی ضرورت ہوتی ہے تعلیم تو ایس ہے مطب کے طب کی کتاب
پڑھا دی ہے اور علاج ہوتا ہے مطب سے تعلیم میں تو سب کے سامنے ایک بی مسئلہ بیان
کرے گالیکن اگر علاج کرنے بیٹے گاتو ہرا کے کا نسخدا لگ الگ تکھے گاچونکہ ہرا کہ کا مزاج
الگ ہوتی تعلیم کے در ہے ہیں تو سب برابر ہوتے ہیں لیکن عمل کرائے کے در ہے ہیں ہر
ایک کا مزاج الگ ہونے کی وجہ سے اس کے مزاج کی رعایت کرنی پڑے گی اور اس

### التدكاسا بيدملنا

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: "اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فر ما کیں گے کہ میری عظمت کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آج جب کہ میرے سائے کے سواکس کا سار نہیں ہے۔ میں ایسے لوگوں کو اپنے سائے میں رکھوں گا'۔ (سمی مسلم کا ب البرواسد)

بدبيكااحترام

ایک بارمولانا تھ قاسم صاحب نانوتوی رہت اللہ علیہ کے لئے ایک محض کا ڑھے کی ایا جس پر شال باف کی کوٹ کلی ہوئی تھی اور کہا معزمت فلال مخض نے بیٹو پی آپ کے لئے بہتی ہوئی تھی اور کہا معزمت فلال مخض نے بیٹو پی آپ کے لئے بہتی ہوئی تھی ہوئی تھی ہوئے تھی ہوئے تا ارکر فوراً وہ گاڑھے کی ٹو پی اوڑھ کی پھر جب قاصد چلا گیا تو آپ نے گاڑھے کی ٹو پی اتارکر کسی کو ویدی اور اپنی پہلی ٹو پی پھر اوڑھ کی: ایک خادم نے پوچھا کہ:۔ "معزمت! جب اس کور کھنا منظور نہ تھا تو آپ نے اوڑھی تی کیوں تھی؟"

فرمایا:۔"اس کے اوڑھ لی تھی تاکہ بیقاصد جاکرمہدی کواطلاع کرے کہ تمہارے ہدیدی قدری گئی تیری بھیجی ہوئی ٹو پی فوراسر پرد کھ لی گئی اس سے مہدی خوش ہوگا اور تطویب قلب مؤمن طاعت ہے"۔ (حکایات اسلاف)

برخلوص ببعت كاايك واقعه

فرمایا کروالدصاحب نے دھزت حاتی صاحب سے بعت کا خیال ظاہر کیا ایک مرتبہ دھزت حاتی صاحب کی فرمایا کہ آؤہ دائی صاحب کی فرمایا کہ آؤہ دائی صاحب پیرومرشد دھزت مولانا اشرف علی صاحب مذظلہ) تم بھی بیعت ہوجاؤ۔ والد صاحب نے جواب دیا کہ دھزت میں اپنے کی طرح ہوجاؤں 'دھزت نے فرمایا صاحب نے جواب دیا کہ دھزت میں اپنے کی طرح ہوجاؤں 'دھزت نے فرمایا کہ بھائی اور کی طرح ہوجاؤں 'دھزت مضائی تو مظالوں ۔ بس پھرایک سٹی بیل مشائی مشائی مشائی اور ایک سفید تمامہ دکھا ہوا منگایا اور پچنیں روپ نفذ ہیسب چیزیں دھزت حاتی صاحب کی خدمت میں چیش کیں اور بیعت ہوگئے ۔ پھر دھزت والا (پیرومرشد دھزت مولانا محمداشرف علی صاحب مذظلہ بیل پیش کیں اور بیعت ہوگئے ۔ پھر دھزت والا (پیرومرشد دھزت مولانا محمداشرف علی صاحب مذظلہ کے فرمایا کہ پہلے پچھریم کی پابندی نہی بلکہ مادگی سے ایسا کرتے تھے محمراب چونکہ بیدتم ہوگئی ہے ۔ کا بینی نفر دان چیش کے بیعت نہ مول اس کے اس می کے قرنے کی ضرورت ہوئی۔ (تھیں الاکار) کے اینی نفر دان چیش کے بیعت نہ مول اس کے اس می کے قرنے کی ضرورت ہوئی۔ (تھیں الاکار) کے بینی میں میں معتقل و بیندہ خوال

" بندهٔ عقل کومجعی قلبی راحت نہیں ال سکتی اور بندهٔ خدا کومجعی بھی قلبی پریشانی نہیں ہوسکتی''۔(جوہر بھیمالاسلام)

# اللدنعالي كياطاعت

ماحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ ابوالعنا ہیں ہے بوچھا گیا کہ تم نے کیونکر میں کہ اس نے کہا کہ جواللہ دوست رکھتا ہے ان سے کہا کہ جواللہ دوست رکھتا ہے ان سب کے غیر پر میں نے میں کی اس سے بوچھا گیا کہ اس کو مشرح بیان کرواس نے جواب دیا کہ اس کو مشرح بیان کرواس نے جواب دیا کہ اس کی اطاعت کروں جواب دیا کہ اس کی اطاعت کروں اور میں اور میں دوست رکھتا ہوں کہ میرے واسطے دولت ہواور میں ایسانہیں اور میں ایسانہیں جو سے گنا ہوں دوست رکھتا ہوں کہ میرے واسطے دولت ہواور میں ایسانہیں اور البیس جھے ہے گنا ہوں در کھتا ہے اور میں ایسانہیں ہوں۔

علم مبارك ہو

حضرت مولانا اشرف علی تفانوی رحمت الله علیہ جب پہلی بارج سے واپس ہوئے تو معضرت مولانا اشرف علی تفانوی رحمت الله علیہ کے لئے مکہ مرمہ سے ایک رومال بطور بدیدلائے اور حضرت حکیم الامت کو بھی ویا۔ ساتھ بی خطاکھا 'اس بیس بدیداذکر کیا اور اس کے بعد دعاکی ورخواست کی دعاکی درخواست کی دعاکی درخواست کی دعاکی درخواست کے مراج کا خیال آیا کہ:۔" بدید بھی مواجول اس کے ساتھ دعاکی ورخواست ہے کہیں ناگوارنہ گذر ہے کہ بدید کاعوض دعاکا طلب کارہ ول اس کے ساتھ دعاکی ورخواست ہے کہیں ناگوارنہ گذر ہے کہ بدید کاعوض دعاکا طلب کارہ ول اس کے ساتھ دعاکی درخواست ہے کہیں ناگوارنہ گذر ہے کہ بدید کاعوض دعاکا طلب کارہ کی ماقع دعائی درخواست ہے کہیں ناگوارنہ گذر سے کہ بدید کاعوض دعاکا طلب کارہ کی احتیاط اور مزان شنای سے اتنا مسرور ہوئے کہای خط پراس نقر سے کے بیچ کا ندھلوی کی احتیاط اور مزان شنای سے اتنا مسرور ہوئے کہای خط پراس نقر سے کے بیچ کا ندھلوی کی احتیاط اور مزان شنای سے اتنا مسرور ہوئے کہای خط پراس نقر سے کے بیچ کا ندھلوی کی اور لکھا" بھنینا لمکم المعلم "(علم تم کومبارک ہو) (تذکر دمولا نا ادر بی کا خطول)

### الفاظ ومعاني

فرمایا کہ مجھ سے ( تھیم الامۃ مولانا مرشدی محد اشرف علی صاحب رحمہ اللہ) لوگوں نے پوچھا کہتم لوگ عالم ہوکر حاجی صاحب کے پاس کیوں جایا کرتے ہو۔ میں نے اس کے جواب میں کہا کہ بھائی میرے پاس تو الفاظ ہی الفاظ ہیں۔ وہاں معانی ہیں اور الفاظ ہمیشہ چتاج معانی ہوتے ہیں اور معانی محتاج الفاظ ہیں ہوتے ہیں۔ (ضعم الاکام)

#### اذ ان ویتا

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: حضرت ایسعید خدری رضی اللہ عنہ نے آیک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن صصعد رضی اللہ عنہ سے فر مایا: کہ 'میں ویکہا ہوں کہ تم کو بکر یوں اور صحراوُں سے بہت لگا و ہے۔ اب جب بھی تم اپنی بکر یوں کے درمیان یا صحراجی ہو کہ اور ثماز کے لئے اذان دوتو بلند آ واز سے اذان دیا کرواس لئے کہ مؤذن کی آ واز جہاں تک بھی بہتی ہے وہاں کے جتاب انسان اور ہر چیز جواس آ واز کوشتی ہے وہ قیامت کے ون اذان و سے والے کے حق میں اللہ عنہ نے یہ کہ کر حضرت ایوسعید ضدری رضی اللہ عنہ نے یہ کی و سے کا رسید کے دیا اللہ عنہ کے دیا ہوں اللہ عنہ کی اللہ عنہ کی ہے۔ ' (می بھاری)

اللدكي رحمت

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ حضرت موئی علیہ السلام ایک دن اپنی بحریوں کو نے کر ایسے میدان میں پنچاس میں بھیڑ ہے بھڑت تھا در حضرت موقی کو انتہا دوجہ کا تکان پہنچا ہیں وہ تخیررہ گئے کیونکہ اگروہ بحریوں کی تفاظت میں مشغول ہوتے تو اس سے عاجز ہوتے کیونکہ ان پر نیندا در تکان کا غلبہ تھا اورا گر راحت و آرام طلب کرتے تو بھیڑ ہے بحریوں پر زیادتی کرتے ہیں انہوں نے اپنی آ نکھ ہے آسان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اللی تیرے علم نے ہر چیز کو تھیرر کھا ہوں تیرا ارادہ جاری ہواں کہ انہا مرزی نین پر کھا اور سے ارار اور جاری ہواں جو اس کے بعد انہوں نے اپنا مرزی نین پر کھا اور سوگئے ہیں جب خواب سے بیدار ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بھیڑیا ان کی لائمی اپنی کندھے پر دیکھے ہوئے بحریاں چرارہ ہوا وراپی غیر سے ان کی تفاظت کر رہا ہے ہیں دعرت موقی نے اس سے تبحب کیا اللہ تعالی نے ان کے پاس وی بھیجی کہ اے موقی تو بہت ہواللہ اللہ سے بوجا جیسا کہ بی چاہتا ہوں ہیں تیرے لئے ہوجا دیں گا جیسا کہ تی چاہتا ہوں ہیں تیرے لئے ہوجا دیں گا جیسا کہ تو چاہتا ہوں اس کی حالتیں

فرمایا که حضرت و جاجی صاحب فرمایا کرتے تھے جب تک آ دمی مجرد رہتا ہے انسان ہے اور جب شادی ہوجاتی ہے تو جار پایہ ہو گیا اور بال بچے ہو کر کٹر بن جاتا ہے دعظ (ازال افنین ) "بیایک فطری بات ہے کہ آوی کلام من کر شکلم اور اس کے اندرونی کیفیات سے وابستہ
ہوتا ہے اور جب کہ اللہ تعالیٰ سر چشمہ خیر و ہرکت ہے اور ان کی ہر بات خیر ہی خیر ہے۔ اس
لئے آوی اس کے کلام کی وجہ سے خود اس سے وابستہ ہو کر سرتا پا خیر ہی خیر اور برکت ہی برکت
ہوجائے گا جس میں شر باقی ندر ہے گا۔ اس کو صدیت نبوی میں فرمایا گیا ہے کہ (تم میں سب
سے بہتر وہ خص ہے جو قر آن پڑھتا اور پڑھا تا ہے) تو پوری امت میں عالم قر آن اور معلم قر آن اور معلم قر آن اور معلم قر آن اور معلم قر آن کو دخیر ہوا توں کے دوسری اقوام کی نبیت سے خیر ہے (امر المعروف کرتے ہوا جی باتوں کی نصیحت کرتے ہو برائیوں سے دو کتے ہو) اور عالم قر آن افضل ہے تھی عالم سے بھی '۔ (جو ہر تی اور اسلام)
افضل ہے غیر عالم سے اور معلم قر آن افضل ہے تھی عالم سے بھی '۔ (جو اہر تکیم الاسلام)
افضل ہے غیر عالم سے اور معلم قر آن افضل ہے تھی عالم سے بھی '۔ (جو اہر تکیم الاسلام)

صاحب قلیو بی بیان کرتے ہیں کے جاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام آبک شیر ورندہ کے پاس سے گزرے پس اس کواپنے پاؤں سے ماراس کے بعد شیر نے اپناسران کی طرف انھا یا اوران کی پنڈ لی زنمی کردی۔ حضرت نوٹ ورد کی وجہ سے اپنی پنڈ لی زنمین پر مار نے گے اوراس رات نہ سوسے اور کہتے ہے کہ اے میرے دب تیرے کتے نے جھے کا ان کھایا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وی بیجی کے شام کواللہ پہند ہیں کرتا پہلے تم ہی نے اس کوایڈ ادی۔ واللہ اللہ اللہ سند ہیں کرتا پہلے تم ہی نے اس کوایڈ ادی۔ واللہ اللہ اللہ سند ہیں کہ ان کی طرف وی بیجی کے شام کواللہ کے شار فو اسکہ

نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو ضحصی کے وقت برکلمات پڑھے تواس کو اولا واسلعیل علیہ السلام میں سے دس غلاموں کوآ زاد کرانے کا تواب ملتا ہے وس نیکیاں کسی جاتی ہیں وس کے اس معاف ہوتے ہیں۔ دس ورج بلند ہوجائے ہیں اور شام تک وہ شیطان کے شرسے محفوظ رہتا ہے اور یمی کلمات شام کو کھے توصیح ہیں۔ کے شرسے محفوظ رہتا ہے اور یمی کلمات شام کو کھے توصیح ہیں۔ کا الله الله و تحده کا شویدی کے لئه لله المملک و که المحمد کا الله الله و تحده کا مشویدی کے کہ لئه المملک و که المحمد و المحمد و کھو علی محل مشیء قدیم رابوداؤد)

#### معاملات

مدرسرمظا ہرعلوم سہار نہور کے دارجد یدگی میحد میں حضرت مولانا محد ذکر یا معا حب شیخ الحدیث کے مہمانوں کا قیام ماہ رمضان المبارک میں اعظام کے سلسلہ میں ہوئے لگا تو بحل کے بلب زیادہ لگا نا پڑتے تھاس کی دجہ سے حضرت نے میحداور باتی سارے دار جدید کے جروں وغیرہ کے بخل کا پورے مینے کا کل بل اپنے ذمہ لے لیا گر جب معلوم ہوا کہ بل ایکریزی مینیوں کے حیاب ہے آتا ہے اور رمضان میں انگریزی دو مینیوں کی تاریخیں شامل ہوتی ہیں تو حضرت نے پورے دو ماہ کا م اپنے ذمہ لے لیا یک حساب حضرت شیخ شامل ہوتی ہیں تو حضرت نے پورے دو ماہ کا م اپنے ذمہ لے لیا یک حساب حضرت شیخ الحدیث کے روز نا می میں انہوں نے شبہ ظاہر کیا کہ ذیادہ بحل خرج ہونے سے بحل کے تاروں کو بھی نقصان پہنچنا ہے حالانکہ فی لحاظ سے میہ بات اس طرح نہیں ہے کی حضرت نے ان کے شبہ نقصان پہنچنا ہے حالانکہ فی لحاظ سے میہ بات اس طرح نہیں ہے کین حضرت نے ان کے شبہ نقصان پہنچنا ہے حالانکہ فی لحاظ سے میہ بات اس طرح نہیں ہے کین حضرت نے ان کے شبہ نقصان پہنچنا ہے حالانکہ فی لحاظ سے میہ بات اس طرح نہیں ہے کین حضرت نے ان کے شبہ نقصان پہنچنا ہے حالانکہ فی لحاظ سے میہ بات اس طرح نہیں ہے کین حضرت نے ان کے شبہ نقصان پہنچنا ہے حالانکہ فی لحاظ سے میہ بات اس طرح نہیں ہے کین حضرت نے ان کے شبہ نا میہ فی بناء پر ڈیڑ ھیں وروپے کے نئے تارمنگوا کر پورے تار بدلواد سے ۔ (اکا برکا تقری)

ایک شعر کی تشریح

ایں خورد گردد پلیدی زوجدا وال خورد گردوہمہ نور خدا علیم الامت تفانوی رحمہ اللہ نے فرمایا حضرت حاتی صاحب نے مثنوی کاس شعر کی عجیب تغییر فرمائی ہے کہ پلیدی سے مرادا خلاق رذیلہ لئے گئے اور نور سے مرادا خلاق حمیدہ ورنہ بیا یک شاعری کلام معلوم ہوتا تھا کیونکہ نجاست تو اولیاء کے کھانے کے بعد بھی پیدا ہوتی ہے۔ ای طرح شعر ''آ نکہ تا پیدا ست ہرگز کم مباد''

میں اشکال تھا کہ ہاری تعالیٰ کو دعا دینے کے کیامعنے اور دعا بھی جواحمال تقص پر بنی جو۔سواس کی شرح کیاالچھی فرمائی۔(اےازدل)

### اليجھےمريدين

(۱۳) فرمایا حضرت حاجی صاحبؓ کے مرید بہت ایکھے ہیں۔ مردتو ایکھے ہیں ہی مگر عورتیں جتنی ہیں سب صالحہ ہیں۔مردتو بعض بعض غیرصالح بھی ہیں۔ (تقعص الاکابر)

# ایک لڑ کے کی ذ کاوت

صاحب قلیوبی ذکرکرتے ہیں کہ ایک چھوٹا اڑکا کھتب سے لکا اور ابوالعال معری سے ملا۔
الانحیو
الانکے نے اس سے کہا کہتم نے اپ شعر میں نہیں کہا ہے کہ شعو وانی و ان کست الانحیو
زمانعالیٰ نیخی اگر چہ ہیں اپنے زمانہ ہیں اخیر ہوں لیکن ہیں الی چیز لانے والا ہوں کہ متحد ہیں اس
پرقاور نہ ہوئے گئی انجیس تروف لائے ہیں اس شعر کا قال ہیں ہی ہوں اس کے بعد لائے نے کہا
کہ پہلے لوگ تروف جی انتیس تروف لائے ہیں اور ہر ترف کلام ہیں ضروری ہور ایس کے بعد لائے ہیں اور ہر ترف کلام ہیں ضروری ہو اور بغیر اس کے
کلام خراب ہوجا تا ہے کہیں کیا تھے سے یمکن ہے کہ ان ہیں کوئی ایسا ترف زیادہ کرے کہ جس کی طرف لوگ کلام ہیں جاتی ہوں۔ جس طرح ابقی تروف کے جس کو کی ایسا ترف زیادہ کرے کہ جس کی میں میں کہا گیا کہ بیشال کی چیز لانے والے ہوگے جس کو پہلے لوگ نہ لا سکے درایہ میں کر) ابوالعلا جی ہوگیا۔ پھر اس نے بوچھا کہ اس کے باپ سے کہو کہ اس کی حفاظت کرے اس لئے کہ یہ شخص کا لڑکا ہے ابوالعلا نے کہا کہ تم اس کے باپ سے کہو کہ اس کی حفاظت کرے اس لئے کہ یہ تھوڑی ہی مدت ہیں ہم جائے گا کہ کوئی اس کے باپ سے کہو کہ اس کی حفاظت کرے اس لئے کہ یہ تھوڑی ہی مدت ہیں ہم جائے گا کہ کوئی اس کے باپ سے کہو کہ اس کی حفاظت کرے اس لئے کہ یہ تھوڑی ہی مدت ہیں ہم جائے گا کہ کوئی اس کی فاوت اس کی بلاک کرے گی ۔ چنانچ ایسانی ہوا۔
تھوڑی ہی مدت ہیں ہم جائے گا کہ کوئی اس کی ذکاوت اس کو بلاک کرے گی ۔ چنانچ ایسانی ہوا۔

قرآن درس انقلاب

''زمانہ جاہلیت جواسلام سے بل کا زمانہ ہے اس کے اندردلوں میں روحوں میں ہر ائی جی ہوئی تھی 'روحوں میں ہر برائی جی ہوئی تھی 'شرک میں جالا سے بدیات میں جالا سے محرات میں جالا سے جوری فرکی نے اندرموجود تھیں ۔ندتوں سے 'نگل سے اور ندمال درست' بیسے جانور زندگی گزارتے ہیں ای طرح زمانہ جاہلیت کا دستور تھا رات دن ڈیکن رات دن مار دھا ز تھیلوں میں جنگ اور کشت وخون ہروقت ان کا بھی مشغلہ تھا قرآن کر بھرآیا وجن دلول نے اس کو تبول کر لیا اور اس سعادت کو حاصل کیا توالی دم کا یا پلٹمنا شروع ہوگئ وجن دلول نے اس کو تبول کر لیا اور ان کا مام حجا ہرائے ہوگئ اور اب کمال کی عبت تھی اور اب خالق کی عبت تھی اور اب کمال کی عبت تھی اور اب کمال کی عبت تھی اور اب کمال کی عبت تھی اور اب خالق کی عبت تھی اور اس سے کہال بھی تھی اور اب خالق کی عبت تھی وی اور اس سے کہال بھی تھی اور اب خالق کی عبت تھر و عہو تی اور جو بھی الاسلام )

# مجنون كي ظرافت

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دمی مجنون تھا۔ جب وہ بازاروں سے گزرتا تھا تو لوگ اس سے مذاق کرتے اور لڑے اس کو پھروں سے مارتے تنے چنانچہ ایک امیر اوھرسے گزرااس کے سر پرٹونی تھی اور اس کے بڑے بڑے گیسو تنے ہی بید یوانداس سے لئک گیا اور اس سے فریاد کرنے لگا اور کہتا تھا کہ اے ذوالقر نین مجھے یا جوج و ماجوج سے بچاہیے (بید کھی کراوک اس کی لطافت سے تجب کرنے گے اور ہننے گے۔

هرتكليف يراجرملنا

نی کریم ملی اللہ علیہ و کم نے ارشاد فرمایا:
جبتم میں ہے کی کو کی تکلیف پنچ تواسے جائے کدوہ یہ کہے۔
اِنَّا لِلْهِ وَ إِنَّاۤ اِلْهُ وَ رَجِعُوْنَ مِاللّٰہ میں اس تکلیف پر تواب کا طلب گار ہوں۔ جھے اس
پراجرعطافر ماہے اور اس کی جگہ جھے کوئی اس ہے بہتر چیزعطافر ماہی (ابوداؤڈباب الاسترجاع)
نیز صدیت میں ہے: کہ ایک مرتبہ آنخضر مت ملی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چراخ کال
ہوگیا تو آپ نے اس پر بھی اِنَّا اِنْاءِ وَ إِنَّا اَلْهُ وَ رَانَا اَلْهُ وَ رَانَا اَلْهُ وَ رَانَا اَلْهُ وَ رَانَا اَلْهُ وَ رَجِعُونَ پُر حا۔

تواضع

بہت ہے معرات مدنی منزل دیو بند میں موجود تھے۔ معرت شیخ الاسد مولانا سید حسین التحد مدنی ہے بیعت ہونے کے خواہش مند صاحبان ایک چہتر ہے پر بیٹھ گئے گری کاموم تھاسوں ابھی تک بیس لکلاتھا۔ تھوڑی دیر بعد جب سورج لکلاتو حضرت شیخ تشریف لائے مہمانوں کو دھوپ میں بیٹھا ہواد کی کر ضعام پرناراش ہوتے ہوئے فرمایا کہ: ''و کیھے نہیں مہمانوں پر الوپ آربی ہے'' میں بیٹھا ہواد کی کر ضعام جلدی سے دوڑے اور مشرقی دیوار کے سائے میں چٹاکیاں بیسے نے بی خدام جلدی سے دوڑے اور مشرقی دیوار کے سائے میں چٹاکیاں بیسے بیٹھا دیسے ہم سب مہمان جو تیاں دھوپ بی میں چھوڑ کر سائے میں جا بیٹھے۔ معرف شیخ الاسلام مدتی مہمانوں کی جو تیاں اُٹھا اُٹھا کر سائے میں دکھتے جاتے تھے عظمت وہزرگی کے باوجود تو اضع کی ایسی مثال اب بہت کم یاب ہے۔ (خدام الدین)

## وفا دارعورتنس

صاحب قلیو فی بیان کرتے ہیں کہ جب معاویہ نے ہدبہ بن خشرم کے تل کا تھم دیا تواس نے دائت میں اپنی فی بی بے پاس آ دی بھیجا چنا نچہ وہ رہشی کپڑوں ہیں اس کے پاس آ فی اور اس سے مشک کی خوشبو پھوٹ رہی تھی وہ تمام عورتوں سے زیادہ خوبصورت تھی۔ چنا نچہ جب میاں فی بی دونوں جس بھی کی خوشبو پھوٹ رہی تھی کی اور دونوں دوئے۔ ان کے درمیان از حد محبت تھی۔ میاں فی بی دونوں جب بھی بوتی تو وہ اپنی فی بی کی جانب میں جب بھی بولی اور لوگ ہد بہ کوقید خانہ سے مقتل کی طرف لے گئے تو وہ اپنی فی بی کی جانب متجبہ ہواجب اس کو دیکھا تو یہ تعمر پڑھا۔ شعر اقبل علمے اللوم و ارعی لعن دعی النی بینی علی متجبہ ہواجب اس کو دیکھا تو یہ تعمر پڑھا۔ شعر اقبل علمے اللوم و ارعی لعن دعی النی بینی کر سامت کم کراور جو معیب اور دکھ پہنچا کے اس سے کر بیوزاری میں کراور جو معیب اور دکھ پہنچا کے اس سے کر بیوزاری میں کراور اگر دن تنگ ہو حالانکہ وہ ایسا تخص نہیں ہے کہ اس کی پیشائی کے دونوں طرف کے بال جاتے رہ بھول بس اس مورت نے اپنے شو ہر سے بینا تو وہ دیوار باغ کی جانب جھی ہوئی اور اس کے بعد بھی نکار ہے کہا کہ کیااس کے بعد بھی نکار ہے کہ کہ کیا کہ کیا اس کے بعد بھی نکار ہے کہا کہ کیا کہ کیا کہ کیا اس کے بعد بھی نکار ہے کہ کہ کہ کیا کہ کیا تو کہ تھی کو نصاح کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیوں کیا کہ کو کیا کہ ک

قديم وجديدمشائخ كاطرزعمل

فرمایا کہ ہمارے دعفرت جاتی صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے ہے کہ پہلے بزرگوں کا بیقاعدہ تفاکہ ہرخص کی لیافت کے موافق تعلیم کیا کرتے ہے کہ پرگھر کا کام بتادیا کسی کوکوئی خدمت میرد کردی اس میں ان کی بھیل ہوجاتی تھی۔ اب توبیہ درہا ہے کہ ہرخص کو ۲۲ ہزارا ہم ذات بتادیا جاتا ہے جاچا ہے ہے جارہ مرے یا زندہ رہے۔ بلکہ اب تو اکثر یہی ہیں کہ اسم ذات ہی بتادیں بلکہ خود تصنیف کرے جودل میں آتا ہے انگرلیس بتادیج ہیں (مزیدالجید)

کسی کی آبروکا دفاع

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: چوشخص اپنے کسی بھائی کی آبرو کا دفاع کرے اللہ تعالی اس کے چبرے ہے جہنم کی آگ کو ہٹادیں گے۔ (تر ندی البروالصلہ باب۲۰)

#### يركات الزكوة

" فافظ فضل می صاحب نزانی مدرسه مظاہر علوم سہار نیود مرحوم کا تکبیکام" اللہ کے فضل سے " تھا ہر بات میں یہی جملہ ارشاد فرماتے اور ای عادت کا اثر ان کے صاحبز ادرے حافظ زئدہ حسن صاحب مرحوم میں بھی تعادہ بھی ہر بات میں" اللہ کا فضل " فرمایا کرتے ہے ہہر حال ایک مرتبہ حافظ صاحب نے حضرت بھی ان انجمہ مظہر صاحب سے عرض کیا۔ حضرت بھی رات اللہ کے فضل سے کیا سے اللہ کا فضب ہوگے تھے ؟ عرض کیا تحد حضرت ایس سور ہاتھا گھر میں چورگھی کے اور تالہ و فضل سے کیا فضب ہوگے تھے ؟ عرض کیا کہ حضرت ایس سور ہاتھا گھر میں چورگھی کے اور تالہ و شرف کے مرک آئکو کو گئی میں نے ہوگھی کے اور دیم سے اور بہت سارا ہے ( کیونکہ مشہور دیک ہونے کہا کہاں! میں نے کہا کہ مراساں او بہیا ی خزانی بھی تھے ) گراللہ کے فضل سے تم اس کو لئے میں سے اور دیم سے اور دیم سے اور بہت سارا ہے ( کیونکہ مشہور دیک سے اور دیم سے سالہ جو سے کا ہے گئی مراسان کی نہ و نے گا۔ اس واسطے کہ مولوی تی ( لینی حضرت مول نامجہ مظہر سے کا ہے گئی اس کی نہ و نے گا۔ اس واسطے کہ مولوی تی ( لینی حضرت مول نامجہ مظہر صاحب ) نے ہملایا تھا کہ جس مال کی زکو ق و سے دیجائے وہ اللہ کی حفاظت میں آجا تا ہے اور میم ماری کی خوب زکو ق و سے چا ہے کہ کرمی آؤ سوگیا جب جبحہ کے داسطا محالتو وہ سب تالہ ماری کی خوب زکو ق و سے چا موت تی ہماگی گھر اللہ کی نہ وہ بالدی کی خوب زکو ق و سے جا موت تی ہماگی گھر اسے کے داسطا محالتو وہ سب تالہ میں جبنجہ دور رہ سے مگر دور ور ایمی نہ ٹو ٹا اور اللہ کے فضل ہے جب جورت تی ہماگی گھر مظاہر بس میں ا

### اساجلاليه كاظهور

ہمہ شہر پر زخوبال منم و خیال ماہے چہ کم کہ چٹم یک بیں تکنی بکس نگاہے پس معانی فر ماتے ہیں کہ آئ کل اساء جلالیہ کاظہور ہور ماہے۔(امثال عبرت)

#### الل جنت

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کے مقتب نے ذکر کیا ہے کہ میں بھرہ کی شاہراہ میں جارہا تھا

ناگاہ ایک الی عورت کود یکھا جو تورتوں میں نہایت ہی خوبصورت اور بہت تی تقلید تھی وہ ایک

بوڑھے احتی اور بدشکل سے کھیل رہی ہے اور جب وہ بدھائی سے بات کرتا تھا تو وہ اس کے

سامنے بشتی تھی چنا نچے میں اس تورت کے قریب گیا اور اس سے کہا کہ بیشخص تیرا کون ہے اس

نے جواب دیا کہ بیمراشو ہر ہے میں نے اس سے کہا کہ اس کی جمانت اور بدشکلی پر باوجودا پنے

اس حسن و جمال کو کو کیوکر مبر کرتی ہے بلاشہ رید تجیب بات ہے اس تورت نے جھے سے کہا کہ اس جو کہا کہ اس بات ہے اس تورت نے جھے سے کہا کہ اس جیسا شوہر یا کر صبر کیا اور شکر و مبر کرنے والا اہل جنت سے ہوتا ہے کیا میں اس پر داختی نہ ہوں جواب نے جھے عاجز کر دیا اور میں چھا گیا اور اس کے بارہ میں کہا گیا ہے شعر کی من من مدیو گئے سے خوف پر ہو مدیر کہ اور میرک اور بزرگ ہے خوف پر ہو اور بزرگ ہے خوف پر ہو اور بزرگ ہے خوف پر ہو اور فرد کی الحدی میں ان کیونک وہ تھی اور میں کہا گیا ہے۔

اور قضا وقد رہے داختی رہ کونک وہ تھی واجب اور ضروری ہے اور اس کے لئے انتہا ہے۔

کلام سے متکلم پراستدلال ''کلام درحقیقت متکلم کے باطن کی ترجمانی کرتاہے کی سعدیؓ نے کہاہے

تا مرد سخن تكفيد باشد عيب و بنرش نهفته باشد

یعنی جب تک آ دمی کلام ندکرےاس کاعیب وہنرسب چھپا ہوار ہتا ہے گلام بولتے بی یہ چل جاتا ہے کہ ناقص ہے یا کامل۔ جاہل ہے عالم شاعرہے یاادیب۔

حضرت الوب كي قتم

ماحب قلیو فی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السام کی جب آزمائش کی گی اوروہ مصیبت ہیں جٹا کے گئے تو ان کی بیبیوں نے ان کوچھوڑ دیا لیکن ان کی بی بیسما قارحہ وخر افرائیم بن یوسف علیہ السلام ان کے ساتھ باقی رہیں اور ابلیس تعین نے رحمۃ سے حضرت ایوب ایوب کی شان میں چھو برائی و کر کی تھی کیکن رحمۃ نے اس کوجھڑکا نہ تھا اس وجہ سے حضرت ایوب رحمۃ پر خصہ ہوگئے تھے اور انہوں نے تم کھائی تھی کہ ان کوسودر سے ضرور ماروں گا ہی جب اللہ تعالیٰ نے ایوب کو عافیت دی تو ان کا رحمۃ کو مارنا ان پر آسان شہوا اوروہ تحمیر رہے۔ چٹا نچ جرکیل آئے اور ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم پر سلام بھی تبا ہے اور تم سے کہتا ہے کہ سنہل کی جڑوں جب کے اور تم اپنی تم میں اور وہا کی کہا۔ اور وہ اپنی سے سوکٹری اپنی ہم ہوجاؤ کے چنا نچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس کو کہا۔ اور وہ اپنی شم میں سے ہوجاؤ کے چنا نچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس کو کہا۔ اور وہ اپنی شم میں نے ہوجاؤ کے چنا نچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس کو کہا۔ اور وہ اپنی میر اول اس کے اشتیاق کی آگ اور تار کی خرب سے جس سے میں نے رحمۃ فقلبی الخ

كمال ادب

حعرت منتی اعظم پاکستان مفتی محرشفی صاحب رحمته الله علیه نے فرایا که ایک مرتبه حمرت شخ البند قدس مره نے سمج بخاری کے درس پی قرات فاتحہ طف الا مام کے مسئلے پر نہایت شرح و بسط سے تقریر فرمائی اور امام ابو صنیعة کے مسلک کے دلائل اس قوت اور وضاحت کے ساتھ بیان فرمائے کہ تمام سامعین نہال ہو گئے۔ درس کے بعد ایک طالب علم نے حضرت کے ساتھ بیان فرمائے کہ تمام سامعین نہال ہو گئے۔ درس کے بعد ایک طالب علم نے حضرت سے کہا کہ:۔ '' حضرت! آج تو آپ نے اس مسئلے پرائسی مدل تقریر فرمائی ہے کہا کہ اگرامام شافعی تشریف فرما ہوتے تو شاید اپنے مسلک سے رجوع فرما لیتے'' محرت شیخ البند کو میں جملہ شکر طعم آئی آپ نے فرمایا کہ:۔ '' امام شافعی کوتم کیا بجھتے ہو محضرت شیخ البند کو میں جملہ شکر طعم آئی 'آپ نے فرمایا کہ:۔ '' امام شافعی کوتم کیا بجھتے ہو کا گرامام صاحب دیش دورہ ہوتے تو شاید میر ہے لئے ان کی تھلید کے سواج ارد نہ موتا'' (اہنامہ ابلاغ)

# لوگول كو بھلائى سكھانا

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: الله تعالی اوراس کے فرشتے اور آسان و زمین کی تخلوقات کیاں تک کہ مجھلیاں اور میاں تک کہ مجھلیاں ان کو تون کی مخلوقات کیاں تک کہ مجھلیاں ان کو تون کی بات سکھاتے ہیں۔ (جائع تر زیری) ان کو تون پر رحمت ہیں جو کو گوں کو بھلائی کی بات سکھاتے ہیں۔ (جائع تر زیری)

نمازعظيم دولت

فرمایا کہ اوگوں کے قلوب میں اعمال کی قدر نہیں کسی غالی درولیش نے تماز کی نسبت معفرت حاتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے عرض کیا تھا کہ معفرت جب دل متوجہ نہ ہوتو اس انھک بیٹھک ہے کیا بتیجہ۔اس کے ساتھ ریا بھی فرمایا کہ بعض لوگ کیے گتاخ ہوتے ہیں حق تعالیٰ رحم فرما کی بیتی جرات کی بات ہے۔ایے لوگوں کے دل میں خشیت کا نام نہیں معلوم ہوتا۔ معفرت حاتی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ای اٹھک جیٹھک کی قیمت وہاں معلوم ہوگا کہ کس درجہ کی چیز ہے فرمایا کہ بھی سب بچھ ہے اگر حق تعالیٰ اس کی تو فتی عطا معلوم ہوگی کہ کس درجہ کی چیز ہے فرمایا کہ بھی سب بچھ ہے اگر حق تعالیٰ اس کی تو فتی عطا فرماویں اور بلاحضور قلب ہی اٹھک بیٹھک ہوجایا کرے ہڑی دولت ہے (الاضافات الیومیہ)

حفاظت قرآن اورخلفاءر باني

" قرآن کریم میں ایک طرف الفاظ بین ایک طرف اس کے معانی بیں اور ایک طرف اس کے معانی بیں اور ایک طرف اس کا تعلم اور لب ولہجہ ہے۔ الفاظ کی حفاظت حفاظ نے کی ہے اس کے معانی کی حفاظت علاء اور فقہاء نے کی ہے اور اس کے لب ولہجہ اور طرزاوا کی حفاظت قراء اور حضرات مجودین نے کی ہے تو الفاظ میں حفاظ خلفائے خداوندی بیں اور معانی بیں فقہاء اور علماء خلفائے الہی بیں اور الفاظ اور طرز قرائت میں قراء اور مجودین خلفائے ربانی بیں '۔ (جوابر عیم الاسلام)

معززنو جوان

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جونو جوان کسی بوڑ معے کی اس کی عمر کی وجہ سے عزت کرتا ہے الله تعالیٰ اس کیلئے ایسے لوگ مقرر فرما دیتے ہیں جواس کی بڑی عمر ہیں عزت کرتا ہے الله تعالیٰ اس کیلئے ایسے لوگ مقرر فرما دیتے ہیں جواس کی بڑی عمر ہیں عزت کریں۔(زندی)

شراب خوری کی سزا

أيك لطيفه

احرار کا نفرنس کے سلسلہ میں شاہ بی پر مقدمہ چلا۔ اس مقدمہ کا سرکاری وکیل مسٹر
کرم چند تھا جس کو بات بات پر ارر بلیونٹ کہنے کی عادت تھی شاہ بی نے ان کا نام بی
مسٹرار ربلیونٹ سیورٹ رکھہ یا تھا۔ مسٹر محر علی ایم اے کی شہادت ڈلہوری (پہاڑ) میں فتم
ہوئی۔ وہاں سے واپسی پر جب روانہ ہوئے تو شاہ بی سے آگے سرکاری وکیل کی کارشی
راستہ میں کہر تھا جس کے سبب راستہ صاف دکھائی نہ ویتا تھا اور پہاڑ بھی کرا ہوا تھا ٹر یفک
رک کیا اور سرکاری وکیل نے از کر کہا:۔ " یہ کیا ہوا؟"

اس پراورکوئی بولائیس محرشاہ بنگ نے نہا ہے معصومیت سے ہاتھ جوڈ کرفر مایا:۔ '' حضور! یہ پہاڑ بھی ارر بلیونٹ ہے'' سرکاری وکیل شرمندہ ہو کیا اور پہاڑ قہنہوں سے کونج اشعا۔

# اصول تصوف کے امام

(22) فرمایا که معفرت حاتی صاحب کے سامنے کوئی کشف بیان کرتا تو حضرت اس طرح سنا کرتا تو حضرت اس طرح سنا کرتے ہتے کہ جیسے بچوں کی باتوں کو سنتے جاتے ہیں اور ہنتے جاتے ہیں اور ہنتے جاتے ہیں اور یہ بھی فرمایا کہ ہمارے حضرت حاتی صاحب بڑے تھی تصوف کے اصول تو حضرت کے سامنے یائی ہتے۔ (تقص الاکابر)

# الفاظقر آن كي بركت وابميت

"الله تعالی فر آن کے الفاظ تازل فرمائ ان الفاظ میں وہ کمالات چھے ہوئے
ہیں جو ہولنے والے کے اندر سے وہ کمالات ظاہر ہوتے ہیں۔ ان الفاظ کے ذریعہ دنیا میں
کوئی مجمی جذبہ بغیر الفاظ کے بچھ میں نہیں آتا 'اس لئے لفظوں کو نیج میں لا تا مشروری
ہے۔ اور ان بی الفاظ کے اندر الله تعالی نے اپنے کمالات کو کھیایا ہے اور انہی الفاظ کے
ذریعے اپنے کمالات کو بندوں تک پہنچایا ہے اور ان کے دل میں اتارا ہے۔ ان کمالات کو
اپنے دل میں حاصل کرنے کی نبیت ہے اگر آپ تلاوت کریں گے اور دھیان اس پر
دیں گے کہ کیا کہا جارہا ہے اور میرے دل میں کمالات کی طرح از رہے ہیں تو پھر اور تی
منان ہوگی ای کو صدیت میں فر مایا گیا ہے "قہر ک بالقر آن فانه کلام المله و خوج
منان ہوگی ای کو صدیت میں فر مایا گیا ہے "قہر ک بالقر آن فانه کلام المله و خوج

سترگناز بإده ثواب

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مسواک کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز مسواک کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز مسواک کے بیغیر پڑھی جانے والی نماز پرستر گناہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ (الترفیب بحالہ ماکم واحم) فرکھا تھمر ہ

کسی خادم نے حضرت ہے بیان کیا تھا کہ بیل نے اب کے چلا تھینچاہے اور روز اندسوا لا کھاسم ذات پڑھا تکر کچھ فائدہ نہ ہو شاید حضرۃ جھ سے ناراض ہیں کہ ٹمر ہوئیں طا۔ فرمایا کہ اگر جس ناراض ہوتا تو جمہیں سوالا کھ پڑھنے کی تو فیق ہی کہاں ہے ہوتی۔ (ضعم الاکابر)

# بزرگول كاخون ناحق

ماحب قلیو فی بیان کرتے ہیں کہ بید حکایت ان ہزرگوں کے کر بھی ہے جو تلم سے آت کی کئے اور سولی و نے گئے اور مارے گئے لیس مجملہ ان کے حضرت عثان وعمر وکلی وان کے صاحبزادہ المام حسین وعبداللہ بن زبیر وقعمان بن بشیر وسعید بن جبیراور ماہان حقی رضی اللہ عنہم شہید کے گئے اور جوفض کو آل سے پہلے یا اس کے بعد سولی دیا گیا وہ حبیب بن عدی ہیں۔ مشرکیین نے ان کوسولی دیا گیا وہ حبیب بن عدی ہیں۔ مشرکیین نے ان کوسولی دیا گیا وہ حبیب بن عدی ہیں۔ مشرکیین نے ان کوسولی دیا گیا وہ حبیب بن عدی ہیں۔ مشرکیین نے ان کوسولی دی تھی اور جوفض کہ کو ڈے مارا گیا وہ عبدافر حمٰن بن الی المالی ہیں۔ ان کو تجاج نے چار سوکو ڈے مارے سے اور جوفض کہ کو ڈے مارا گیا وہ عبدافر حمٰن بن الحق اور عوصلیہ عوتی و جابت بنائی وعبداللہ بن عوف و ما لک اور سعید بن مسیت وابوالز نا دوابو عمر و بن العل و وعطیہ عوتی و جابت بنائی وعبداللہ بن عوف و ما لک بن الس وابو منی منبل رضی اللہ عنہم اجمعین کو بھی کو ڈے مارے گئے تھے۔

قرآن كريم كى عجيب شان

"قرآن شریف کی جیب شان ہے کہ اسے پر حوتو اس سے بہتر وظیفہ کوئی نہیں۔اس کاعلم سیکھوتو اس سے بر ھے کرکوئی قانون کاعلم سیکھوتو اس سے بر ھے کرکوئی قانون نہیں اسے دستورعلم بناؤ تو اس سے بر ھے کرکوئی قانون نہیں اگر اس کے حقائق کھولوتو اس سے بر ھے کرکوئی حکمتیں نہیں اور اگر اس کی کیفیات اپنے اور طاری کرلوتو اس سے بیز ھے کرکوئی سکون قلب نہیں '۔ (جوابر بھیم الاسلام)

حضرت بلال رضى الله عنه كاعمل

نی کریم ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: '' جھے اپناوہ عمل بتاؤ جس سے تہمیں سب
سے زیادہ (ٹواب کی) امید ہو۔ کیونکہ میں نے (معراج کے موقع پر) جنت میں اپنے سامنے تہمارے قدموں کی آ ہٹ تی ہے۔' معرت بلال نے عرض کیا۔'' جھے اپنے جس عمل سامنے تہمارے قدموں کی آ ہٹ تی ہے۔' معرت بلال نے عرض کیا۔'' جھے اپنے جس عمل سے سب سے زیادہ (الله کی رحمت کی ) امید ہے وہ بیہ کہ میں نے دن یا دات کو جس وقت میں بھی بھی جس وضوکیا تواس وضو سے جنتی توفیق ہوئی نماز ضرور پڑھی۔' (بغاری وسلم)

عَنی ہونے کاراز

نى كريم صلى الله عليه وسلم في فرمايا: امانت ميس خيانت نه كرناغي موجاتا ب- (النسنامي من اس)

### جذبهايماني

شخ الاسلام علامہ انور شاہ کاشمیری رحمتہ اللہ علیہ بلند پایہ محدث اور علوم و معارف کا خزینہ تنے۔ عربی علم وادب کے علاوہ آپ قدیم فاری کے بھی بہت بڑے ماہر تنے۔ علامہ اقبال مرحوم نے جب ایران کا سفر کیا تو وہاں زرشتی ندہب کے پیروکاروں

سامد بال سروم سے بہت این اس مرب و دہاں در میں مدہب سے باروں روں کے است کی حضرت نے ان سے اپنی قدیم کتاب ' یا ژند' کے سلیس فاری ترجمہ کی درخواست کی حضرت علامدا قبال نے جوابا کہا کہ:۔'' اس کا ترجمہ جھ سے تو ممکن نیس البت میرے ملک میں سے مدال مدال میں سے مدال مدال میں سے م

ا کی ہستی الی ہے جواس کا م کو بحسن وخو بی انجام دے عتی ہے'

زرتشیوں نے ایک لاکھارانی سے کی چین کش کی حضرت علامدا قبال نے ہندوستان والی اوٹ کر حضرت علامدانورشاہ کشمیری سابق والی اوٹ کر حضرت علامدانورشاہ کشمیری سابق صدرالمدرسین دارالعلوم دیو بند نے جواب دیا:۔ "لاکھ روپ کے بدلے میں مشرکی اشاعت کیوں کروں انورشاہ اسلام کے لئے پیدا ہوا ہے اشاعت کفرے لئے بین ا

### اختلاف مزاج

صدقه كالمستحق

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو آ دمی آسودہ حال ہو۔ یا ہٹا کٹا اور کما سکتے والا ہوصد قد میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ (رواہ ابخاری دسلم)

### حضرت عبداللدين زبير كالجيين

ایک مرتبہ جنب کہ بچین میں عبداللہ بن الزبیر دومرے بچوں کے ساتھ کھیل دہے تھے تو وہاں حصرت عرق بن الخطاب کا گزر ہواتو سب بچے بھاگ گئے اور یہ کھڑ ہے دہ ہوت عرت عرق سے الن سے کہا کیا بات ہے اپنے دوستوں کے ساتھ تونہیں بھا گا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس اس المحامی کی بیا تھا کہ بھا گیا اور داستہ میں کوئی تنگی نہیں تھی کہ آپ کے لئے جھے داستہ جھوڑ نے کی ضرورت ہوتی۔ (کیا بالاذکیا مائن الجوزی)

بهادر بحه

حضرت معنی رہمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک فورت نے جنگ احد کے دن اسے بینے کو ایک کواردی جسے وہ اٹھا نہیں سکتا تھا تو اس محورت نے چیزے کے تنے سے وہ کمواراس کے بازو کے ساتھ مضبوط باند ہوں کی ہے اس کے ساتھ مضبوط باند ہوں کی ایسے سے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت جی حاضر ہوکر محرا کے ساتھ مضبوط باندہ وہ میرایہ بیٹا آپ کی طرف سے لڑائی کرے گا۔ پھر آپ نے اس بچ سے کہا اے میرے بیٹے ! یہاں حملہ کرو۔ بالآخروہ زخمی ہوگر گیا۔ پھر اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت جی لایا گیا۔ آپ نے فرمایا اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت جی لایا گیا۔ آپ نے فرمایا اسے میرے بیٹے ! شایدتم محبولا اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت جی لایا گیا۔ آپ نے فرمایا اسے میرے بیٹے ! شایدتم محبولا اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت جی لایا گیا۔ آپ نے فرمایا اسے میرے بیٹے ! شایدتم محبولا کے ۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ! نہیں ۔ (اخرجا بن ابی حیہ کذائی کنز احمال ہے میں کے ۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ! نہیں ۔ (اخرجا بن ابی حیہ کذائی کنز احمال ہے میں کیا یا رسول اللہ ! نہیں ۔ (اخرجا بن ابی حیہ کذائی کنز احمال ہے میں کہ معارف

ا یک مجذوب کی پیشین گوئی

فرمایا کے جعزت ماتی صاحب آغاز شباب میں ایک مرتبہ جنگل آشریف لے گئے تو دیکھا کہ مافظ فلام مرتفئی صاحب مجذوب بیٹے بڑوئے جی اور جارول الحرف ہے لوگ ان کو گھیرے کوئے ہیں۔ حضرت ماتی صاحب نے جمع میں ہے جما تکا عافظ صاحب نے دیکے لیا۔ اشارے ہے بالیا اور پاس بٹھالیالوگول کو تبجب ہوا کہ بیتو کسی کو بھی منہ بیس لگاتے ان پراس قدر عزایت کیوں ہوئی۔ گھر مافظ صاحب نے فرمایا کہ تم پرمسئلہ معد ہالوجود خوب منکشف ہوگا۔ ماتی صاحب اس وقت اس فیم کے مسائل سے چونکہ بالکل خالی الذہ ن تھا سی جیسین کوئی ہے کہ جاری و کہ بیتی ہوئی کیکن میں موئی کیکن میں معموق سے کھا ہی ولئی ہیں ہوئی کیکن میں معموق ست عاشق مردہ الیک مدت کے بعد جب حالی صاحب میں بڑھے ہوئے اس شعر پر پہنچے جملہ معموق ست عاشق مردہ تو مسئلہ مدت الوجود منگوئی سے بوااور حافظ صاحب کی پیشین کوئی پوری ہوئی ہا۔ (مران السریو)

صاحب قلیو بی بیان کرتے ہیں کہ بادشاہوں ہیں ہے ادشاہ ایک فقیر پر ناراض ہوا ہیں اس نے اس کوا کے قبیر پر ناراض ہوا ہوا ہیں اس نے اس کوا کے قبیر قبیر کیا اوراس کا دروازہ بند کر دیا کھانا پانی روک دیا۔ پھر تمن دن کے بعد بادشاہ کو فیر گئی کہ فقیر قبہ ہے جسے وسالم باہر آگیا۔ چنا نچہ بادشاہ نے اس کی حاضری کا تھم دیا۔ پس جب وہ فقیراس کے سامنے حاضر ہوا تو اس نے فقیر ہے کہا کہ کس نے تجھے اس سے نجات دی اور بیہ تکلیف تجھ سے دور کی۔ اوراس تنگی سے تجھے نکالا۔ تیر کی آزادی کا کیا سبب ہے فقیر نے بادشاہ سے کہا کہ ایک دعاکی برکت ہے۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ وہ یہ ہا کہ ایک دعاکی برکت ہے۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ وہ یہ ہا کہ ایک دعاکی برکت ہے۔ بادشاہ نے اس خواس کرتا ہوں یا لطیف لطیف اے وہ ذات جس نے اپنے لطف بوشیدہ سے بھی پر میں اور میں اس اللہ تو اپنے لطف بوشیدہ سے بھی پر میر بانی فریا۔ ( تیمن مرتبہ ) وہ لطف کہ جب تو نے اپنے بندوں سے کی پر وہ لطف کیا تو وہ اس کے لئے کافی ہوگیا۔ پیشک تو نے فریا یا ہاور تیرا فریان حق ہا در وہ یہ ہے کہ المله لطیف بعمادہ الآیۃ اللہ ایک اللہ المیان کی بعد بادشاہ نے بندوں پر مہر بان ہے آخر آیت تک اس کے بعد بادشاہ نے فقیرکور ہاکر دیا اوراس پر احسان کیا۔

### حضرت حسن رضى الله عنه كالجيين

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ دہے تے۔ سحابہ استہ ہے تیجے صف بناکر کھڑے تے مصاحبزادہ حسن رضی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم جب بجدہ میں محصاتو آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر بیٹھ گئے اور دیر تک بیٹے رہے جب تک خوداٹھ کرنہ چلے سکے ۔ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے بحدہ ہے سر ندا ٹھایا۔ صحابہ رسی اللہ علیہ وسلم نے صاحبزاوے ہے کہا تم کسے بے خوف ہو گئے کہ ہمارے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر بیٹھ جاتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر بیٹھ جاتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچھ نہ کو یہ جو بچھ کریں ہمیں منظور ہے۔ (حیا ق الحیوان)

# قلب انسانی بادشاہ اور دیگراعضاء اس کے خادم ہیں

چنانچہ سب سے بدی چیز انسان میں قلب ہے اور باتی جتنے اعضاء ہیں بیسب اس کے خدام ہیں۔قلب میں جوجذبہ پیدا ہوتا ہے بیسب خدام اس کے مطابق عمل شروع کر دیتے ہیں۔اگر دل میں بیر آیا کہ کسی چیز کو دیکھوں تو دل آ نکھ کو زبان سے آرڈرنہیں دیتا ہے کہ تو دیکھ بلکہ دل میں خیال آتے ہی آ نکھا پنا کام شروع کر دیتی ہے۔دل میں خیال آیا کہ میں چلوں تو دل کواس کی ضرورت نہیں کہ وہ پاؤں کو زبان سے حکم دے کہ چلو بلکہ دل کا مشاء میں چلوں تو دل کواس کی ضرورت نہیں کہ وہ پاؤں کو زبان سے حکم دے کہ چلو بلکہ دل کا مشاء موااور پیروں نے حرکت شروع کر دی۔دل میں جذبہ آیا اور ہاتھوں نے اپنا کام شروع کر دی۔دل میں جذبہ آیا اور ہاتھوں نے اپنا کام شروع کر دی۔ اصل حاکم اعلیٰ اور اس اقلیم بدن کا سلطان وہ دل میں جاوردل میں بی سب پچھ ہے۔ (سکون قلب)

حضرت مصعب بن زبير رضى الله عنه كاعشق رسول

حضرت مصعب بن زبیر رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم کی پھوپھی حضرت صفیحہ کے بوے عاشق اورشیدائی تھے۔ حضرت صفیحہ کے بڑے عاشق اورشیدائی تھے۔ آپ صلی الله علیه وسلم کے بڑے عاشق اورشیدائی تھے۔ آپ صلی الله علیه وسلم کے احکام کی یا بندی کے معاطع میں بہت شخت تنھے۔

ایک مرتبہ جب بیر مدینہ کے حاکم تھے ایک سازش کے سلسلے میں انہوں نے ایک انصاری سر دارکو پکڑ دالیا۔حضرت انس جن مالک کواس کی خبر ملی تو وہ سید ھے دارالا مارت پہنچ ۔ یہ تخت امارت پر حتمکن تھے۔حضرت انس نے آئیس رسول الڈسلی اللہ علیہ وسلم کی بیہ حدیث سنائی کہ انصار کے امراء کے ساتھ خاص رعایت کی جائے۔ان کے اچھوں سے اچھا سلوک اور بروں سے درگز رکا برتا و کرنا جا ہے۔''

حضرت مصعب بن زبیر رضی الله تعالی عنداس حدیث کون کرفوراً تخت ہے اُتر میں الله تعالی عنداس حدیث کون کرفوراً تخت ہے اُتر میں اور زبین پر اپنا رخسار رکھ کر کہا معاذ الله جو بیس رسول الله صلی الله علیه وسلم کے قرمان سے روگردانی کروں۔رسول الله صلی الله علیه وسلم کا فرمان سرآ تکھون پر اِبیس انہیں ایجی رہا کرتا ہول۔'' (سیرة انسار جلداول ص ۱۳۹)

### حجوثا مدعى نبوت

صاحب قلیولی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے خلیفہ مامون کے زمانہ میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ پس خلیفہ کواس کی خبر پینجی اس نے اس کو حاضر کرایا پھراس سے یو حیما کہ تیری نبوت کی کیا علامت ہاں مدمی نبوت نے خلیفہ سے کہا کہ میری نبوت کی نشانی ہے ہے کہ جو پچھ تیرے دل میں ہے وہ مجھے معلوم ہے خلیفہ نے اس ہے کہا کہ میرے دل میں کیا ہے اس نے کہا کہم کہتے ہوکہ میں جھوٹا ہوں۔اس کے بعد خلیفہ نے اس کوایک مدت تک قیدر کھا پھراس کو حاضر کرایا اور اس سے کہا کہ کیا تیری طرف کچھوجی کی گئی ہاس نے کہا کہ بیس خلیفہ نے کہا یہ کیوں؟ اس نے کہا کہ اس کی وجہ رہے کہ فرشتے قیدخانہ میں نہیں واخل ہوتے ہیں خلیفہ اس سے ہنسااور اس کوآ زاد کردیا اورایک دوسرے نے بھی خلیفہ مامون کے زمانہ بیس دعویٰ نبوت کیا ہس خلیفہ نے اس کوحاضر کرایا اور شمامہ کو تھم دیا کہ اس سے بوجھے کہ اس کی نبوت کی کیا علامت ہے شمامہ نے اس سے نبوت کی نشانی در یافت کی اس نے کہا کہ میری نبوت کی علامت بیہے کہ تو اپنی بی بی کو طلاق دے اور میں تیرے سامنے اس سے نکاح کروں اور وہ ایسالڑ کا جنے جواتی ولا دت کے وقت گواہی دے کہ بیس نبی ہول۔ بیس کر تمامہ نے اس سے کہا کہ بیس گواہی دیتا ہوں کہ بلاشبرتونبی ہے۔ پس مامون نے اس سے کہا کہ اے ثمامہ کس قدر جلدتو اس برایمان لا یا ثمامہ نے کہا کہ کیا آب برید بات زیادہ آسان ہے کہ وہ میری بی بی کے ساتھ ایسااور ایسا کرے اور اس کی طرف دیموں بین کر مامون بنسے اور اس یا گل کو زکال دیا۔

## طلسمي شمعدان

معاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ سلطان کامل کے پاس ایک طلعی شعدان تھااس میں دروازے ہے۔ پس جب ایک گھنٹہ گزرجا تا تھا تو ایک دروازہ سایک فخض لکا تھااور سلطان کی خدمت ہیں کھڑار ہتا تھا یہاں تک کہ دہ گھنٹہ گزرجا تا تھا پھر دوسرے دروازہ سے ایک شخص کلا تھااور وہ بھی گھنٹہ جر کھڑار ہتا تھا اور یہی حالت بارہ کھنٹے تک تمام دروازوں کی رہتی تھی پس جب رات تمام ہوجاتی تھی تو ایک فخص شمعدان کے او پرنگانا تھااور کہتا تھا کہ اے سلطان سے ہو گئی چنانچے دہ باخبر ہوجاتا تھا کہ فجر طلوع ہوگئی اور نمازے داسطے تیار ہوتا تھا۔ والٹداعلم۔

# ایک معصوم لڑکی کی دیانت اور اسکی برکت

ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عندا ہے غلام اسلم رضی اللہ عند کے ہمراہ مدینہ منورہ میں شب کوئشت کررہے تنے۔ایک مکان سے آوازئی کدایک عورت اپنی لڑی سے کہہ رہی ہے وُورہ میں تھوڑا سا پانی طا وے۔لڑی نے کہا: امیرالمؤمنین نے ابھی تو تھوڑے ہی دورہ میں منادی کرائی ہے کہ دُورہ میں پانی طاکر فروخت نہ کرو عورت نے کہاا ب نہ یہاں امیرالمؤمنین ہیں نہ منادی کر نے والا۔

لڑکی نے کہا: یہ دیانت کے خلاف ہے کہ روبر و تو اطاعت کی جائے اور غائبانہ خیانت۔ یہ گفتگوئ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت مخطوظ ہوئے لڑکی کی دیا نتداری اور اسکی حق کوئی پر خوش ہو کر (جو در حقیقت انہی کے حق پر ست عہد حکومت کا بیج بھی ) اپنے بیٹے عاصم کی اس سے شادی کر دی۔ اس لڑکی کی طائع نے اس کے اس کے جو میں جو عمر بن عبد العزیز میں جو عمر بن عبد العزیز میں بیدا ہوئیں ہوئیں اللہ وزا ہد خلیفہ کی والدہ محر مرتبیں۔ (حیا ق الحیوان)

ہرے شے کی حقیقت اس کا اندرونی جو ہر ہے

کیم الاسلام حفرت مولاتا قاری محمطیب صاحب رحمدالله فرماتے ہیں: ونیا کی ہر چیز بلکہ ہم اورا پ بھی دو چیز وں سے مرکب ہیں ایک ہمارا فلاہری حصہ ہے جس کوہم بدن کہتے ہیں یہ ہنیت وشکل ہے مشلا آ تکھ ہے جس ہے ہم ایک دوسرے کی شکل وہ ورت دیکھ کر پہلے ہیں یہ بنیت وشکل ہو صداور فلا ہری پیکر ہے اور ایک اس کے اندر پوشیدہ حقیقت ہے وہی در حقیقت انسان ہے۔ اس صورت فلاہری کا نام انسان ہیں۔ انسان اس حقیقت کا نام ہے جو کہ جو اندر چھی ہوئی ہے اس کے دکھلانے کے لئے الله تعالی نے بیصورت بنا دی ہے جو کہ در اصل ذریعہ تعارف ہے اس کے دکھلانے کے لئے الله تعالی نے بیصورت بنا دی ہے جو کہ در اصل ذریعہ تعارف ہے اس کے دکھلانے ہے۔ پھر مقصود کہاں ہے؟ شریعت اسلام پیت در اصل ذریعہ تعارف ہے اس کے دکھلانے ہے۔ پھر مقصود کہاں ہے؟ شریعت اسلام پیت انسان ہے۔ اس مقیقت کو انٹہ تعالی نے جب پھیلایا اور صورت وشکل دی تو قلب نمودار انسان تک ہی ایس بن گئی اب اے دیکھ کر پہیان می کہ یہ فلال ہے یہ فلال ہے ورنہ حقیقت میں انسان قلب بی ہاورای کے اندرسب کھے پوشیدہ ہے۔ (سکون قلب)

### بولنے والا آبخورہ

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ سلطان موید کے داسطے ایک آبخورہ بنایا گیا تھا جب وہ پانی پیمااور فارغ ہوتا تھا تو اس سے ایک آ واز سنتا تھا وہ اس سے کہنا تھا کہ تیرے واسطے صحت اور عافیت ہے۔

حضرت عبدالله بن رواحة كاعشق رسول ملى الله عليه وسلم

حضرت عبداللہ بات پر بورا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نظنے والی ہر بات پر بورا عمل کرنے کو ایمان کا لازی جزو خیال کرتے ہے۔ زندگ کے چھوٹے سے چھوٹے معاطے میں بھی اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ کوئی بات اسی نہ چھوٹ جائے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھم ملا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر تھم ان کے لئے فرض کا ورجہ رکھتا تھا۔

ایک مر جہد سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ و سے رہے تھے۔ جس وقت عبداللہ بن رواحہ جس میں واحل ہونے والے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیآ واز عبداللہ بن رواحہ میں داخل ہونے والے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیآ واز منائی بڑی گہ نہ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جا سیں اس واز کو سنتے ہی عبداللہ بن رواحہ فوراً وہاں راستے ہی میں بیٹھ گئے۔

خطبہ ختم ہونے پرلوگوں نے مع وطاعت کا بدواقعہ آب سلی انلہ علیہ دسلم کو بتایا۔ آپ مسلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا'' ہاں عبداللہ بن رواحہ ایسے ہی ہیں۔اللہ ان کی حرص کواللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اور زیادہ کرے۔'' (اصابہ حافظ ابن جرجلہ سم ۲۷)

اولاً قلب کی اصلاح ہوتی ہے

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت اسلام نے دل کو پکڑا ہے اورائ کا اعتبار کیا ہے کہ انسان کے خمیر میں جو پکھ ہوتا وہ قت ہوتا ہے اور بخشنے سے اور نفسانی خواہشات سے جو بھی رائے قائم کر دے دل اس کو جانتا ہے کہ وہ غلط ہے ہاتھ چوری کرتا ہے گر دل طامت کرتا ہے کہ تجھے حق نہیں وہرے کا مال چرانے کا اگر دل کی بات مائے تو بھی چوری نہ کرے بہر حال دل انسان کا اصل جہاں گی اصلاح کر دو بنیا دورست ہو جائے تو سارای انسان درست ہو جائے تو سارای انسان درست ہو جاتا ہے اور بغیر اس کے انسان درست نہیں ہوسکتا ہے۔ (سکون قلب)

### سوله ساله شهيد

حضرت سعدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہیں نے اسپنے بھائی حضرت عمیسر بن ابی وقاص رضی الله عنه كوحضور صلى الله عليه وسلم كرسامنے پيش ہونے سے پہلے ديكھا كه وہ جيستے كامر ہے عقب میں نے کہااے میرے بھائی تنہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ مجھے ڈر ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم مجھے و کیولیس کے اور مجھے چھوٹا بجھ کروالیس فرمادیں کے اور میں اللہ کے داستہ میں لکانا جا ہتا ہوں۔ شاید الله تعالى مجهة ادت تصيب فرماد \_\_ چنانج جب ان كوعفوصلى الله عليه وملم كرما من بيش كيا ميا توحضور سلى الله عليه وسلم نے ان كووايس فرماديا جس يروه رونے كيے توحضور سلى الله عليه وسلم نے ان کواجازت دے دی۔ حضرت سعدفر مایا کرتے تھے کہ حضرت عمیر چھوٹے تھاس لئے میں نے ان کی تکوار کے نتے میں گریں بائدی تھیں اوروہ مولہ سال کی عمر میں شہید ہو گئے۔

( اخرجه این سعد کذانی الاصلبة ۱۳۵/۳ واخرجه البر ار ورجاله ثقات کمافی انجمع ۱۹/۷، حیات الصحابه )

## حضرت عبيده رضى الله عنه بن الحارث كاعشق رسول

حضرت عبیده رضی الله عنه بن الحارث رسول الله صلی الله علیه وسلم کے چیاز او بھائی حارث بن عبد المطلب كرائ عضرانهول في بهت شروع من اسلام قبول كرابيا تفارسول التُصلي اللّٰه عليه وسلم كے بڑے شيدائی تنے۔ آپ سلى اللّٰه عليه وسلم پر مرمنے کے لئے تيار دہتے تنے۔ ج ك بدريس جب وليد بن عقبه في مقابله طلب كيا تورسول التُصلَّى التُدعليه وسلم في أنبيس مقابلے کے لئے بھیجا۔ بدیری یامردی ہے دعمن سے اڑے کیکن موقع یا کرولید نے ان برایک ایساوار كيا كمان كالبيركث كيا- حضرت على رضى الله عنه اورحمزه وضى الله عنه في برده كران كي مروكي وليدكا كام تمام كركان كوميدان يصافعالائ رسول التصلى التدعلية وسلم في أنهيس بيزي تسلى تشفى دى كيكن جسم زخموں سے چور تعااور زندگی کی کوئی امید ہاتی نہی گران کے چبرے پر بجیب قتم کی خوشی ملکتی تھی۔ بڑی محبت سے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے چہر ہ اقدس کو دیکھ کرعرض کیا یا رسول الله! چیاابوطالب کها کرتے ہے کہ

ونسلمه حتى نصرح حوله ونذهل عن ابنائنا والحلائل یعنی ہم محمد کی حفاظت کرینگے۔ یہاں تک کہا نکے اردگر د مارے جا کمنگے ۔ (ابوداؤ د)

# يجي بن خالد بر کمي کا دلچسپ فيصله

صاحب قلیو بی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کی بین خالد برکی کے پاس ایک قصہ پیش کیا وہ کہتا تھا کہ ایک تاجر مسافر مرگیا ہے اور اس نے ایک حسینہ لڑکی اور ایک شیر خوار لڑکا اور مال کشرچھوڑ اہے اور وزیران کا زیادہ مستحق ہے لیس نجی نے اس کی درخواست پر لکھا کہ مرنے والے پر اللہ دم کر ہے اور مال محفوظ رکھے اور پر اللہ دم کر ہے اور مال محفوظ رکھے اور جونص کہ ہمارے پاس اس کی سعی کرنے والا اور چنگی کھانے والا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔

ايمان كأمحل قلب اوراسلام كامحل اعضاء ہيں

اس سے معلام ہوا کہ دل ایمان کی جگہ ہاور ہاتھ پیراسلام کی جگہ ہیں۔ ایمان چیسی ہوئی شے ہے جودل ہیں رہتا ہے اور اسلام کی ہوئی شے ہے جوہاتھ اور پیروں پر آتا ہے آپ نے نماز پڑھی ہاتھ پاؤں سے پڑھی۔ دیکھنے والے جانتے ہیں کہ آپ نے نماز پڑھی گر اس تعلی کا سرچشہ قلب کے اندر ہے۔ آگراس میں جذبہ تقیدت کا محبت کا اور اللہ کی چاہت کا پیدائہ ہوتا تو بھی نماز پڑھے معلوم ہوا کہ اصل میں نماز پڑھنے والا دل ہے لیکن ٹل کی صورت ہاتھ پیر پر ظاہر ہوئی نہ پڑھے ایمان کا گل دل ہے ایمان کا گل دل ہے اس کے اثرات جب ہاتھ پاؤں پر آتے ہیں تو وہ اسلام بن جاتے ہیں چونکہ ایمان کا گل دل ہے اور اسلام نما ہرشے ہوئی چیز ہے جس کو دل لئے ہوئے ہواور اسلام کھل چونکہ ایمان کھٹے ہیں در اسلام کھل جونکے ہوئے ہوئی ہوئی چیز ہے جس کو دل لئے ہوئے ہواور اسلام کھل ہوئی ہے تو وہ کی اندرونی شے جب جوہاتھ پاؤں پر ظاہر ہوئی ہے تو وہ کی اندرونی شے جب جوہاتھ پاؤں پر ظاہر ہوئی ہے تو وہ کی اندرونی شے جب جوہاتھ پاؤں پر ظاہر ہوئی ہے تو وہ کی اندرونی شے جب تک چھی رہتی ہائے۔ ایکان کہتے ہیں اور وہ کی شراح ہیں۔ (از طباح طیب)

ہروفت جمعیت قلب کی فکر میں ندر ہو

حضرت تعانویؒ نے فرمایا: کہا کی بات کہتا ہوں اس کیطرف کم التفات ہے لوگوں کووہ میں کہا گرجمیت تعلیم ہوخود جمعیت کے میں کہا گرجمیت میں کہ التفات ہے کہا گرجمی ہروفت رہنا کہ جمعیت میں مہوخود جمعیت کے بالکل منافی ہے جب یہ فکر رہی تو جمعیت کہاں رہی ۔اورنہ اس صورت سے قیامت تک جمعیت میں مرسکتی ہے جمعیت جمیں ہو کتی ہے جمعیت جمیں ہو تک ہے کہ قلب اس کی تحصیل کے خیال سے خالی ہو۔ (سکون قلب)

حدیث میں آتا ہے کہ جب کی آوئی کے انتقال کا وقت قریب آتا ہے اور ملائکہ زع روح کرتے ہیں قو ہاتھوں کو اور پیروں کو سو تھے ہیں اور دہاغ کو اور دیگر بدن کو بھی سو تھے ہیں اور ایمان ہے تو ہاتھ پیر میں بھی اس کے ہیں اور ایمان ہے تو ہاتھ پیر میں بھی اس کے اثر ات رہے ہوئے ہوتے ہیں ہاتھوں کو بھی سو تھے ہیں کہ ان میں بھی ایمان کی خوشہو ہے یا نہیں اصل خوشبو کا مرکز تو دل ہے مگر اعضاء پر اس کے اثر ات پہنچ جاتے ہیں جیے خوشبو کا مخز ان نو ہائے ہوئے ہیں جاور ہاغ والی خوشبو وک کو نو اس سے بھی خوشبو آئے تی ہے اور ہاغ والی خوشبو وک کے اثر ات سے جہاں جہاں جہاں ہوا پہنچ گی وہ شے مصل ہوتی چلی جائے گی۔ بہر صال میر سے کو اثر ات سے جہاں جہاں جہاں ہوا پہنچ گی وہ شے مصل ہوتی چلی جائے گی۔ بہر صال میر سے کو شرک کرنے کا مطلب سے ہے کہ انسان کے اندرول اصل ہے اس کو درست کیا جائے اور اس کی درشکی کی پہلی بنیا دا یمان ہے ۔ ایمان رہتا ہے قلب کے اندراور اس کے اثر ات ہاتھ پیر کی درشکی کی پہلی بنیا دا یمان ہے ہیں۔ (سکون قلب)

كرامت حضرت ابراجيم اجريٌ

صاحب قلیو فی بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم اجری ایڈوں کے جھٹے ہیں آگہ جلاتے تھے

۔ ایک یبودی کا ان کے ذمہ قرض تھا ہیں وہ یبودی قرض انگلنے کے واسطیان کے پاس آیا۔

ابراہیم اجری نے اس سے کہا کہ اسلام آگ ہیں نہ داخل ہوگا۔ اس یبودی نے کہا کہ ہم تم

ضرور آگ ہیں واخل ہوں کے یونکے تم اپنی کتاب ہیں پڑھتے ہوکہ و ان منکم الاواد دھا

یعنی اور تم ہیں ہے کوئی نہیں ہے گرجہتم پر وارد ہوگا۔ لیس اگرتم مجبوب رکھتے ہوکہ ہیں اسلام

لاؤں تو جھے کوئی چیز دکھلاؤ کہ ہیں اس سے اسلام کی بزرگی پچپائوں۔ ابراہیم نے فربا کے اپنی چاوروں کو پی اس کو اس سے لے لیا اور اس کی چاور ہی چاور ہیں لیشا اور دونوں چاوروں کو چاوروں کو جانے اسلام کی بزرگی پچپائوں۔ ابراہیم سے شی واغل ہونا ور دونوں چاوروں کو جسے ہیں واغل ہوئے اور دونوں چاوروں کی جادروں کو کہا کہ سے شعلہ مار دہا تھا پھر تھوڑی ویر کے بعد ابراہیم ہے ہیں واغل ہوئے اور ابراہیم کی جادر دونوں جادروں کو تکا لا لیس ناگاہ دیکھا کہ یہودی کی چاور جل گئی تھی اور ابراہیم کی جادر ہیں ابراہیم کے کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا گا اور اس کا اسلام اجھا ہوا۔

گا ور شریلی تھی۔ لیس ابراہیم نے کہا کہا کہا کی طرح ہارا آگ میں واغل ہونا ہوگا کہ تم جل جاؤ کے اور شریل ملامت رہوں گا۔ چٹا نچہ یہودی اسلام لا یا اور اس کا اسلام اجھا ہوا۔

### حضرت حسن اورحضرت حسين کي دانائي

علامد کردری دخمة الندعلیة قل کرتے بین که آنخضرت سلی الندعلیه و کلم کے مقد آنوات حضرت حسن دخی الله تعالی عند فرات معنور من الله تعالی عند فرات کارے ایک مرتبد دریائے فرات کے کنارے ایک بوڈ ھے دیہاتی کو دیکھا اس نے بڑی جلدی جلدی وضو کیا ، اور ای طرح نماز پڑھی ، اور جلد بازی بین وضواور نماز کے مسنون طریقوں بین کوتابی ہوگئی حضرات حسنین رضی الله تعالی عنهما اسے مجانا چاہتے تھے، کیکن اندیشہ بیہ وا کہ بیئر رسیدہ آدی ہاورا پی فلطی من کر کہیں ناراض ند ہو جائے۔ چنا نچہ دونوں حضرات اس کے قریب پنچ اور کہا کہ "ہم دونوں جوان بین ، اور آپ تج ہارا آدی ہیں ، آپ وضواور نماز کا طریقہ ہم ہے بہتر جائے ہوں گے۔ جوان بین ، اور آپ تج ہارا آدی ہیں ، آپ وضواور نماز کا طریقہ ہم ہا ہی وضوکر کے نماز پڑھی۔ کوتا ہی ہوتو بتا دیکھ گا۔ "اس کے بعد انہوں نے سنت کے مطابق وضوکر کے نماز پڑھی۔ کوتا ہی ہوتو بتا و بیج گا۔ "اس کے بعد انہوں نے سنت کے مطابق وضوکر کے نماز پڑھی۔ کوتا ہی ہوتو بتا و بیج گا۔ "اس کے بعد انہوں نے سنت کے مطابق وضوکر کے نماز پڑھی۔ کوتا ہی ہوتو بتا و بیج گا۔ "اس کے بعد انہوں نے سنت کے مطابق وضوکر کے نماز پڑھی۔ کوتا ہی ہوتو بتا و بیج گا۔ "اس کے بعد انہوں نے سنت کے مطابق وضوکر کے نماز پڑھی۔ کوتا ہی ہوتو بتا و بیج گا۔ "اس کے بعد انہوں نے سنت کے مطابق وضوکر کے نماز پڑھی۔ کوتا ہی ہوتو بتا و بیج گا۔ "اس کے بعد انہوں نے سنت کے مطابق وضوکر کے نماز پڑھی۔ کوتا ہی دیکھ اتو از کی کوتا ہی ہوتو بیک ، اور آئندہ میر طریقہ بھوڑ دیا۔

(مناقب الإمام الأعظم للكروري رحت الفطيان: ١٣٩١، ٥٠ المع دائرة المعارف دكن ١٣٩١ هدائن البوال جواب)

### انسان میں اصل چیزروح ہے

اگر انسان اس گوشت پوست اور ظاہری ڈھانچہ کا نام نقا تو سوال ہیہ ہے کہ اتنا ہوا انقلاب کیے رونما ہوگیا۔اس کاجسم وہی جسم ہے اس پر وہی گوشت پوست اب بھی موجود ہے اس میں ہاتھ یا وک اور تاک کان ای طرح گئے ہوئے ہیں کیکن اب اس کوکوئی انسان کیوں نہیں کہتا؟ اب اے انسانی حقوق کیوں حاصل نہیں؟

معلوم ہوا کہ''زید' صرف گوشت پوست اور ظاہری ڈھانچہ کا نام نہیں تھا سوال ہیہ کہ وہ پھر کس چیز کا نام تھا؟ آ ہے ویجھیں کہ''زید' کی لاش میں وہ کوئی چیزختم ہوگئی ہے جس کی ہنا پراب اے انسان نہیں کہا جا تا؟ ذراساغور کریں گے قومعلوم ہوگا کہ'' زید' کی لاش میں اور تمام چیزیں موجود جین صرف ایک چیز کی کی ہے' اور وہ ہے'' روح'' ای روح کی کی ہے اب زیدوہ نہیں رہاجو بھی کوئی بنگلوں کا مالک تھا اور جس کا اس کے ماتخوں پر تھم چلا کرتا تھا۔ (سکون قلب)

## عبدالله بن عبدالله رضى الله عنه كا عشق رسول صلى الله عليه وسلم

منافقوں کا سردارعبداللہ بن الی بن سلول ہرودت مسلمانوں کے ظلاف سازشیں کرتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک سفر میں کچھ مہاجرین اور انصار کے درمیان کی بات کو لے کرکوئی اختلاف ہوا تو عبداللہ بن الی نے اس کوطول دے کرمسلمانوں میں اختثار بریا کرنے کی کوشش کی اور بیدنگ دیتا جا ہا کہ انصار لوگ مہاجرین سے زیادہ معزز ہیں۔اس نے کہا:

> لَيْنُ رَّجَعْنَا إلى الْمَدِينَةِ لَيُخْوِجَنُّ الْاَعَزُّمِنْهَا الْاَذَلَّ "مدينة الله كرام ش جوعزيز موكا وه ذليل كوثكال دكاء"

لینی انسار عزیز اورمها جرین ذکیل جی اور بیک انسار مدید بینی کرمها جرین کونکال دیگئے۔
مدید بینی کر بید معاملہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش ہوا۔ اس میں بیہ علی سے عابت ہوا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول اختشار برپا کرنے اور تو جین رسول کی حرکات کا مرحکب ہونے کی وجہ سے کردن مار دیئے جانے کے لائق ہے کیکن آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تقل سے اس کے تامی طور پر مسلمان تھا۔

ال کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ بچ مسلمان اور عاش رسول سلمی اللہ علیہ وہ مسلمان اور عاش رسول سلمی اللہ علیہ وہ مسلمان اور عینے کے لائق ثابت ہوا ہے تو وہ رسول اللہ سلمی اللہ علیہ وسلم! اللہ علیہ وسلم! اللہ علیہ وسلم! اللہ علیہ وسلم! معلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی '' یا رسول اللہ سلمی اللہ علیہ وسلم! میرے باپ کے قبل کی خدمت میرے سیر دکی جائے تا کہ میں اس کا سرکاٹ کر لاؤں اور میں عبر سے زیادہ احترام کی چیز ہے۔'' البت کردوں کہ درسول اللہ علیہ وسلم کا تھم باپ کے سرے زیادہ احترام کی چیز ہے۔'' البت کردوں کہ درسول اللہ علیہ وسلم کا قرمایا: ''دہمیں میں اس کو آن نہیں کرانا چاہتا۔'' اس خدمت میں اس خدمت میں اس خدمت میں اس خدمت عرض کی ''اگر آ ب سلمی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے ہیں تو تھیک ہے ور نہ میں اس خدمت کے لئے جیار ہوں۔'' (مسیح بخاری جلدوم)

#### نادره

صاحب قليوني بيان كرت بي كدحفرت سليمان عليه السلام كدوئ ختك ميانه يعني تونبیال برائے اوران کی قیمت ہے ایے نفس اورائے بال بچوں پرخرج کرتے ہے ہی حضرت جبركل فان علما كم بالشك الله تعالى تم كوتكم ديتاب كتم فلال مكان كي طرف جاؤاوراس میں ایک نیک بخت عورت ہے اور اس کی لڑ کیاں ہیں پس ان کوان کی خوراک اور کیڑا ااور جس چیز کو ان كى احتياج مودو-معزت سليمان في كما كدائد جركل الله تعالى يقيناً جانا بكريم مناج موں دنیا سے کی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کی جانب وی بھیجی کہ و تیاہے جو پھے جا ہو مجھ ہے ما تھو اس جب ان کوطلب دنیا میں اجازت ملی تو انہوں نے ایسا ملک ما نگا کہ میرے بعد کس کے لائق نہ ہو۔ جب دنیاان پر وسی ہوگئی تو اس عورت کو ایک مدت تک مجول مے۔ پھراس کو یادکیااوراس کے یاس پیدل مجے۔ پس جب اس کا درواز و کھنگھٹایا تواس کی لڑ کیوں میں سے ایک لڑ کی باہر نکلی اور اس نے حصرت سلیمات کو اندر داخل ہونے کی اجازت وی چنانچیده اندرداخل ہوئے۔پس ایک بردھیاعورت کودیکھا کہ دہ ایک اندھیری کونفری میں جیٹھی ہوئی المال عورت في معزت سليمان الماك المال تبهارادب مير عواسطيم كووميت كرتا بيكن تم دنيايس مشغولى كى وجه عدت درازتك مجيم بعول جاتے ہورين كر حضرت سليمان نے اس معندت كى اوراس كے لئے اس قدروظيف جارى اورمقردكر ديا جواس كوكافى مو

سات مجاہدوں کی ماں

حضرت عفراء رضی اللہ عنہا صحابیہ ہیں ان کی ایک خصوصیت ہے جوکسی اور صحابیہ میں نہیں پائی جاتی ۔ وہ یہ کو عفراء نے اول نکاح حارث سے کیا۔ حارث سے تین بیٹے ہوئے۔ عوف، معو ذاور معاذر منی اللہ عنہم حارث کے بعد بکیرین پالیل سے تکاح کیا جس سے چار کڑے ہوئے۔ ایاس، عاقل، خال اور عامر منی اللہ عنہم۔

اور بیرماتوں بیٹے تین پہلے شوہر کے اور جار دومرے شوہر کے سب کے سب غزوہ بدر میں شریک رہے۔الی صحابیہ جن کے ساتوں بیٹے بدر میں شریک ہوئے ہوں صرف عفرا ورضی اللّٰہ عنہا ہیں۔(سِرۃ الصطلے)

### دل اورروح

لیکن تصوف میں جس چیز کودل اور روح کہا جاتا ہے وہ اس ظاہری روح اور ول ہے کسی قدر مختلف ہے تصوف کی اصطلاح میں 'دل اور' روح'' دولطیف قو تیں ہیں جوانسان کے خالق نے اس ظاہری قلب وروح کے ساتھ پیدا کی ہیں' جس طرح آ تکدد کھنے کی' کان سننے کی اور ہاتھ چیونے نے کی طاقت رکھتے ہیں اس طرح خون کا بیاؤ تھڑا جے 'دل' کہتے ہیں خواہشیں کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تصوف کی اصطلاح میں دل اس طاقت کا تام ہے جو انسان میں مختلف خواہشیں اور جذبات پیدا کرتی ہے۔

دل اورروح کی پیلطیف اور پوشیدہ تو تیں ہمارے طاہری قلب کے ساتھ کیا جوڑر کھی ہیں؟ ان دونوں میں باہم کیسا ربط ہے؟ اس کی حقیقت ہم نہیں جانے 'ہمیں صرف اتنا معکوم ہے کہ ان دونوں میں باہم گہرار بط ہے 'کس طرح ہے؟ بیصرف خدا جانتا ہے 'جس نے یہ جوڑ پیدا کیا ہے 'جس طرح ہمیں یہ معلوم نہیں کہ مقناطیس اور لوہ میں کیا ربط ہے مقناطیس روئی اور کا غذکو کیوں نہیں کھنچتا 'ای طرح ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ قلب وروح کی میں یہ پوشیدہ تو تیں خون کے اس لوتھ اس کیا جوڑ رکھتی ہیں؟ اس لئے جب مشرکین نے روح کی حقیقت کے بارے میں سوال کیا تو اس کے جواب میں یہی کہا گیا کہ

"الا ان في الجسد لمضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا

فسدت فسد الجسد كله الاوهى القلب" (حديث)

'' لیعنی خبر دار! جسم میں ایک لوتھڑا ہے اگر وہ درست رہتا ہے ادراگر وہ مجڑ جائے تو پوراجسم مجڑ جاتا ہے''اور وہ'' دل'' ہے۔ (سکون قلب)

# تعدادتراوت كيابك مثال سے وضاحت

## حضرت عثمان بن عفان رضى الله عنه كاز مد

حضرت عبدالملک بن شماد کیتے ہیں کہ میں نے جمعہ کے دن حضرت عال بن عفان رضی اللہ عنہ کو منبر پردیکھا کہ ان پر عدن کی بنی ہوئی موٹی تھی جس کی قیمت جاریا ہائی درہم تھی اور کیروے درہم تھی اور کے بارے میں بوچھا گیا جو مجد میں قبلولہ کرتے ہیں آوانہوں نے کہا میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کودیکھا کہ وہ اپنے ذمانہ خلافت میں ایک دن مجد میں قبلولہ فر مارے تصاور جب وہ موکرا شھے تو ان کے جسم پر کنگریوں کے نشان شھر (مسجد میں کنگر میاں بھی ہوئی تھیں) اور لوگ (ان کی اس ماوہ اور بے تکلف ذندگی پر حیان ہوکر) کہ درہے تھے بیامیر المؤسنین ہیں ہیں۔ (اخمہ اور میں الحاجہ الموالہ) حضرت میں ایک میں مسلم کہتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ لوگوں کو خلافت حضرت میں اللہ عنہ لوگوں کو خلافت دولائے میں اللہ عالیہ کے ایک کر مرکد اور تیل بعنی ساوہ کھا نا کھائے۔ (حیاۃ الصحابہ)

# حضرت ابو ہاشم بن عتبہ بن رسیعہ قرشی رضی اللّٰدعنه کا ڈر

حضرت ابو واکل رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہاشم بن عتبہ رضی الله عنه بیار تنے۔حضرت معاویہ رضی اللہ عندان کی عیادت کرنے آئے تو دیکھا کہ وہ رورہے ہیں تو ان ے یو چھااے ماموں جان! آپ کیوں رور ہے ہیں؟ کیا کسی درد نے آپ کو بے چین کر رکھا ہے؟ یا دنیا کے لائع میں رور ہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ بات بالکل نہیں ہے بلکہ میں اس وجدے رور ہاہوں کہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک وصیت فر مائی تھی۔ہم اس بڑمل نہیں كرسكے ۔حضرت معاور يرضى الله عند نے يو جيماوہ كيا وصيت تھى؟ حضرت ابو ہاشم رضى الله عنه نے کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیفر ماتے ہوئے سنا کہ آ دی نے مال جمع کرتا ہی ہے تو ایک خادم اور جہاد فی سبیل اللہ کے لئے ایک سواری کافی ہے اور میں دیکے رہا ہوں کہ میں نے آج (اس سے زیادہ) مال جمع کر رکھا ہے۔ ابن ماجد کی روایت جس بوں ہے کہ حضرت سمرہ بن مهم كي توم كايك صاحب كهتيج بي كه بين حضرت ابو باشم بن عتبد رضي الله عنه كامهمان منا توان کے پاس حضرت معاویہ رضی اللہ عند آئے۔ابن حبان کی روایت بیں ہے کہ حضرت سمره بن مهم کہتے ہیں میں حضرت ابوہاشم بن عتب رضی اللہ عنہ کامہمان بیتا تو وہ طاعون کی بیاری میں جتلا تھے۔ پھران کے باس حضرت معاویہ رضی اللہ عند آئے اور رزین کی روایت میں بیہ ہے کہ جب حضرت ابوہاشم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو ان کے تر کہ کا حساب کیا گیا تو اس کی قیمت تمیں درہم نی تھی اوراس میں وہ بیالہ بھی شار کیا گیا جس میں وہ آٹا گوندھا کرتے تھے اور اس میں وہ کھاتے تھے۔(اخرجالتر فری والنسائی)

### حضرت ابوعبيده بن جراح رضي الله عنه كازيد

حضرت عروه رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عند حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عند کے ہاں گئے تو وہ کجاوے کی جا در پر لیٹے ہوئے تنے اور گھوڑے کو داند کھلانے والے تعلیا کو کئے بتایا ہوا تھا۔ ان سے حضرت عمر رضی اللہ عند نے فرمایا آپ کے ساتھیوں نے جومکان اور سامان بنالئے وہ آپ نے کیوں نہیں بنالیئے؟ انہوں نے کہا اے امیر المومنین! قبرتک جنجنے کے لئے میسامان بھی کافی ہے۔ (افرج ابولیم فی الحلیة)

#### حكايت

صاحب قلیو بی بیان کرتے ہیں کہ ایک زاہد و پر ہیز گار نے کھانے کی خوشبوسو تھی۔
پس اس کواس کی خواہش ہوئی چنا نچہ وہ بازار کی جانب اس فحض کے پیچھے چلا۔ جو کھانا لئے جارہا تھااور ایک کہنے والے کوسنا کہ وہ پکارتا ہے کہ مرغابی فروش نے فلاس کی جیب سے پکھ درہ ہم چرائے ہیں۔ چنا نچہ لوگوں نے زاہد کو پکڑلیا جا کم نے اس کو جیل خانہ بھیج ویااور وہ مکھانا جیل ہیں بڑے لوگوں ہیں سے کی کے واسطے بھیجا گیا تھا چنا نچہ جب وہ کھانا کس اس میر کے ساتھ کھا وُ پس اس نے اس کے ساتھ کھا وُ پس اس نے اس کے ساتھ کھا وُ پس اس نے اس جورہ ہوگیا چھراس نے کہا کہ ہمارے ساتھ کھا وُ پس اس نے اس جوری کی تہمت کے بغیر جھے یہ کھانا کھلاتا پس اس نے ہا تف غیبی سے سناوہ کہتا تھا کہ جس چوری کی تہمت کے بغیر جھے یہ کھانا کھلاتا پس اس نے ہا تف غیبی سے سناوہ کہتا تھا کہ جس نے مروار طلب کیا پس اس کو کتا ہے کہا گا تا پس اس نے ہا تف غیبی سے سناوہ کہتا تھا کہ جس نے مروار طلب کیا پس اس کو کتا ہے کہ ہم نے اس چورکو پایا جس نے درہم لئے بیتے اس لئے مروسافر کو چھوڑ وہ وہ چھوڑ وہ چھوڑ کے درہم لئے بیتے اس لئے مروسافر کو چھوڑ وہ چھوڑ وہ چینا نے لئے اس کے درہم لئے بیتے اس لئے مروسافر کو چھوڑ وہ چھوڑ وہ چینا خوار کی دیا ہے کہ ہم نے اس کو رہ کو بایا جس نے درہم لئے بیتے اس لئے مروسافر کو چھوڑ وہ چھوڑ وہ چھوڑ کے اس کو رہ کہ کو بیا جس نے درہم لئے بیتے اس لئے مروسافر کو چھوڑ وہ چھوڑ کے اس کے درہم لئے بیتے اس لئے مروسافر کو چھوڑ وہ چینا خوار کیا جس نے درہم لئے بیتے اس لئے مروسافر کو چھوڑ وہ چینا نے لؤگوں نے اس کو رہ ہم لئے بیتے اس کے مروسافر کو چھوڑ وہ چینا نے لؤگوں نے اس کو رہ ہم لئے بیتے اس کے مروسافر کو چھوڑ وہ چینا کھوڑ کے اس کو رہ کیا گھورکوں نے اس کو رہ کو کہ کو بیا جس کے درہم کے بیتے اس کے مروسافر کو چھوڑ کے دورہم کے بیتے اس کے مروسافر کو چھوڑ کے دورہم کے کہ جس کے بیتے اس کے مروسافر کو چھوڑ کے دورہ کھورکوں کے اس کو دورہ کیا گھورکوں کے اس کو دورہ کو کھورکوں کے اس کو دورہ کے کہ کو دی کو دی کو دی کو دی کو دورہ کے دورہ کو کھور کو کھورکوں کے دورہ کورکوں کے دورہ کو کھورکوں کے

### حضرت عبدالله بن زبير کې نماز

حضرت عبداللہ بن زہیر رضی اللہ عنہ رکوع وجوداس قد رطویل و بے حرکت کرتے ہے۔
کہ چڑیاں آپ کی پشت پر آ کر بیٹے جاتیں اکثر تمام رات ایک مجدے بیل گزار و ہے۔
ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ کا بچہ پاس سور ہاتھا۔ انفا قاح پست بیل ہے سانپ
گرا اور اس کو لیٹ گیا۔ وہ چلا اٹھا۔ سب گھر والوں بیل بھی شور بھے گیا۔ خدا خدا کر کے سانپ کو مارا۔ لیکن حضرت عبداللہ ای اطمینان وسکون سے نماز پڑھتے رہے۔ فراغت کے بعد بوجھا کیا بات تھی۔ پھوشور ساساتھا۔ اہلیہ صاحبہ نے سارا واقعہ سایا اور فر مایا خدا آپ پر رحم فرمائے بچہتو مرنے ہی لگا تھا اور آپ کو فہر بھی نہ ہوئی۔ فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے در بار میں ماضرتھا گناہ بخشوار ہاتھا۔ ووسری طرف متوجہ کیے ہوجا تا۔ ( مکایات کا اندا نگاہ بیڈیا)

#### حكايت

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ علامہ قرطبی نے فرمایا کہ ہرآ دمی کے ساتھ کے بعد دیگرے آنے والے ہیں فرشتے ہیں جو تھم النی سے اس کی حفاظت کرتے ہیں اور زبین کی کوئی زراعت اور درختوں پر پھل اور زبین کی اندھیریوں ہیں کوئی وانہ ایسانہیں ہے کہ جس پر بسم اللہ الرحمٰن الرحیم بیفلاں بن فلال کارزق ہے نہ کھا ہو۔ واللہ اعلم۔

ہر حال میں اللہ کا شکر

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ دوفرشتے آسان سے نازل ہوسے ان میں سے ا یک مشرق میں اور دوسرامغرب میں پھر دونوں ملٹے اور آسان میں باہم ملے ۔ پس ان میں ے ایک نے اینے ساتھی ہے کہا کہ تم کہاں تھے اس نے کہا کہ میں مشرق میں تھا۔ مجھے میرے بروردگارنے ایک مخص کے نزانہ کی طرف جمیجا تھا پس میں نے اس کو زمین میں دھنسا دیا۔اور دوس ے نے کہا کہ مجھے میرے رب نے بھیجا تھا کہ تزانہ کولوں اور اس کو مغرب میں ایک مخص کے گھر میں رکھوں اور اس کے پاس نہ تو کوئی درہم ہے اور نہ کوئی دینار پس اس قصہ کورضوان داروغہ جنت نے سنا اوران سے کہا کہ میرا قصہ تم دونوں کے قصہ سے زیادہ عجیب ہے مجھے میرے رب نے تھم دیا ہے کہاں فقیرے کمرجاؤں اوراس خزانہ کوشار کروں کہ وہ کتنے درہم اور کتنے دینار ہیں۔ پس میں نے اس کو گنا پھر مجھے میرے پروردگار نے تھکم دیا کہ فقیراورصا حب خزانہ کے واسطے ہر درہم اور دینار کے عدد کے موافق جنت میں محل بتاؤں \_پس ان دونوں فرشتوں نے عرض کیا اے ہمارے رب اس کرامت پر جس کی وجہ سے تو نے صاحب خزانداور فقیر کو بزرگی دی ہے ہم کومطلع فرما۔ پس اللہ سبحاندو تعالیٰ نے فرمايا كرصاحب فزاندجب كراس كاخزان زبين بس وصنساديا كيانواس في كماالحمد لله الذی الخ بہلے سب تعریف اس ذات یاک کو ہے جس نے مجھے اپنے قدر پردامنی کیا۔ اور فقیرخزاندے اترایانہیں اوراس نے کہا کہاس اللہ کاشکر ہے کہ جس کے خزانوں میں ایس چیز ہے جو مجھےاس کے غیر کی طرف متاج نہیں بناتی ہے۔ واللہ اعلم۔

## انسان میں دوسم کے جہان یائے جاتے ہیں

انسان میں دونتم کے جہان یائے جاتے ہیں۔ایک جسم اور مادہ کا جہان جے ہم آ تکھول سے دیکے کرادر ہاتھوں سے چھوکرمحسوس کر لیتے ہیں اوراس جہان کے ساتھوایک باطنی جہان اور ہے جے ہم ندد کھے سکتے ہیں نہ چھو سکتے ہیں۔ای باطنی دنیا میں ' روح'' آ باد ہے اس پوشیدہ دنیا میں دل دھڑ کتا ہے ای میں خواہشیں جنم لیتی جیں اس میں امتنگیں اور آرز و کیں یروان چڑھتی ہیں ای میں سروراورغم 'نفرت اورمحبت ایٹاراور بغض جیسے جذبات پرورش یا کے ہیں اور لطف کی بات رہے کہ بہی پوشیدہ ونیا جے ہماری آ تکھیں نہیں و کھے سکتیں انسان کی امل دنیائے جب تک اس دنیا کا نظام چاتا رہتا ہے ای وقت تک انسان زندہ رہتا ہے اور اے معاشرے میں تمام انسانی حقوق حاصل ہوتے ہیں کیکن جہاں بیدنظام بند ہوجا تا ہے

وہیں انسان مردہ کہلانے لگتا ہے اور اس کے تمام حقوق سلب ہوجاتے ہیں۔

مچرجس طرح انسان کا ظاہری جسم بھی تندرست ہوتا ہے اور بھی اسے بیاریاں لگ جاتی ہیں'ای طرح روح بھی بھی صحت مند ہوتی ہے اور بھی بیار ہوجاتی ہے جس طرح ز کام' نزلہ بخارا ورمخلف قتم کے در دجیم کی بیاریاں ہیں ای طرح غم وغصہ خود غرضی کیجبر ریا ہاور خود پسندی روح اوردل کی بیاریاں ہیں۔

### دوبچول کی غز و هٔ احزاب میں شرکت

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فریاتے ہیں کہ ہم لوگ ۵ ھے بیں حضورصلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہم لوگ غز وۂ احزاب کے سال قریش کے ساتھ نکلے تھے۔ میں اپنے بھائی حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا اور ہمارے ساتھ ہمارے غلام حضرت ابورافع رضي الله تعالى عنه بمي خفيه جب بم عرج يهنيج تو بهم لوگ راسته بعول کئے اور رکو بہ کھانی کی بجائے ہم جمجا شہ چلے گئے یہاں تک کہ ہم قبیلہ بنوعمر و بن عوف کے ہاں آ نظے اور پھر مدینہ بھنج سے اور ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خندق میں یایا۔اس وقت میری عمراً محدسال تقى اورميرے بعائى كى عمرتيره سال تقى \_ (رواه الطيم انى فى الاوسلام حيات الصحاب)

#### حكايت

صاحب قلیو بی بیان کرتے ہیں کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے معیبت کو بخق ہے بناہ مانکی اور جہدالبلا کے معنے میں اختلاف ہے۔ پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ وہ مال کی قلت اور بال بچوں کی کثر ت ہے اور ان کے غیر نے کہا کہ اس سے برا پڑوی اور سست جال قاصداور جھڑ الوجورت مراد ہے اور ترکیزی اور اند میراج راخ اور گھر جو بارش سے گراجا تا ہے اور دستر خوان حاضرہ پرغائب کا انتظار کرنا حالانکہ کی بولتی ہے مراد ہے۔

اصلاح قلب كيلئ وفت نكالنح كاطريقه

قلب کی دری ذکراللہ اور صحبت اہل اللہ سے ہوتی ہے۔ آج کہاں سے لاؤ میہ چیزیں سارا دن فرصت نبیس ٹائم بی نبیس ماتا ٹائم اس لئے نبیس کہ اللہ نے تندر سی دے رکھی ہے ابھی ذرا كان ميں دروموجائے سارا ٹائم نكل آئے گا۔وقت تو نكالنے سے لكتا ہے بعض لوگ انظار میں رہتے ہیں فرصت کی جب فرصت ہوگی تب ذکراللہ کریں گئے تو فرصت کا انتظار کر د ہے ہواور فرصت تمہاراا تظار کررہی ہے عرجرتم کوفرصت نہیں ملے گی بیتو تکا لئے سے نکلے گی کمر کی منرور مات کے لئے مقدمہ کے لئے اور دوا کیلئے وقت نکا لئے ہو۔ محبت الل اللہ کے لئے كيول نييں نكالتے جس مالك نے سب كچھ ديا ہے تفس كى خاطرتو چوہيں تھنے ہيں ہے كتنے نكالتے ہو۔اللہ كے شكر كے لئے كتناونت نكالتے ہو۔ونت نكان نبيس نكالا جاتا ہے۔لنس ہے مطالبه کروکه آرام اور کھانے کمانے اور بچوں میں کتنا وقت لگا تا ہے اور ذکر کے لئے کتنا مقرر کیا۔حضور علی کے تو دن میں دوتہائی اور رات میں دوتہائی اللہ کی یاد کے لئے نکالا ہے تم چوتھائی آٹھواں پچھتو نکالوآٹھوال حصہ جو بہت کم ہے وہ تین محضہ ہاس میں بھی بہت پچھ كرسكة موراب بيهجواوكداوني درجهآ محوال حصر يعنى تين محنشه يجس من نفس كى بيروى كى کاروبارکی کوئی شمولیت شہواب اس میں اگرسب نمازیں بھی شامل کرلوتو بہت خشوع سے دو محنثه موتے ہیں بعنی نمازوں کے علاوہ ایک محنثہ تکالواس کئے کہ علاج کرتا ہے دل کا ۔ ہمارا ول بہار ہے۔سب سے اجھاریہ ہے کہ کی اللہ والے سے رابطہ پیدا کروا پی باگ اس کے ہاتھ میں دے دو جب تک ڈاکٹر کی رائے سے علاج نہ کرا ڈھے صحت کاملہ نہ ملے گی۔ (سکون قلب)

حضرت عمروبن ثابت عرف اُصیر می کاعشق رسول صلی الله علیه وسلم بنگ الله علیه وسلم بنگ الله علیه وسلم بنگ احد ، افعدا موسیخی ، مسلمان چل پحر کرایت آدمیوں کو دعوی درج ہے ، انصار کا ایک خاندان بنوعبدالا مسل ، این شہید دس کو تلاش کرتا پھر رہاتھا۔ چلتے چلتے وہ ایک فنص کے پاس دک گئے ، وہ زخموں سے چور تفاظر زندگی کی پجھر می اس میں باتی تھی۔ بولے : ارے ، یہ و عرو بن ثابت عرف اصیر می ہے بدادھ کیسے آگیا؟ ہم تو اسے اس حالت میں چھوڑ آئے ہے کہ بداسلام سے انکاری تھا۔ پھر انہوں نے اس سے بوچھا: تمہیں کیا چیز یہاں لے آئی؟ تو می غیرت اس کا موجب بن ہے یا اسلام کی رغبت؟ جواب دیا: اسلام کی رغبت میں الله اور اس کے رسول الله علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، پھر میں آپ صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ از تار ہا کے رسول الله علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، پھر میں آپ صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ از تار ہا بات دسول الله صلی الله علیہ وسلم تک پہنچائی۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

هو من اهل المجنة ترجمه (وه اللّ جنت بيس ہے ہے) (زاد المعادس ١٣٣١ ج) حضرت الدهرير القرار القرار الفرائي الله عنه الله عنه و اد صنآه (كاروان جناد الله عنه و اد صنآه (كاروان جنت) راه تی بیس شہید موكر سید ہے بہشت بیس بین محتے۔ د صنی الله عنه و اد صنآه (كاروان جنت) از اله اور اماله

ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ کی تحقیق ہے۔ بچ تو یہ ہے بجیب وغریب تحقیق ہے۔ پخ تو یہ ہے بجیب وغریب تحقیق ہے۔ پینی فرماتے ہے کہ شخ کا ال کو چاہئے کہ رذا کل نفس کا از الدنہ کرے بلکہ امالہ کر دے بخل رہے بکل ہی گراس کا کل بدل دیا جادے۔ بخل کو کھول کر سخاوت نہ پیدا کی جادے۔ ای طرح سمجھو کہ خصر بھی بڑے کا م کی چیز ہے اگر خصہ نہ ہوتا تو اسلام ہی نہ پھیلا ۔ اسلام جو پھیلا تو غصے ہی کی بدولت کیونکہ مقابلے میں کا فرول کے غصے ہی میں جان و بنا اور جان لینا آسان ہوسکتا ہے اس طرح اگر بخل نہ ہوتا تو رنڈ یول بھڑ وول بدمعاشوں میں خوب مال لٹا تا۔ یہاں تک کہ مستحقین کی بھی نو بہت نہ تی ۔ اب ستحقین ہی کو دیتے ہیں۔ چھائٹ کریے بخل ہی کو تھے اس کی کو ہے ہوائٹ کریے بخل ہی کو تھے اس کی میں ہوتا ہے۔ اس کا برکت ہے۔ غیر ستحقین کو نہ دینا یہ بخل ہی تو ہے گئی دیتے ہیں۔ چھائٹ کریے بخل ہی تو ہے۔ اس کا برکت ہے۔ غیر ستحقین کو نہ دینا یہ بخل ہی تو ہے گئی دو ہے سخاوت کی ماں ہے۔ اس کا باب ہے۔ سخاوت کی ماں ہے۔ اس کا

### وليدبن مغيره كودعوت

حضرت ابن عباس رضی الله عنه قرماتے ہیں کہ ولیدین مغیرہ نبی اکرم سلی اللہ عند وسلم کے یاں آیا۔آپ نے اسے قرآن پڑھ کرسنایا۔ بظاہر قرآن س کروہ نرم پڑ گیا۔ابوجہل کو پیخبر كَيْجِي -وليدك ياس آكراس في كهاا على جياجان! آب كي قوم آب كے لئے مال جمع كرنے کا ارادہ کر رہی ہے۔ ولیدنے پوچھا کس لئے؟ ابوجہل نے کہا آپ کو دینے کے لئے کیونکہ آب محرسلی الشعنی وسلم کے اس اس لئے سے تھے تا کہ آب کوان سے پھول جائے۔ ولیدنے کیا قریش کوخوب معلوم ہے کہ میں ان میں سب سے زیادہ مالداروں میں سے ہوں۔ ( مجھے محمر ے مال لینے کی ضرورت نہیں ہے ) ایوجہل نے کہا تو پھر آپ محد کے بارے میں ایسی بات کہیں جس ہے آپ کی قوم کو یہ پرچہ چل جائے کہ آپ ایکے <sup>منکر</sup> ہیں۔(ان کوئیس مانے ہیں) ولید نے کہا میں کیا کہوں؟ اللہ کی مم جم میں سے کوئی آ دی جھے سے زیادہ اشعار اور اشعار کے ر جز اورتصيد يكواور جنات كاشعاركوجان والانبيس برالله كاتم إوه جو يحد كبتي بي وه ان میں سے کسی چیز کے مشابہ میں ہے اور اللہ کی تتم اوہ جو پچے فرماتے ہیں اس میں بردی حلاوت (اورمزه)اوربزی خوبصورتی اور کشش ہےاور جو کچھوہ فرماتے ہیں وہ ایسا تناور درخت ہے جس كااويركا حصه خوب كجل ديتا ہے اور ينچے كا حصه خوب مرسز ہے اور آپ كا كلام بميشه او پر رہتا ہے۔ کوئی اور کلام اس سے او پرنہیں ہوسکتا اور آپ کا کلام اپنے سے بنچے والے کلاموں کوتو ڈکر ر کھ دیتا ہے۔ ابوجہل نے کہا آ ب کی قوم آ ب سے اس وفت تک رامنی نہیں ہوگی جب تک آب ان کےخلاف مچھ کہیں گے ہیں۔ ولیدنے کہا اچھا ذرا کھبرو۔ میں اس بارے میں سچھ سوچتا ہوں۔ پچھ دیرسوچ کر ولید نے کہا ان کا (محمصلی اللہ عنیہ رسلم کا) کلام ایک جا دو ہے جسے وہ دوسرول سے سکے سکے کر بیان کرتے ہیں۔اس برقر آن مجید کی ساآیات نازل ہو کیں۔ ﴿ فَرنبی وَمَن خَلَقَتُ وَجِيدًا. وَجَعَلَتُ لَهُ مَالاً مُملُودًا. وَبَنِينَ شُهُوداً. ﴾ جنكا ترجمه يه " چھوڑ دے جھے کواوراس کوجس کو میں نے بتایا ا کا۔اور دیا میں نے اس کو مال پھیلا کراور بیٹے مجلس میں بیضے والے۔' (اخرجه اسحاق بن راهو په حکذ ارواوالیم عن الحاکم)

### ایما نداری کاصله

صاحب قلیو فی بیان کرتے ہیں کیا کیے فتی محتاج تھا اور اس کی فی فی نیک بخت تھی چنانچہ فی فی نے بی فی نے اس نے اس سے کہا کہ ہمارے پاس فوراک نہیں ہے وہ فتی حرم کو بی جانب لکلا۔ پس اس نے اس ایک ایس ہے اس لایا کس فی جس جی جس میں ایک ہزارا شرفیاں تھیں (ید کھرکر) وہ فتوں ہوا اور اس کو اپنی فی بی کے باس لایا کس فی بی نے اس سے کہا کہ حرم کی بڑی ہوئی چیز کے واسطے مناوی کرنا ضروری ہے چنانچہ وہ فتی حرم کی طرف انگلا تا کہ اس کی مناوی کرے۔ پس اس نے ایک پہلانے والے کو سنا کہ وہ کہتا ہے کہ کس نے ایک جس کی بائی ہے جس میں ہزارا شرفیاں ہیں۔ (یدین کر) اس فتی سے کہا کہاں کو شہل نے کہا کہاں کو شیرے واسطے ہا ور اس کے ماتھ تو ہزار اور ہیں۔ میں نے کہا کہا کہ وہ تیرے واسطے ہواراس کے ماتھ تو ہزار اور ہیں۔ اس نے کہا کہا کہ وہ تیرے واسطے ہواراس کے ماتھ تو ہزار اور ہیں۔ ہو اس نے کہا کہا تھا کہ اس میں سے ایک ہزار تھیلی میں رکھواور اس نے جھے دی ہزار شیلی میں رکھواور اس کو جم کو بیاری اس میں جائے ہزار تھیلی میں رکھواور اس کو جم کو بیس کے بیار اس میں سے ایک ہزار تھیلی میں رکھواور اس کو جم کو بیاری اس میں بیونک دواور لوگوں کو نماد وہیں جس شخص نے اس کو لیا ہوا کہ وہ تیرے باس آ سے تو اس کو جم کو بیاری وہ تیرے باس آ سے تو کہا کہا تا ہواور صد قد بھی کرتا ہے۔ اس کو ایک ہو تیرے باس آ سے اور اس کو بی کھا تا ہواور صد قد بھی کرتا ہے۔ اس کو بی تھا تا ہواور مد قد بھی کرتا ہے۔

بیٹے کی فراست

عبیداللہ بن المامون سے مروی ہے انہوں نے بیان کیا کہ مامون الرشید میری والدہ ام موکی سے سخت ناراض ہو گئے۔ پھراس بنا پر جھے سے بھی اس درجہ برہم ہو گئے کہ قریب تھا کہاس کا نتیجہ میر ہے تلف ہوجانے کی صورت میں برآ مدہو۔

یں نے ایک ون ان سے کہا کہ اے امیر الہو منین اگر آپ ہے بچا کی بٹی پرناراض ہیں اور ان بی پر جھے کوا لگ کر کے عمّاب کریں کیونکہ ہیں آو آپ کی طرف سے ان کے پاس گیا ہوا ہوں اور آپ بی کا ہوں نہ کہ ان کا۔ مامون الرشید نے من کر کہا تو نے بچ کہا اے عبیداللہ تو میری طرف سے اس کا ہوں نہ کہ ان کیا ہوا ہوں اور میر ان ہے اس کا ہیں اور ہیں ضدا کا شکر اوا کرتا ہوں جس نے جھے کو اس کے پاس گیا ہوا ہے اور میر ان ہے اس کا ہیں اور ہیں ضدا کا شکر اوا کرتا ہوں جس نے جھے کو اس کے بیاس کی جو تھے ہیں ہوجود ہے اس حقیقت پر متنب کیا تیرے ذریعہ سے اور تیرے اس فضل (یعنی فراست) کو جو تھے ہیں ہوجود ہے بھے پر عمیاں کر دیا۔ واللہ آج کے بعد تو میری طرف سے کوئی برائی نہ دیکھے گا اور پہند بیدہ طرز کمل بی وکھے گیا گی کریڈ فیکن کی در کا میں کہا تھری کو اللہ و سے خوش ہوجانے کا سبب بن گئے۔ (کتب لاذ کیاد)

### معنوى حسى كرامت

فرمایا حضرت منا من صاحب رحمداللدای مرشد حضرت میال کی (نورجمه ) صاحب کے ہمراہ جوتا بغل میں لے کے اور گرون میں تو بڑہ ڈال کے تعنجما نہ جاتے سے اور الکے لڑکے کی سسرال یمی و جی تھی۔ لوگوں نے منع کیا گہ آپ اس حالت میں نہ جایا ہے جو والوگ ذلیل و حقیر بجھیں گے۔ فرمایا وہ اپنی الی تیسی میں جاوی اور ایپ دشتے کو چھڑ الیس میں اپنی سعادت کو نیس چھوڑ سکتا اور وہ لوگ کہا کرتے سے بات نقد بر کیا ذلیل سرمی طا۔ یہ تو حافظ صاحب کی کرامت حدید کا بیان کیا کہ پہلے اشراف وار ذل جوام وخواس سب دلین کے ڈولہ پر جمیر کیا کرتے سے۔ چنا نچہ حافظ صاحب ہوئی بجمیر کررہ ہے ہے۔ ایک مسلوج مغرانوی فض کے سرمی منصوری بیسراگا بے چارہ بیٹھ گیا سرخون آلودہ ہوگیا۔ جب وہ فخض صلوج مغرب سے فارغ ہوکر مجد سے لکا حافظ صاحب کود کھا کہ آپ نے اس سے معانی صافظ حادب کو کھا کہ آپ نے اس سے معانی حادب سامنے بیٹھک میں جاکر دریافت کیاسب نے اسے صافظ صاحب کی کرامت ہے۔ (امثال مرب) ماس نے اسے مالی وہ یوانہ بیٹھک میں جاکر دریافت کیاسب نے اسے مالی وہ یوانہ برائی دو یوانہ برنایا بجھے والے کے ہوں گے۔ بیٹھک میں جاکر دریافت کیاسب نے اسے باگل وہ یوانہ برنایا بجھے والے کے مون کے مون کے درافظ صاحب کی کرامت ہے۔ (امثال مرب)

حضرت عمارا ورحضرت صهيب كودعوت

حضرت جمارین با سروسی الله عند فرماتے ہیں دارارقم کے دردازے پر حضرت صہیب بن سنان رضی الله عند نے میری طاقات ہوئی ادراس وقت حضور سلی الله عند ہے آئے ہو؟ میں تشریف فرماتھ میں نے معرت صہیب رضی الله عند ہے کہا کس ارادے ہے آئے ہو؟ انہوں نے جھے ہے ہو چھا کہ تم کس ارادے سے آئے ہو؟ میں نے کہا میں اس ارادے سے آبا ہوں کہ جھے سے ہو چھا کہ تم کس ارادے سے آئے ہو؟ میں نے کہا میں اس ارادے سے آبا ہوں کہ جھے سلی اند عند دیلم کی خدمت میں جا کران کی با تیں سنوں۔ انہوں نے کہا میرا بھی کہی ارادہ ہے۔ چنا نچے ہم دونوں حضور صلی اللہ مائے رہا کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ آب نے ہم پر اسلام پیش فرمایا۔ ہم دونوں حسلمان ہوگئے۔ پھراس دن شام تک ہم و جی تخمیر ہے۔ پھراس دن شام تک ہم و جی تخمیر ہے۔ پھر وہاں سے ہم چھپ کر ایکے معرت میں اللہ عند تنہیں دہاں اللہ عند تنہیں دیا دہ سلمانوں کے بعد مسلمان ہوئے۔ (افرجاین معرس سیب رضی اللہ عند تنہیں ہوئی۔ کھوزیادہ مسلمانوں کے بعد مسلمان ہوئے۔ (افرجاین معرس میں ابی جیدہ بن جو بن جو

# عورت کی عیاری

صاحب قلیولی بیان کرتے ہیں کہ نیک بندوں میں سے ایک شخص بہت ہی غیرت دارتھا اس کی بی فی خوبصورت تھی اس کے یاس ایک درہ (بات کرنے والا برندہ) تھا جوخوب باتیں کرتا تفااس نیک بندہ نے سفر کرنے کا ارادہ کیا اس نے درہ کو تھم دیا کہاس کی عدم موجودگی میں جوبات اس کی بی بی کے واسطے چیش آئے اس سے اس کو خبر کرے۔ بی بی کا ایک یارتھا جو ہرروز اس کے پاس آ تا تھاچنا نجہ جب وہ سفر سے آ یا تو ورہ نے اس کواطلاع دی۔اس نے اپی لی بی کو خوب ز دوکوب کیاعورت نے سمجھا کہ بیکام در ہ کا ہے چنانچہاس نے اپنی لونڈی کو تھم دیا کہ رات کوجھت پر میسے اور اس نے درہ کے پنجرہ پر بوریار کھ دیا اور اس پریانی چھڑک دیا اور چراغ کی روشی میں آئینہ ظاہر کیا۔ بس اس کی شعاع دیواروں پر پڑی (بیدد کھیکر) درہ نے گمان کیا کہ بیہ آ وازرعد (باول کی کڑک کی ہے) اور یانی بارش کا یانی ہے اور چک بجل کی چک ہے۔ پس جب دن لکلاتو درہ نے اس مخص ہے کہا کہ اے میرے مالک اس کڑک اور بارش اور بکی میں رات کے وقت تیراکیا حال تھا۔ یہ س کراس نے کہا کہ یہ کیا بات ہے رات تو محری کے موسم کی متنی۔ بین کراس کی بی بی نے کہااس کے جموث کو دیکھواس نے جو پچھ میرا حال تم ہے کہا ہے وہ سب جموث کہا ہے چنانجدا س تخص نے اپنی لی بی ہے سکے کرلی اور راضی ہو گیا۔ پھراس نے ورہ ہے کہا کہ تو تنہست یا ندھتا ہے درہ نے اپنی چونچ ہے اپنے بدن میں مارایہاں تک کہاس کو خون آ لوده كرديا پرايخ الك عن كامطالبه كيا چنانجداس في اين بي بي كي كامطالبه كيا چنانجداس فروخت كرويا- تاكه ني في كواس ہے راحت ال جائے ۔ واللّٰداعلم ۔

طالب علمي ميں فقروفا قبہ برصبر

حضرت امام مالک رحمہ القدیے امام حدیث رہید کے فقر وافلاس کا ذکر کیا کہ طلب علم کی وجہ سے ان کو بیان تک کہ وہ خراب علم کی وجہ سے ان کو بیان تک کہ وہ خراب کھر کی حجود میں اور مویز منقی جو مدینہ کی کوڑیوں پر پھینک دینے جاتے تھے اس کو کھا کر گذارا کر ہے تھے۔ (شرات الاوراق)

## نفس کے حیلے بہانے

آج جمارانفس کہتا ہے اللہ والے کہاں ہیں؟ وہ مولوی الگ بیرعالم الگ سب میں کیڑے ہیں ہم نے سب مولو یوں کو دیکھ لیا سب د کا ندار ہیں یہ نتیجہ تحض نفس کا دھوکہ ہے۔ جب بہی بات ہے تو بتاؤ کون ساڈ اکٹر مخلص ہے کون ساوکیل مخلص ہے سب پیسے معینی والے ہیں کون تمہارا اصل خیرخواہ ہے ہزاروں لا کھوں میں ایک ایبا ہوگا جو خیرخواہی کرےگا۔ جب خود غرضی اتن ہے تمہار انفس میر بھی کہتا ہے کہ سارے ڈاکٹر مطلب کے ہیں اب علاج ہی چھوڑ و۔جو ہمارا جی جا ہے گا کھا کیں گے بیس کے جب سارے وکیل مطلبی ہیں تو جھوڑ و ان وکیلوں کو ہم خود اپنا مقدمہ لڑیں گے دودھ خالص نہیں ملتا چھوڑ و دودھ کؤیا نی پینا شروع کرؤ آٹا خالص نہیں چھوڑ ومٹی کی روٹی ایکا ؤ نہیں دنیا کے معاملہ میں جا ہے ایک کے دوخرج کر دیں جہاں چیز انچھی ملے لائیں گے جو ڈاکٹر انچھا ہو اس کے پاس جائیں گئے وہاں شیطان بینیں بنا تا کہ سارے ڈاکٹر مجھوڑ و۔ دین کے لئے بنا تا ہے سارے مولوی جھوڑ و۔ اس کئے کہ سمارے مولوی چیٹر اکر شیطان خوداس کا مولوی بنتا جا بتا ہے اللہ والے اس ویا میں آج بھی ہیں اللہ کا وعدہ ہے کہ ایسے لوگ ضرور ملیس کے دودھ کا 'وکیل کا وعدہ نہیں اللہ کا وعدہ صادقین کی محبت کا بہت جگہ ہے اور یہ وعدہ قیامت تک کے لئے ہے ہے لوگ اگر قيامت تك ملنے والے ندہوتے تو اللّٰد كابيروعدہ ندہوتا تے كمي آثا ور دودھ خالص ملنے كا وعدہ الله نے نہیں کیا کہاں اللہ والول کے لئے ضرور وعدہ ہے۔ ایک دھوکہ شیطان کا یہ ہے کہ جب ہم بھی کسی عالم کی تلاش میں نکلتے ہیں تو معیار ذہن میں ہوتا ہے۔عمر اور جنید کا جواس کے خلاف ہواس کومتی ہی نہیں سجھتے بیٹیں خیال کرتے کہ تم خود کہاں پڑے ہوان کے زمانہ کے آ دمی بھی ایسے ہی تھے جیسے بزرگ اور جیسی روح ویسے فرشتے آج جیسے تم عیوب سے بجریور ہوان میں ہے ہی کچے بہتر مل کتے ہیں۔ابو بکڑاور عرفییں آئیں سے جنید وہلی نہیں آئیں کے امام غزالی نہیں آئیں گے۔ آج کوئی یہ کے کہ بیار ہوں مرعلاج کراؤں گا اجمل خان ہے تو پھروہ مرجائے گاشفانہ ہوگی۔ ہاں بیدد مکھ لوکہ ان کا شاگر د ہوں ان کے شا گرد کاشا گرد جوان کے اصولوں برعلاج کرنے والا ہو۔بس!س کو پکر لو۔ (از بالس مغتی اعظم)

## چغل خور کی وعا

صاحب قلیو بی روایت کرتے ہیں کہ حضرت موئی علیہ السلام قوم بنی اسرائیل میں طلب باراں کے واسطے تین مرتبہ نکلے بیکن بارش نہ ہوئی۔ پس حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ اے میرے رب تیرے بندوں نے تین مرتبہ باران رحمت کو طلب کیا لیکن تو نے پانی نہ برسایا۔ اللہ تعالیٰ نے مولیٰ کی طرف و تی جیجی کہ اے مولیٰ بلاشک ان میں ایک چفل خور ہے اور وہ چفلخوری پر جما ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار وہ کون ہے تاکہ ہم اس کو اپنے درمیان سے نکال دیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی جانب و تی جیجی کہ اے موسیٰ میں چفل خور بنوں۔ چنا نچے سب نے تو ہو کی پس اللہ تعالیٰ نے ان پر باران رحمت نازل فرمایا۔

حضرت عرفه بن حارث كاعشق رسول صلى الله عليه وسلم

حضرت کعب بن علقہ کہتے ہیں: حضرت عرفہ بن حادث کندئ کو نبی کریم کی صحبت حاصل تھی۔ بیا کی۔ آدی کے پاس سے گزرے جس کے ساتھ المن وسینے کا معاہدہ کیا ہوا تھا۔ حضرت عرفہ نے اسے اسلام کی وعوت دی۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہد دیا۔ انہوں نے اسے آل کر دیا۔ حضرت عمر و بن عاص نے ان سے کہا 'بیلوگ معاہدے کی بابندی کی وجہ ہے ہم سے مطمئن تھے (تم نے آل کر کے معاہدہ تو ڑویا) حضرت عرفہ نے کہا ' بیلوگ معاہدہ تو گرائی اللہ علی وسلم کے بارے میں (برا بھلا کہ کر) جمیں تکلیف بہنچا کیں۔ (حیاۃ السحاب)

ابومحذ ورة كاعشق رسول صلى الله عليه وسلم

ابومحذورہ کے سرے اگلے حصہ میں ایک بالوں کا جوڑا تھا کہ جب وہ جیسے اور اس کو چھوڑ دیتے تو وہ زمین سے جا لگتا۔ کی نے ان سے کہا کہتم ان کومنڈ واکیوں نہیں دیتے؟
انہوں نے کہا کہ میں ان کومنڈ وانہیں سکتا کیونکہ ان کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگا ہے،
اور آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوچھوا ہے۔ ( کتاب الشفاء)

مخلوق برشفقت

صاحب قلیولی نقل کرتے ہیں کہ حضرت موی علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب مجھے وصیت کراللہ تعالی نے فرمایا کہم مخلوق پرشفقت کرو۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہا جما الله جل شاندنے جایا کہ فرشتوں کے واسطے ان کی شفقت ظاہر کرے۔ چنا نجداس نے میکا نمل کو کنجنگ کو چک کی صورت میں اور جرنمل کوشاجین کی صورت میں بھیجا کہ بیاس کو بنكائے اور نكالے \_ يس جراموئ كى طرف آيا اور كہا كہ جھے شاجين سے بناه و يجئے چتانجہ موتیٰ نے فر مایا کدا جمااس کے بعد شاہین آیا اور کہا کداے موتیٰ جھے سے یہ چڑیا بھا کی ہے اور میں بھوکا ہوں۔موی علیدالسلام نے فرمایا کہ میں اسے گوشت سے تیری بھوک کوروکوں گا۔ پس شامین نے کہا کہ میں سوائے آپ کی ران کے اور پھے ندکھاؤں گا حضرت موتیٰ نے ا کہا کہ اچھا چرشا بین نے کہا کہ میں تو صرف آپ کے بازوے کھاؤں گا۔موتیٰ نے کہا اجعا كرشاجين نے كہا كه ميں تو صرف آپ كى آكھيں كھاؤں گا۔موئی نے قرمايا كه ہال ہاں۔اس کے بعد شاہین نے کہا کہ یا کلیم اللہ اللہ بی کے واسطے آپ کے لئے بھلائی ہے۔ میں جبریال موں اور یہ چڑیا میکا ممل ہے۔ بلاشبداللہ تعالیٰ نے آب کے یاس ہم کو بھیجا ہے تا کہ وہ آپ کی شفقت فرشنوں کے واسطے ظاہر کرے اور بیفرشنوں کے تول کی تروید کے واسط باوروه قول بيا كم النجعل فيها من يفسد فيها الآب العني اسالله أوزين میں ایسے مخص کوخلیفہ بنائے گا جواس میں فساد کرےگا۔

### صحبت كااثر

فرمایا ایک فخص سائ کے شوقین حضرت حاتی صاحب سے بیعت ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ تہماری رغبت مبدل برنفرت ہوجائے گی۔ انہوں نے بہت تبجب کیا کہ بھے تواس کے بغیر چین نہیں ہروقت ای کا دھیان ہے اور حاتی صاحب بیفر ماتے ہیں فوض یہ کہ سفر میں ایک ایسے مقام پر ففہرے کہ وہاں سائے ہور ہاتھا کہتے تھے اتی نفرت ہوئی کہ قلب جا ہتا تھا اس تمام جھڑ ہے کو درہم برہم کر دول۔ یہ حضرت کی صحبت کا اثر وکرامت تھی۔ (صحص الاکابر)

## معمولی بچه برواانسان بن گیا

پروفیسر البرث آئن سٹائن (۱۹۵۵–۱۸۷۱) نے ۲۰ یں صدی کی سائنس میں عظیم انقلاب برپاکیا۔ گراس کی زندگی کا آغاز نہا ہے۔ معمولی تھا۔ بین سال کی عمرتک وہ بولانا شروع نہ کرسکا۔ بظاہر وہ ایک معمولی باپ کا معمولی بچہ تھا۔ نوسال کی عمرتک وہ بالکل عام بچہ دکھائی ویتا تھا۔ اسکول کی تعلیم کے زمانہ میں ایک بار وہ اسکول سے خارج کر دیا گیا۔ کیونکہ اس کے استادوں کا خیال تھا کہ اپنی قابلی کی وجہ سے وہ دوسر سے طالب علموں پر ٹر ااثر ڈالی ہے۔ گراس کے محداس نے بعداس نے محداس کی شہرت بڑھتی ہی چھی گئی۔ وہ اکثر محراس کے بعداس نے محداس نے محنت شروع کی تو وہ اس بلندی تک پہنچا جو موجودہ وزمانہ میں بشکل کی وہر سے سائنس دال کو حاصل ہوئی۔ اس کے بعد سے اس کی شہرت بڑھتی ہی چھی گئی۔ وہ اکثر آدگی راہ تک اپنے کام میں مشخول رہتا تھا۔ ۱۹۳۳ میں اس نے بٹلر کے جرشنی کو تچھور دیا تھا، آگی راہ تک اپنے کام میں مشخول رہتا تھا۔ ۱۹۳۳ میں اس کے کرا سے کرا سے کرا سے کام اس کو ۲۰ ہزار مارک بنتا کی حکومت نے اعلان کیا کہ جو تھی آئن سٹائن کا سرکاٹ کرلائے گا، اس کو ۲۰ ہزار مارک انعام دیا جائے گا۔ اس زمانہ میں بیرت زیادہ تھی۔ گرآئن سٹائن کی عظمت لوگوں کے دلول انعام دیا جائے گا۔ اس زمانہ میں انعام کو حاصل کرنے کی جرآئن سٹائن کی عظمت لوگوں کے دلول براتی قائم ہو چھی تھی کہ کوئی اس انعام کو حاصل کرنے کی جرآئن سٹائن کی عظمت لوگوں کے دلول براتی قائم ہو چھی تھی کہ کوئی اس انعام کو حاصل کرنے کی جرآئن سٹائن کی عظمت لوگوں کے دلول

تاریخ میں اس طرح کی بہت مثالیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ بڑا انسان بنے کے لئے بڑ

پید پیدا ہونا ضروری نہیں ، معمولی حیثیت ہے آغاز کرئے آدی بڑی بردی کا میابیاں حاصل

کرسکتا ہے ، بشرطیکہ وہ جدو جہد کی شرطوں کو پورا کرے ، بلکہ وہ لوگ زیادہ خوش قسمت ہیں

جن کو مشکل مواقع میں زندگی کا شوت دینا پڑے ۔ کیونکہ مشکل حالات عمل کا محرک ہوتے

ہیں ، وہ آدی کے اندر چھی ہوئی صلاحیتوں کو بیدار کرتے ہیں ، نیز زندگی کے بہترین سبق ہیں ، وہ آدی کے اندر چھی ہوئی صلاحیتوں کو بیدار کرتے ہیں ، نیز زندگی کے بہترین سبق ہیں مقبلہ حالات میں مطلوں میں تیار ہو ہیں معمولی حالات میں ماری کو اپنے عمل کے بہترین ہونا چاہئے ، معمولی حالات ، زندگی کا سب سے ، مقبوط زینہ ہیں ، تاریخ کی اکثر اعلیٰ ترین کا میابیاں معمولی حالات ، زندگی کا سب سے مضبوط زینہ ہیں ، تاریخ کی اکثر اعلیٰ ترین کا میابیاں معمولی حالات کے اندر بی سے برآ ، مضبوط زینہ ہیں ، تاریخ کی اکثر اعلیٰ ترین کا میابیاں معمولی حالات کے اندر بی سے برآ ، موئی ہیں۔ (کنایوں کو دری کی دری کا میابیاں معمولی حالات کے اندر بی سے برآ ، موئی ہیں۔ (کنایوں کو دری کی کا سب سے بوئی ہیں۔ (کنایوں کو دری کی اکثر اعلیٰ ترین کا میابیاں معمولی حالات کے اندر بی سے برآ ، معمولی میں اس کے دری کی ایکر اعلیٰ ترین کا میابیاں معمولی حالات کے اندر بی دری کی دری کا دری کی دری کوری کی دری کی دری

# ہتلہ آ دم کے ساتھ البیس کا سلوک

حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جب تن تعالی نے حضرت آدم کو پیدافر مایا اور بدن بتایا
ابھی اس میں روح نہیں ڈالی گئی تھی۔ تو ملا نکھیم السلام اس کی زیارت کرتے تھے اور کہتے
سے کہ اللہ تعالی نے بجیب شکل وصورت بنائی ہے اور بہت ہی عمرہ ہے۔ اور سب کے دل
میں ایک عظمت و محبت اس صورت کی بیٹے گئی ادھر ابلیس کو بھی تھم ہوا کہ تو بھی اس صورت کو جا
میں ایک عظمت و محبت اس صورت کی بیٹے گئی ادھر ابلیس کو بھی تھم ہوا کہ تو بھی اس صورت کو جا
کرد کھواس کے دل میں عداوت جھی ہوئی تھی اس نے جا کرد یکھا اور حضرت آدم کے پتلے
کے اندر گھسا اور دیزے دیزے میں سرایت کی بعد میں اس نے کہا کہ کوئی بجیب چیز نہیں
ہے اور کہا کہ بیتو اندرے کھو کھلا ہے خود کو بھی نہیں سنجال سکتا ہے جب تک کہ باہر سے اس
کی مدد نہ ہواور غذا ہ ہوا گری باہر سے نہ پنچے اس کے اندر کوئی طاقت نہیں۔ اس ابلیس نے
کی مدد نہ ہواور غذا ہوا گری باہر سے نہ پنچے اس کے اندر کوئی طاقت نہیں۔ اس ابلیس نے
کی اور اس کم بخت نے آ کر نکت جینی کی تکر ہے کہا کہ میں نے سارے بدن میں گھس کر دیکھا
کی اور اس کم بخت نے آ کر نکت جینی کی تکر ہے کہا کہ میں نے سارے بدن میں گھس کر دیکھا
کی دوراس کم بخت نے آ کر نکت جینی کی تکر ہے کہا کہ میں ایک چھوٹی می پوٹی ہے اس میں سب
کی موگا اشارہ تھا قلب کی طرف کہ جو پھو حقیقت ہے وہ اس قلب میں رکھی گئی ہے اس کی
حقیقت اس لیعین کے سامنے نہ کھل سکی وہاں جا کر مجبور ہو گیا۔ (سکون قلب)

# حضرت ربيعة كاعشق رسول صلى الله عليه وسلم

حضرت ربیع کے وقت وضوکا پانی اور دوسری ضرور بات مثلاً مسواک مصنی وغیرہ رکھتا تھا۔ ایک معاور تہجد کے وقت وضوکا پانی اور دوسری ضرور بات مثلاً مسواک مصنی وغیرہ رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری خد مات سے خوش ہو کر فر مایا۔ ما تک کیا ما نگا ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت میں آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اور پہنے کہا ہیں یہی چیز مطلوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اور پہنے کہا ہیں یہی چیز مطلوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اور پہنے کہا ہیں ہی چیز مطلوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اوچھا میری مدد کچیو سجدوں کی کشریت ہے (ابوداؤ د)

# ایک مجذوب کی پیشین گوئی

قرمایا که حفزت حاجی صاحب آغاز شباب میں ایک مرجہ جنگل تشریف لے گئے تو دیکھا کہ حافظ غلام مرتفئی صاحب بجذوب بیٹے ہوئے ہیں اور چاروں طرف ہے لوگ ان کو گیرے گئے سے حجا نکا حافظ صاحب نے محمد میں ہے ججا نکا حافظ صاحب نے محمد میں ہے ججا نکا حافظ صاحب نے وکھولیا۔ اشارے سے بلایا اور پاس بٹھالیا لوگوں کو تجب ہوا کہ بیتو کسی کو بھی مذہبیں لگاتے ان پراس قدر عنایت کیوں ہوئی۔ پھر حافظ صاحب نے فرمایا کہ تم پرمسئلہ وحدة الوجود خوب ان پراس قدر عنایت کیوں ہوئی۔ پھر حافظ صاحب نے فرمایا کہ چونکہ بالکل خالی الذہ ن تھے مشتوی پڑھے۔ ویک ساحب اس وقت اس میں ہوئی لیکن ایک مدت کے بعد جب حاجی صاحب مشتوی پڑھے ہوئے اس شعر پر بہنے۔

جمله معثوق ست عاشق بردهٔ زنده معثوق ست عاشق مرده معرف معشوق ست عاشق بردهٔ معشوق ست عاشق مرده

تومسكه وصدت الوجود منكشف بوااور حافظ صاحب كى پيشين كوئى بورى بونى ١١- (مران العرالا)

# نانی جان سونانگل گئی

ایک آدی نے اپناواقعہ بیان کیا کہ میری ساس بیار ہوئی تو جھے سے کہنے گئی'' میرے
لئے ضبیص (ایک فاص تشم کا حلوہ) خرید لیجئے' چنا نچہ یس نے وہ خرید کردیدیا، پکھ دریے
بعد میرا چھوٹا بیٹا میرے پاس آکر کہنے لگا' ٹانی جان تو سوٹانگل رہی تیں' بیت کر ہیں اس
کے پاس گیا تو وہ وہ تعتا اس حلوہ کے ساتھ سوٹا چبا کرنگل رہی تھی، ہیں نے ڈانٹ کر اس کا
ہاتھ روکا تو وہ جھ سے کہنے گئی' جھے ڈر ہے کہتم میرے مرنے کے بعد میری بیٹی پر کسی اور
لڑکی کو بیاہ لاؤگ' بیس نے کہا' ایسا کوئی ارادہ نہیں' اس نے کہا'' تم تشم اٹھاؤ' چنا نچہ
میں نے اس کے کہنے پر تشم اٹھائی، اس کے بعد اس نے سونے کا جمع کردہ و خیرہ میرے
حوالہ کیا اور پھر انتقال کر گئی، پچھ عرصہ کے بعد میں نے قبر سے اس کا ڈھا نچہ تکالا اور پانی
چھڑک کرا سے ہلایا تو اس سے تقریباً اس (۸۰) دینارنگل آئے جو اس نے مرض الموت
میں نگل لئے تھے۔ (صیدالئی طر، کتابوں کی درس گاہ ہیں)

## دل اوردماغ كافرق

و ماغ بہت اعلیٰ چیز ہے مگر د ماغ تفصیل کرتا ہے اس علم کی جوقلب کے اندر پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ قلب اسینے اس علم اجمالی کو دماغ کے سامنے پیش کرتا ہے وہ دماغ کی نالیوں میں چکر کھا تاہے پھرنظریہ بن جاتا ہے اور نظریہ سے پروگرام بن جاتا ہے۔ بروگرام ے اس کی اشاعت ہوکر یارنی بن جاتی ہے۔قلب اگر د ماغ کے اندرعلم نہ بھیجتا تو نہ نظر میہ بنمآنہ بروگرام بنمآنہ یارٹی وجود میں آتی۔ای لیئے شریعت اسلام کا بید دعویٰ ہے کہ دل اصل ہے دماغ اس کے تالع ہے ہاتھ ہیر بھی اس کے تالع میں پیٹ اور پینے بھی اس کے تالع ہیں۔ای بناء پرانبیا علیہم الصلوة والسلام نے اصلاح کامرکز دل کو بنایا ہے کہ اگر وہ تھیک ہو جاتے تو بوراانسان ٹھیک ہوجا تا ہے۔ نگاہ بھی ٹھیک ہوجاتی ہے۔ کان بھی درست ناک بھی درست بیغلط ہے تو ساری چیزیں غلط ہیں اگر دل میں خرابی ہے اور نبیت بری ہے تو نگاہ بھی لامحاله غلط جكه يريز \_ كى اور دل ميں تفذس تفوى اور طبيارت ہے تو نگاہ بھى غلط جكه نہيں جائے کی۔اگرول میں صلاح وتفوی ہے تو غلطتم کی آوازیں باہے گاہے میں نہے گا بلکہ اس طرف تؤجہ بھی نہ کرے گا اور اگر دل میں دیانت وتفویٰ نہیں ہے تو اس کے لئے جائز و ناجائزسب برابرے باہے گا ہے بھی سے گا۔ حرام آوازیں بھی سے گا۔ طال آوازیں بھی ہے گا اگر دل میں دین ہے تو راستہ درست رہے گا اچھی چیز وں کی طرف طبیعت جائے گی بری چیزوں سے بث جائے گی۔ (سکون قلب)

## شكرخداوندي

حضرت حاجی صاحب فرماتے تھے کہ میں عطرالگا تا ہوں تو حق تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے اور شخنڈا پانی پتیا ہوں تو اس لئے کہ اس سے انچی طرح سے ہررگ دریشہ سے حق تعالیٰ کا شکرادا ہوجا تا ہے۔ (مقالات عکمت دعوات عبدیت)

حاجی صاحب کی نسبت محابہ کی سادہ اور لطیف ہے ذکر اور اطاعت کے سوا کچھ وہاں نہیں رہتا۔ (ضعس الاکابر)

حضرت عبداللہ بن مبارک کے والدغلام تنے، اپنے مالک کے باغ میں کام کرتے يتے، ايك مرتبه مالك باغ من آيا وركها "ميشماانارلائين مبارك ايك در خت سے انار كا دانه توڑ کرلائے ، مالک نے چکھا تو کھٹا تھا، اسکی تیوری پر بل آئے ، کہا'' میں بیٹھا اٹار ما تگ رہا ہوں ہتم کھٹالائے ہو' مبارک نے جا کر دوسرے درخت سے اٹارلایا، ما لک نے کھا کر دیکھا تو وہ بھی کھٹا تھا،غمہ ہوئے ، کہنے لگے 'میں نےتم سے میٹھاا نار ما نگاہے اورتم جا کر کھٹا لے آئے ہو'' مبارک گئے اور ایک تیسرے درخت سے اٹار لے کرآئے ، اتفا قاُوہ بھی کھٹا تھا، ما لک کو غصه بھی آیا اور تعجب بھی ہوا، یو جھا "وجہبیں ابھی تک منتھے کھنے کی تمیز اور پہیان نہیں'' .....مبارک نے جواب میں فر مایا'' میٹھے کھٹے کی پہیان کھا کرہی ہوسکتی ہےاور میں نے اس باغ کے کی ورخت ہے بھی کوئی اٹارنہیں کھایا'' .... مالک نے بوجھا " كيول" ....اس كے كرآب نے باغ سے كھانے كى اجازت نيس دى ہے اورآب كى اجازت کے بغیرمبرے لئے کسی آثار کا کھانا کیے جائز ہوسکتا ہے'' ..... بیہ بات مالک کے دل میں گھر کر گئی اور تقی بھی ہے گھر کرنے والی بات التحقیق کرنے برمعلوم ہوا کہ واقعتا مبارک نے بھی کسی ورخت سے کوئی اٹارنیس کھایا، مالک اپنے غلام مبارک کی اس عظیم دیانت داری سے اس قدر متاثر ہوئے کہ اپنی بیٹی کا نکاح ان ہے کرایا، اس بیٹی ہے حضرت عبدالله بن مبارك پيدا ہوئے ، معزت عبدالله بن مبارك كوالله جل شانه في علمائے اسلام ميں جومقام عطافر مایا ہے، وہ محتاج تعارف میں ۔ (وفیات لاَ عیان ،ج:۳۴، من ۴۳۴، کتابوں کی در**ں گاہ میں )** 

اطباءاور ڈاکٹروں کا باہم اختلاف رائے

اس میں اطباء اور موجودہ زیانے کے ڈاکٹروں کا اختلاف ہوا ہے کہ آیا اصل انسان میں دہاغ ہے یا قلب ہے وہ کہتے ہیں کہ اصل انسان میں دہاغ ہے کیونکہ اس سے تمام چیزیں چلتی ہیں۔ ای میں شعور ہے اس میں ادراک ہے اس میں علم ہے اس میں احساس ہے اورقلب آلہ کارہے اصل نہیں ہے یہ بعض اطباء کا خیال ہے اوراس زیانے کے ڈاکٹروں کا بھی یہی خیال ہے اوراس زیانے کے ڈاکٹروں کا بھی یہی خیال ہے اور یہ بھی نہیں کہتے کہ یالکل غلط ہے اور یہ بھی نہیں کہتے کہ یالکل غلط ہے اور یہ بھی نہیں کہتے کہ یالکل مصحیح ہے بہت می اس میں صحت بھی ہے اور یہت میں اس میں غلطیاں بھی ہیں۔ (سکون قلب)

حضرت عبداللدبن زبير كاعشق رسول صلى الله عليه وسلم

واقعدا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کواحکام نبوی کی پابندی ہیں شدت ہے اہتمام تھا اور آسی موقع پر بھی اس کونظر انداز نہ ہونے دیتے تھے ایک مرتبدان کے اور ان کے بھائی عمرو کے ورمیان کسی معاملہ میں تنازع ہوگیا۔ سعید بن عاص حاکم مدینہ تھے۔ این زبیر ان کے پاس مقدمہ لے کر گئے تو و یکھا ان کے بھائی سعید بن عاص تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سعید نے ان مقدمہ لے کر گئے تو و یکھا ان کے بھائی سعید بن عاص تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سعید نے ان کے مرتبہ کے خیال سے انہیں بھی تخت پر بیٹھا نا چا ہا لیکن انہوں نے اس سے انکار کردیا اور کہا کہ نہرسول اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فیصلہ کیا ہے اور نہ بیآ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت

کے مطابق ہے۔ مدمی اور مدعا علیہ کو تھم کے سمامتے بیٹھنا جا ہے۔ (بحوالہ منداحمہ بن طبل ) حضہ ہوتا ہے معلی اوٹر عالم ملم ناس مدہ سائی اور کا کو کندر دورہ

بھی لوگوں ہے ہلا کت ہے اورلوگوں کو تھے ہے (خمیس)

فائدہ: حضور کے فضالت یا خانہ پیشاب وغیرہ سب پاک ہیں۔اس لئے اس میں کوئی اشکال نہیں۔حضور سلی اللہ علیہ کے اس اشکال کا مطلب کہ ہلا کت ہے۔علماء نے لکھاہے کہ سلطنت اورا مارت کی طرف اشارہ ہے کہ امارت ہوگی اورلوگ اس میں مزاتم ہوں ہے۔

لطيف المزاح كااكرام

(۱) فرمایا کہ مولا تا احمر علی صاحب کی خدمت میں دوطالب علم گنگوہ کے حاضر ہوئے۔
مولا تا کے یہاں سے اچھا کھا تا دونوں صاحبوں کے داسطے آیا ایک صاحب تو مزے کا دیکھ کر
بہت سما کھا گئے اور دومرے صاحب نے تحوڑ اکھایا۔ انجام بیہوا کہ جب تک دونوں صاحب
د ہے مولا نار حمہ اللہ کی بیوی ان دوسرے صاحب کے لئے تو ہر دوز اچھا بی کھا تا جبح تی رہیں کہ
بہلیف المر اج ہیں اور تحوڑ اسا کھاتے ہیں اور پہلے صاحب کے لئے نوکروں جا کروں کا سا
کھا تا آتار ہا۔ مجود لیا کہ بیہ بیٹ مجرو ہے (حن العزیز جلد دوم سے المغوظ نبر ۲۳۷)

## ایک محجور باایک گھونٹ سے افطار کرانا

نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: '' جو محض رمضان میں کسی روزہ دار کاروزہ افظار کرائے تو دہ اس کے گناہوں کی مغفرت اور جہنم ہے اسکی گردن کی آزادی کا ذریعہ ہوگا۔ اور اسکوروزہ دار کے اجر میں کوئی کی نہیں ہوگی۔ اور اسکوروزہ دار کے اجر میں کوئی کی نہیں ہوگی۔ ''صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ ہم میں سے ہم خفص کے پیاس اتنا نہیں ہوتا جس سے وہ روزہ دار کوروزہ افظار کرائے''۔ اس پر آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: کہ ''اللہ تعالیٰ یہ تواب اس محض کو بھی عطافر مائیں گے جو کسی روزہ دار کوایک مجبور سے بیا پائی کے جو کسی روزہ دار کوایک مجبور سے بیا پائی سے بیا دودھ کے گھونٹ سے افظار کرائے'' (میج دین خزیر)

### تين لڙ کے

ایک باغ میں تین اڑ کے تھس کر پھل تو ڈ کر کھانے لگے۔ باغبان کویت چلاتو وہ آیا۔اس نے ال نتيول كوغور يه يكها توايك حاكم شهر كالز كانفاايك قاضي شهر كالز كا ادرتيسر اايك كاريكرمستري كا لڑکا تھا۔ باغبان نے سوچا کہ ہیں اکیلا ہوں اور بیرتین ہیں ان سے مقابلہ کسی حکمت سے كرة وابير ينانجه يهلي ومسترى كارك سيكهام حباامير فيب واك الشي جوآب میرے باغ میں تشریف لائے۔ جائے اس کمرے سے کری لے آئے اور آرام سے بیٹھ کر کھن کھائے۔مستری کالڑکا کری لینے گیا تو باغبان نے ان دونوں سے کہا، جناب! آپ دونوں کا تو حق ہے کہ میرے باغ کا پھل کھا تیں ایک حاکم دوسرا قاضی ۔ گریدد نیا دارمستری، بدکون ہوتا ہے جوآپ ہے برابری کرے۔ آپ شوق ہے مہینہ کھر لیبیں رہنے مگراس کی تو میں مرمت کر کے ر ہوں گا۔اس طرح ان دونوں کی تعریف کر کے مستری کے لڑے کے پیچھے گیا اور کمرے میں جا كراسيخوب مارااور بے ہوش كرديا \_ كھرياغ ميں آيا اور قاضى كے بيٹے سے كہنے لگا، بيوتوف بياتو بھلاحا کم شہرکا دل بندہے ہماراسب کچھانہی کائے مگر تو کول ؟ جوان سے برابری کا دم بھرے پھر اسے مارااورگرالیا۔اب حاکم کےصاحبر اوے اسکیے رہ گئے، پُھروہ ان کی طرف ہوااور بولا کیوں جناب!جب آب ہی یوں ڈاکے مارنے گئے تو پھر ہمارااللہ ہی حافظ ہے۔ یہ کہ کراہے بھی خوب مارااوراس طرح ایک ایک کر کے سب سے ایناانقام لیا۔ (مثالی بچین) اسلام كأبمه كيرنظام

اسلام چونکہ زندگی کا ایک ہمہ گیر نظام ہے اس لئے اس نے انسان کی ان دو حیثیتوں کو نظر انداز نہیں کیا اس نے جہاں ہمارے ظاہری جسم کے متعلق ہمیں کچھ ہدایات دی ہیں وہاں ہمارے دل کی پوشیدہ دنیا ہے متعلق بھی ہمیں کچھ احکام ہتلائے ہیں۔ جس طرح ہماری ظاہری زندگی ہیں وہ ہمیں نماز روزہ نجے اور زکوۃ جسے بہترین اعمال کوافقیار کرنے کی تلقین کرتا ہے اور کچھ بہترین اعمال کوافقیار کرنے کی تلقین کرتا ہے اور کچھ بہترین مضات ہے درکا مول ہے دو کتا ہے ای طرح ہماری باطنی زندگی ہیں اپنے آپ کو کچھ بہترین صفات ہے اور جو دکام ہماری ظاہری زندگی ہے متعلق ہیں وہ علم نقد کا موضوع ہیں اور جواحکام اسلام کے جواحکام ہماری ظاہری زندگی ہے متعلق ہیں وہ علم نقد کا موضوع ہیں اور جواحکام ہمارے باطن کی پوشیدہ دنیا ہے تعلق رکھتے ہیں وہ علم تصوف ہیں بیان کئے جاتے ہیں۔ (سکون قلب) محارت ما لک بن سنان کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم

اُ حد کی لڑا کی جی جب نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور یاسر مبارک جی خود کے دو طلقے گفس کے جقے تو حضرت ابو بحرصد بین دوڑے ہوئے آگے بڑھے اور دوسری جانب سے حضرت ابو عبیدہ دوئر اور آگے بڑھ کرخود کے صلقے دانت سے کھنچنے شروع کے ۔ایک صلقہ نکالاجس سے ایک وانت حضرت ابو عبیدہ کا ٹوٹ گیا۔اس کی پرواہ نہ کی۔ دوسرا صلقہ کھینچا جس سے دوسرا بھی ٹوٹالیکن حلقہ وہ بھی کھینچ بی لیا۔ان حلقوں کے نکلنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک جسم سے خون نکلنے لگا تو حضرت ابوسعید ضدری کے والد ماجد ما لک بن سان سان سے ایک جسم سے خون کو چوں لیا اورنگل لیا۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فر مایا کہ جس کے خون جس میراخون طلا ہے اُس کوجہنم کی آگئیں چھو کتی (قرۃ العیون)

رحمت خداوندی پرنظر

مولانا احمر علی صاحب سہار نبوری فرماتے تھے کہ اگر آخرت میں بھی وہی خداہے جو یہاں ہے تھے کہ اگر آخرت میں بھی وہی خداہے جو یہاں ہے تو بھر کو کی فکر کی بات نہیں ہے کیونکہ یہاں تو جمارے حال پر بردی عنایت فرماتے ہیں امید ہے کہ وہاں پر بھی میں برتاؤہ وگا۔ کیونکہ میں خداتو وہاں بھی ہے (وعة الرحمة عی الامة س ۲۳۱)

حفرت ابو ہر مرہ فرماتے ہیں کہ آنخضرت صلی الند علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کھے صحابہ تو جہاد کی ایک مہم پر دوانہ فرمایا وہ بہت جلد لوث آئے اور بہت سمامال غنیمت لے کر آئے ایک صاحب نے اس پر تعجب کا اظہاد کرتے ہوئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یارسول اللہ! ہم نے اس سے پہلے کوئی لشکر ایسانہیں و یکھا جو اتنی جلدی لوث کر آیا ہو۔ اور اسے اتنا مال غنیمت حاصل ہوا ہو۔ جننا اس شکر کو ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا میں اس شخص کے ہارے میں نہ ہتلاؤں جو ان سے بھی جلدی واپس آجائے اور ان سے بھی زیادہ مال غنیمت لے کر آئے۔ پھر فرمایا کہ 'جوخص اچھی طرح وضو کر کے صحبہ جائے اور مان کے وہ جلدی واپس آ بارے گھراس کے بعد (لیمن طوع آ فران سے بھی طرح وضو کر کے صحبہ جائے اور ممان فیم اور اور مال کے بعد (لیمن طوع آ فران سے بھی طرح وضو کر کے صحبہ جائے اور ممان کر اور جو محلدی واپس آیا ورخمان اور کی بارے وہ جلدی واپس آیا ورخمان کی بعد (لیمن طوع آ فراب کے بعد ) نماز انٹراق اوا کر ہے۔ وہ جلدی واپس آیا اور عظیم مال غنیمت لے کرآیا۔' (زخیب می دس میں تا بحوال ابر یعلیٰ باساد سے کار

### مُر دهارً کا

حفرت خواجہ مسلیمان چشتی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ نماذ ظہری ادائی کے بعد جمرہ تریف میں وظیفہ کرد ہے تھے کہ ایک عورت روتی ہوئی آئی اور عرض کیا کہ یا حفرت ! میراایک ہی بیٹا تھا وہ مرگیا۔
اب میں کیا کروں؟ آپ نے فرہایا کہ مبرکر لیکن اس ضعف کی گرید داری دکھ کرآپ کے خادم کو ب حد ترس آیا اوراس نے خواجہ صاحب ہے عرض کیا کہ حضرت ایک بیاری سکتہ کی ہوتی ہے۔ اگر حضرت از اور کرم چل کراس نے کو ملاحظ فرمالیس تو شاید کچھ کی ہوجائے۔ میرین کر حضرت اس ضعفہ کے مکان پر تشریف لے کے صفح فیکا کہا مودہ حالت میں بستر کے و پر پڑا ہوا تھا۔ آپ نے اسے دکھ کرفرہایا کہ میہ تو مردہ معلوم ہوتا ہے۔ اس پر خادم نے بھر عرض کیا کہ یا حضرت! سکتہ کی کیفیت بھی بالکل موت کی خرج ہوتی ہے۔ حضرت اس کی بھر موری ہوتی ہے۔ حضرت اس کی بھر موری ہوتی ہے۔ خادم نے فرمایا کہ بھر اور کو کہت ہی بیس ہے۔ خادم نے عرض کیا کہ حضرت دوسری بار کھر توجہ مرکوز ہوئی تو بنض نیا کہ اور گڑا کہ انگل قدرتی عمل کے ساتھ جلے گئی اور گڑکا بالکل تندرست ہوکر اٹھ جینا۔ ضعفہ نے لڑکے کو حضرت گڑاری کر کے دین ودنیا علی سرخرد ہو۔ (مثال بجن)

# دل کی اصلاح کا تیر بهدف نسخه

علیم الامت بجد دالملة حضرت مولا نااشرف علی تعانوی رحمه الندفر ماتے ہیں:

د ایک تو دین کی کتابیں دیکھنا یا سنا دو مرا مسائل دریافت کرتے رہنا تیر اائل اللہ کے پاس آ نا جانا اوراگران کی خدمت بیس آ مدورفت ند ہو سے تو بجائے ان کی مجت کے ایسے برزگوں کی حکایات و ملفوظات ہی کا مطالعہ کرتا یا آئیس من لیا کرتا ساتھ ہی اگر تھوڑی دیر ذکر اللہ بھی کرلیا جائے تو بیاصلاح قلب میں بہت ہی معین ہا اورای ذکر کے وقت میں سے پھو دفت میاس کے کئے تکال لیمنا چاہئے جس میں اپنے نفس سے اس طرح کی باتیں کرنی چاہئیس۔ محاسب نفس کے لئے تکال لیمنا چاہئے جس میں اپنے نفس سے اس طرح کی باتیں کرنی چاہئیس۔ دولت بہیں رہ جائے گا۔ بیوی نیچ سب نختے جھوڑ دیں گے اور خدا تعانی سے واسط پڑے گا اگر تیرے پاس نیک اعمال زیادہ ہوئے تو بخشا جائے گا گرگناہ زیادہ ہوئے تو جہنم کا عذا ب بھکتنا کر سے گا جو برداشت کے قابل نہیں ہے اس لیے تو اپنے انجام کوسوچ اور آخرت کے لئے پچھ سامان کر یے مربوی تھی ورات ہے اس کو فضول مت بر باد کر مرنے کے بعد تو اس کی تمنا کر سے کا کرائی ہیں زندگی کو فیم سے معفرت ہو جائے معاملاں کر یے مرب مغیر نیس معفرت میں جائی کو میں دولت تا جے ہوئی ہیں زندگی کو فیم سے معفرت میں جائی کو میں زندگی کو فیم سے معفرت میں جائی اسامان کر لیا درسوت تھے ہیں سے معفرت کا سامان کر لیا درسوت تھے ہی حسرت مغیر نیس معفرت میں جائی کرائیں وقت تھے ہے جسرت مغیر نیس موگی کیس زندگی کو فیم سے معفرت کا سامان کر لیا درسوت کرائی دولت تھے ہے جسرت مغیر نیس

حضرت گنگوہی کی ظرافت

فرمایا کہ حضرت مواد تا گنگوہی بڑے فریف تھے۔ ایسی بات چیکے سے فرمادیتے تھے اور

کہ سننے والوں کے پیٹ میں ہنتے ہنتے بل پڑجاتے تھے۔ لیکن خود بالکل نہیں ہنتے تھے اور
لوگ تو ہنس رہے ہیں اور آپ شہر کے اللہ اللہ کررہ ہیں۔ اللہ اکبر بڑا وقار تھا۔ اور بہت
کم کو تھے۔ کو عام طور سے جولوگ کم کو ہوتے ہیں ان کا کلام بہت مختصرا ور بہم ہوتا ہے لیکن
مولا تا با وجود اس قدر کم کو ہونے کے جس وقت گفتگو فرماتے تھے تو نہایت صاف اور بلند
آ واز سے اور نہایت کانی شمانی تقریر ہوتی تھی ۔ حصر سے مولا نا کوحق تعالی نے ہر پہلو سے
کامل فرمایا تھا۔ ہیں نے کوئی حض ایسی عادات وصفات کانیس دیکھا۔ (تھیں الاکابر)

### باادب شنراده

ابو محداليزيدى في بيان كيا كهي مامون الرشيد كا تاليق تفاجب كدوه سعيدالجو مرى كي كود میں (لیعنی زیرتر بیت) تھا میں ایک دن آیا جب کہ وہ کل کے اندر تھا میں نے اس کے باس اس کے ایک خادم کو بھیجا کہ میرے موجود ہونے کی اس کواطلاع کردے مگراس نے آنے میں دیر کی مچرمیں نے دوسرا بھیجاتواں نے پھر دیر کی تو میں نے سعید سے کہا کہ بیاڑ کاا کٹر اوقات کھیل میں لگار ہتا ہے اور آنے میں در کرتا ہے اس نے کہا ہاں اور اس کے ساتھ ایک حرکت بیکھی کہ جب وہ آپ سے جدا ہوتا ہے تو اپنے خدمت گاروں کے سر ہو جاتا ہے اور وہ اس سے سخت تکلیف المحات بين تو آپ اس كوادب سكھائيں۔ ميں انتظار ميں جيشار ہا، جب وہ باہر لكلاتو ميں نے تعلم دیا کہاں کوا تھالا تمیں۔ تو میں نے اس کے سات درّے مارے کہ دہ رو نے کے لئے اپنی آنکھوں کو ملنے لگا۔اتنے میں اطلاع بینچی کہ عفرین کیجیٰ (برکمی وزیرے) آ گئے ۔تو مامون نے فورآرومال لے کرانی دونوں آئکھیں ہو چھیں اور اپنے کپڑوں کوٹھیک کر کے فرش کی طرف بڑھا اور اس پر چوکڑی لگا کر بیٹھ گیا۔ پھرخدام ہے کہااس کوآنا جانا جا ہے۔ اور میں مجلس سے اُٹھ کر باہر آھیا۔ مجھے بیڈر ہوگیا کہ بیعفرے میری شکایت کرے گا تووہ میرے ساتھ تکلیف دہ معاملہ کرے گا۔ (وزیرجعفراندرآ کر مامون ہے مان) تو اسکی طرف مندکر کے باتیں کرتار ہایباں تک کداس کو بھی ہنمایا اورخود بھی ہنستارہا۔ پھر جب (وزیر کے ساتھ ) سیرے لئے جانے کا ارادہ کیا تو اپنا گھوڑا طلب کیا اور اینے غلاموں کوتو وہ سب اس کے سامنے دوڑ بھا گ کرنے لگے پھرمیرے بارے میں سوال کیا تو میں آیا تو مجھ سے کہا میر ابقیہ سامان (تعلیم کا) آپ لے نیجئے میں نے کہا اے امیراللد تعالیٰ آپ کی عمروراز کرے مجھے بیاندیشہ ہوگیا تھا کہتم میری شکایت جعفر بن کیجیٰ سے کرو گے اورا گرتم \_ ' ایسا کیا تواسکا طرز عمل مجھ سے سخت ہوگا تو جواب ما کہا ہے ابو محمد کیا تم نے مجھے و یکھا ہے کہ میں نے ہارون الرشید کو بھی مجھی ایسے اسورے یا خبر کیا ہوتو جعفر بن یجی سے کیسے قرین قیاس ہوسکتا ہے کہ میں اس کو؛ طلاع ویتا اس میں کوئی شکے نہیں کہ میں ادب کا حاجمتند ہوں۔الی صورت میں اللہ تمہاری خطا کیں معاف فرمائے تمہارا گمان کس قدر بعیداز قیاس اور تمهاراول غلط وہم میں بنتلا ہے۔آپ اپنا کام سیجئے جوخطرہ آپ کےدل میں پیدا ہوا ایسا آپ بھی ندد یکھیں گےخواہ آ ہاس مل کااعادہ روزانہ سومر تبدکریں۔ (کتاب الاذکیام)

## حضرت عمر فاروق رضى التدعنه كأعمل

بہر حال بیموضوع تو بڑا طویل ہے لیکن پانچ مثالیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں

ا- جان كانتحفظ ١١٠ - مال كانتحفظ

٣- آ بروكا تخفظ ٣- عقيد \_ كانتحفظ

۵-کسب معاش کا تخفظ بیانسان کی پانچ بنیادی ضرور بات ہیں۔

یہ پانچ مٹالیں میں نے پیش کیں کیان پانچ مٹالوں میں جو بنیادی بات خور کرنے کی اوروں اللہ مٹی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور یہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے کہ بہت المقدس میں غیر مسلموں سے جزیہ وصول کیا جاتا تھا اس لئے کہ ان دور کا واقعہ ہے کہ بہت المقدس میں غیر مسلموں سے جزیہ وصول کیا جاتا تھا اس لئے کہ ان کے جان و مال و آبر و کا تحفظ کیا جائے ایک موقع پر بہت المقدس سے فوج بالا کسی اور محاذ پر سیسے کی ضرورت پیش آئی ۔ زبر دست ضرورت دائی تھی ۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی بہت المقدس میں جو کا فرر جے جیں جم نے ان کے تحفظ کی ذمہ واری لی اسے ۔ اگر فوج کو یہاں سے بٹالیں گے تو ان کا تحفظ کون کرے گا؟ جم نے ان سے اس کا م کے لئے جزیہ لیا ہے کہاں کہ بھائی جم نے دان سے اس کا م کے لئے جزیہ لیا ہے گئی شدید ہے۔ چنا نچھ انہوں نے سارے غیر مسلموں کو بلا کہ بھائی جم نے تمہاری حقاظت کی ذمہ واری کی تھی۔ اس کی خاطر تم سے میٹل بھی وصول کیا تھا اب جمیں فوج کی ضرورت پیش آگئی ہے جس کی وجہ سے جم تمہارا تحفظ کما حقہ نہیں کر سکتے اور فوج کو یہاں نہیں رکھ سکتے لہذا فوج کو جم دوسری جگہ ضرورت کی خاطر بھیج دہیں کر سکتے اور فوج کو یہاں نہیں رکھ سکتے لہذا فوج کو جم دوسری جگہ ضرورت کی خاطر بھیج دہیں تو جؤئیکس تم سے لیا گیا تھا وہ صاراتم کو والیس کیا جاتا ہے۔ (حقق العباداد رسامالات)

عجيب حالت

فرمایا که حضرت حافظ محمد صاحبٌ نہایت آ زاد منش تھے۔ آپ کے یہاں کبوتر بھی لیے ہوئے تھے گراڑاتے نہ تھے۔ (صممام نبر۴ سحن العزیز جلد دوم)

#### امانت

حضرت عمرضی الله عند کی خدمت میں ایک فخص آیا ،اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا، دونوں کے درمیان اس قد رمشا بہت تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عند جیران ہو گئے ،فر مایا'' میں نے باب بیٹے میں اس طرح کی مشابہت نہیں دیکھی'' آنے والے مخص نے کہا "امیرالمؤمنین!میرےاس بیٹے کی پیدائش کا بڑا عجیب قصہ ہے،اس کی پیدائش سے پہلے جب میری بیوی امید ہے تھی تو بچھے ایک جہادی معرکہ میں جانا پڑا، بیوی بولی'' آپ مجھے اس حالت مس چھوڑ کرجارے ہیں؟" میں نے کہا استودع الله مافی بطنك (آپ كے پيٹ ميں جو پچھ ہے، ميں اے اللہ كے ياس امانت ركاكر جارہا ہوں) يہ كہدكر ميں جہادی مہم میں نکل بڑا، ایک عرصہ کے بعد واپس ہوا تو یہ در دناک خبر ملی کہ میری بیوی انتقال کرچکی ہےاور جنت القیع میں فن کی گئی ہے، میں اس کی قبر پر گیا، دعا کی اورآ نسوؤں ہے دل کاغم بلکا کیا، رات کو مجھے اس کی قبر ہے آگ کی روشنی بلند ہوتی ہوئی محسوس ہوئی، میں نے رشتہ داروں سے معلوم کیا تو انہوں نے کہا ''رات کو اس قبر ہے آگ کے شعلے بلند ہوتے دکھائی دیتے ہیں' ..... میری بیوی ایک یا کباز اور بڑی نیک خاتون تھی، میں اس وقت اس کی قبر بر گیا تو وہاں بیچیرت انگیز منظرد یکھا کے قبر کھلی ہوئی ہے،میری بیوی اس میں بیٹی ہے، بچداس کے پاس کسمسار ہاہاور بیآ واز سنائی دے رہی ہے''اے اپنی امانت کو الله كے سپر دكرنے والے!....انى امانت لے لے، اگرتم اس يجے كى مال كو بھى الله كے سپر دکر کے جاتے تو واللہ! آج اسے بھی یاتے'' ..... میں نے قبرے بچے اٹھایا اور قبرا پی اصلی حالت يرآمنى،اميرالمؤمنين! بيونى بچەہئے'۔ (كتابالدعا اللطمرانی)

### شيري بات كرنا

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: لوگوں سے شیری کلامی کے ساتھ بات کرنا صدقہ ہے۔ کسی کام میں اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے۔ کسی کو پانی کا ایک گھوٹ پلانا بھی صدقہ ہے۔ (رواہ الطبر انی فی الکبیر) حسن قزوین نے بیان کیا کہ ابو بکرنجوی سے بیس نے سا کہ معافی کے طور پرسب سے زیادہ
لطیف رقعہ بولکھا گیا ہے وہ معافی کا وہ رقعہ ہے جو (خلیفہ ) راضی باللہ نے اسپینے بھائی ابوالحق متی
کے نام لکھا تھا۔ واقعہ یہ بوا تھا کہ دونوں بھا کیوں کے درمیان استاد کی موجودگی بیس کی کھائی ہو
گئی ۔ اور حقیقت بیہ ہے کہ بھائی (متی) کی طرف سے بی راضی پر زیادتی ہوتی تھی تو راضی
نے اسے رقعہ لکھا: ''بسم اللہ الرحمٰن الرحیم بیس اعتراف کرتا ہوں کہ بیس آپ کا غلام ہوں اپنے
فرض کی بنا پر اور آپ کو اعتراف ہونا جا ہیے کہ بیس آپ کا بھائی ہوں فضل کی بنا پر جو جھے پر اللہ تعالیٰ
نے آپ کو عطافر مایا ہے اور غلام خطا کرتا ہے ق آ قامعاف کردیتے ہیں۔ کی شاعر نے کہا ہے۔
یاف اللہ می یعضب من غیر شیء الی عنا ہے بھتا عماب دل جا ہے کر خبیب الی ایوا ہے کہ ایوا ہو کہ کہا ہے۔
کی خکہ تیرا عماب دل جا ہے کہ بیارا ہے۔
کی خکہ تیرا عماب دل جا ہے کہ بیارا ہے۔
کی خکہ تیرا عماب بھی جھے بیارا ہے۔

انت علیٰ انگ کی ظالم اعز کل خلق الله عَلَی

(ترجمه): توباوجوداس کے کہ مجھ پرظلم کرتا ہے خدا کی تمام ظلوق سے جھے ذیادہ عزیز ہے۔

تو ابوا کت اس کے پاس آ کراس پر الٹا ہو گیا ، راضی یالٹہ بھی کھڑا ہو گیا اور دونوں کلے
مل کے اور مصالحت ہوگئی والٹہ اعلم ۔ (ستاب الاذکیاء)

صاحب علم بجير

اصمعی نے بیان کیا جس زمانہ میں کہ میں میدانی قبائل عرب کی سیاحت میں تھا میرا گزرا یک لڑکے پر ہوایا لڑکی پر (اسمعی سے روایت کرنے والے نے اپنے فٹک کا اظہار کیا) جس کے پاس ایک مشکیز ہ تھا جس میں پانی زیادہ مجرا ہوا ( ہونے کی وجہ سے اسکا دہانہ اس کے قابو سے باہر ہوگیا) تھا اوروہ (اپنے باپ کو) پکارر ہاتھا۔

يا ابت ادرك فاها، غلبني فوها لا طاقة لي بفيها.

ترجمہ: اسلال کامنے کرلو، جھ پراس کامنے قالب آئی ہے۔ جھی اس کامنہ سنجا لئے کی طاقت نہیں۔ اسمعی نے کہا خدا کی شم ان تین جملوں ہیں اس نے تمام عربیت کوجمع کردیا۔ (کتاب لاذکیام)

### حكايت حضرت فريدالدين عطار رحمه الثد

حضرت فریدالدین عطار رحمۃ اللہ علیہ پہلے عطاری کی دکان کیا کرتے ہے ایک دن اپنی دکان پر بیٹے نئے یا ندھ رہے تھے۔ ایک درولیش کمبل پوش دکان کے آگے کرئے ہوکر انہیں تکنے گئے دیر تک اس حالت بی د کیے کر حضرت عطار نے فر مایا کہ بھائی جو کچھ لینا ہولو۔ کھڑے کیا دکھی رہے ہودرولیش نے کہا بی بیدد کھے رہا ہوں کہ تہماری دکان بیس فیرے لینا ہولو۔ کھڑے ہیں بہت ی چپکی ہوئی چڑیں سے کری پڑی ہیں۔ بیس سوج رہا ہوں کہ مرتے وقت تہباری روح کیسے نکلے گی جو اتن چپکی ہوئی چڑوں بیس پھنسی ہوئی ہوئی جے دوس میں پھنسی ہوئی ہوئی حرات وقت حضرت عطار کو باطن کا تو چرکا تھا بی نہیں بے دھڑک کہ بیٹے کہ جیسے تہباری نکلے گی و اپنے ہی ہماری بھی نکل جائے گی درولیش نے کہا کہ میاں ہمارا کیا ہے اور کمبل اور اور حکرو ہیں دکان کے سامنے لیٹ گیا۔ اول تو حضرت عطار یہ بچھے کہ نداق کر دہا ہے لیکن جب بہت دیر ہوگئی تو شبہ ہوا پاس جا کر کمبل افعایا تو وہ درولیش واقعی مردہ تھا۔ کہ بیس ایک چوٹ دل پر کئی اور و ہیں چیخ ماری اور بیا ہوئی کر کر پڑے افاقہ ہوا تو دیکھا کہ بیس ایک چوٹ دل پر کئی اور و چی قاری اور سے ہوش کرگر پڑے افاقہ ہوا تو دیکھا کہ دلے ویک درولیش بیس ایک سرد ہو چکا تھا۔ اس وقت دکان لٹا کر کسی پیر کی تلاش بیس نکلے۔ پھروہ طریق کے اندر کئے بڑے عارف ہوئے جیں۔ (سکون قلب)

### ادراك داحساس

حفرت مولانا گنگونگ سجد میں دیاسلائی ندرگڑنے دیتے تھے کی تاواقف نے مغرب کے وقت دیاسلائی مجد میں رگڑ کرچ اغ جلادیا۔ مکٹ شب گزرجانے کے بعد وہاں عشاء کی نماز ہوتی تھی۔ اتناوفت گزرجانے کے بعد ہوا میں جو پھھ اثر ہاتی تھا اس کوفورا محسوں فرما کر نماز ہوتی تھی۔ اتناوفت گزرجانے کے بعد ہوا میں جو پھھ اثر ہاتی تھا اس کوفورا محسوں فرما کر ناراض ہوئے کس نے دیاسلائی رگڑی ہے۔ اس طرح حافظ بھی قوی تھا۔ فراست بھی اعلیٰ درجہ کی تھی۔ ای فضب کرتے تھے تا بینائی کے بعد کا ذکر ہے کہ ایک بچد د بے یاؤں آ کر جیکے درجہ کی تھی۔ ای فرمانے کے حالی سانس اس جلیے میں معلوم ہوتا ہے ایک ہارشخ فضل حق کے جی نے کیا سانس اس جلیے میں معلوم ہوتا ہے ایک ہارشخ فضل حق کے درجہ کی جی ہے۔ آ جیٹے فرمایا فضل حق کی ہوآتی ہے۔ (تھم الاکابر)

حصرت الوطلى القد على وضى القدعن كاعشق رسول صلى القد عليه وسلم معرك أحد من جب كفار رسول الله صلى القدعلية وسلم كردا بنا نرغه كئے ہوئے بنے تو وہ بردا نازک وقت تھا۔ مرشیدا ئیان رسول صلی الله علیہ وسلم نے اپنی جانوں کو بلا تکلف جنگ کی اس خطر ناک آگ میں جبو نک کر اس نازک وقت کو ٹال دیا۔ حصرت ابوطلی انصاری رضی الله عند تیروں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوئے اور تیروں کورسول الله صلی الله علیہ وسلم من الله عند تیروں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوئے اور تیروں کورسول الله صلی الله علیہ وسلم تک کوئی کما نیں نوٹ کئیں۔ جوش میں بیشعر بڑھتے تنے یہ کہ کا مارس نوٹ کئیں۔ جوش میں بیشعر بڑھتے تنے یہ

نفسی لنفسک الفداء ووجهی لوجهک الوقاء

دویوی میری جان آپ پر قربان اورمیرا چره آپ کے چرک و حال ہے۔'

انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے چره اقدس کے سامنے اپنی و حال کردی

اور کفار کی جانب اپناسید۔ اس طرح سے دوطرف سے آ رکر لی۔ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کفار کی جمعیت کو دیکھنے کے لئے و حال کے چیچے و را گردن اٹھائی بھائی تو ای و حضرت ابوطلو نے جن الفاظ میں آپ کوروکا اس سے زیادہ جوش اور محبت کی تغییر کوئی دوسری نہیں ہو کئی۔ انہوں نے عرض کیا: باہی انت و امی الا تستوف بصب سہم من نہیں ہو کئی۔ انہوں نے عرض کیا: باہی انت و امی الا تستوف بصب سہم من مسلم القوم نحری دون نحرک دولی میں میں نہیں ہو کئی۔ انہوں کے میں باپ آپ سلی الله علیہ وسلم پر مان آپ کردن اٹھا کر ندو کھے کہیں آپ کوکوئی تیرندلگ جائے۔ میرا گلا آپ سلی الله علیہ وسلم کے گلے سے پہلے ہے۔' (صبح بخاری غزدہ اُحدی ۱۸۵ کاب المقازی)

وضوكے بعدد عاير هنا

نی کریم سلی الله علیه وسلم نے ارشا فرمایا: کہ جو فض الم می طرح وضوکر ہے۔ پھر یہ کلمات کے۔ اَشْهَدُ اَنْ لَا اللهُ اِللهُ اِللهُ وَ حُلَمُ لَا شَرِ بُکَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبُلُهُ وَ وَسُولُهُ تواس کے لئے جنت کے آئے وروازے کھول دیئے جاتے ہیں کہ وہ ان میں سے جس سے جاتے ہیں کہ وہ ان میں سے جس سے جاتے ہیں کہ وہ ان میں ا بجی کی حاضر جوابی

الل شام میں سے ایک شخص نے بیان کیا کہ مدینہ میں پہنچا تو اہراہیم بن ہرمہ کے مکان کارادہ کیادہ ہاں جا کرد یکھا کہ ایک چھوٹی کاڑی مٹی سے کھیل رہی ہے۔ میں نے اس سے کہا تمہارے ابا کیا کررہے ہیں؟ کہنے لگی کی اہل کرم کے ہاں گئے ہوئے بہت عرصہ گذرگیا ہم کوان کی پچھ فہر نہیں ہے تو میں نے کہا کہ ہمارے لئے اوشی ذرع کر لو کیونکہ ہم تمہارے مہمان ہیں۔ بولی واللہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا بحری ذرج کر لا کہنے گئی واللہ ہمارے پاس نہیں ہے میں نے کہا مرغی ! کہنے گئی واللہ یہ ہمارے پاس نہیں ہے میں نے کہا تو تمہارے ابا کا بیقول غلط ہے:

کم ناقبہ قد وجائ منحرها بمستهل الشؤ بوب ادجمل (ترجمه): بہت ی اونٹیوں اور اونٹوں کے گلے پریس نے چیری پھیری ہے متوات بارش کی ہلال طلوع ہونے کے وقت۔

کہے گئی کہ اتا کا بھی تو دوفعل ہے جس نے ہم کواس حال تک پہنچادیا کہ جمارے پاس مجر بھی نہیں۔(کتاب الاذکیاء)

شوق وسکون کی دوحالتیں

انسان پر دو حالتیں طاری ہوا کرتی ہیں جھی شوق کھی سکون دونوں بیں حکمتیں ہیں اپنے

لئے کوئی خاص صورت جو پر نہ کرتا جا ہے دصول دونوں سے ، د جاتا ہے جنت میں جزاء ہر

کیفیت کے مناسب ہوگی۔ پس صاحب سکون کوعدم التہاب سے پر بیٹان نہ ہوتا چا ہے اور نہ

اپنے کو بحبت سے خالی اور محروم سمجھتا چا ہے بلکہ یوں سمجھنے کہ شراب محبت جھے بھی حاصل ہے مگر

اس میں کا فور ملا ہوا ہے جس کی دجہ ہے حرارت کا غلب نہیں ہوتا پر اس کا حرج ہی کیا ہے تم بھی اللہ تعالیٰ کے مقر بین میں داخل ہوا ور اس جماعت میں سے ہوجن کو جنت میں کا فور آ میز شراب دی ہونا کی جن جی کا فور آ میز شراب میں داخل ہوا ور اس جماعت میں سے ہوجن کو جنت میں کا فور آ میز شراب دی جائے گی پس جرحال میں داخل ہوا ور ا پی تجویز کو دخل نہ دونوں تعالیٰ جس کو چا ہتے ہیں کا فور ا

# حضرت انس بن افي مرحد الغنوي رضي الله عنه كا عشق رسول صلى الله عليه وسلم

حضور ملی الله علیه وسلم! صرف نماز کے لئے یا بشری نقاضا سے فرمایا: ترجمہ۔ (تم نے اپنے آ مجوجنت کا مستخل بنائیا۔ اسکے بعدتم اورکوئی (خاص)عمل نہ بھی کرو، تو تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا) (اصابیس سامے تا)

تر فری شریف میں ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: ترجمہ۔ (دوآ کلمیں الی چیں جنہیں دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ایک وہ آگھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی اور ایک وہ آگھ جو رات کو اللہ کے راستے میں پہرہ دیتی رئی)۔ رضی اللہ عنہ وارضا ہ (منح رسالت)

## تمناموت کی دوشمیں

فرمایا که دهرت حاتی صاحب سے حافظ محمد ضامن صاحب نے کہا کہ میرے اوپر تمنائی موت اس قدر قالب ہے کہ خوف ہے کہ میں خود شی نہ کرلوں اور بیحالت سنت کے خلاف ہے۔ اس لئے خوف ہے کہ فرم نہ ہؤفر مایا: میں آپ کو بٹارت دیتا ہوں کہ حق تعالی نے مقام ولایت عطافر مایا اور جو تمنائے موت فرموم ہے وہ وہ وہ ہے جو کسی تکلیف اور مصیبت سے محبر اکر جو۔ (فرمایا حضرت والا نے ان حضرات کی نظر و کھنے حدیث میں نفظ ضداصابہ موجود ہے) اور جو تمنائے موت شوقاً للقا اللہ مود وہ ان دے والایت ہے۔ لقولہ تعالی ان زعمنم انکم اولیاء اللہ من دون الناس فتمنو االموت (حن العرب)

بادشاه کی رحم دنی

سلطان شہاب الدین غوری مرحوم کے بہت سے غلام تنے جن میں ہے ایک کا نام '' تاج الدین بلیدوز'' تھا جوسلطان شہاب الدین کی وفات کے بعداُن کا جانشین بنا۔

تاج الدین کے دو بیٹے تھے جن بیس سے ایک کو انہوں نے تعلیم کے لئے ایک استاذ
کے سپر دکر دیا تھا۔ ابوالقاسم فرشتہ نے اپنی تاریخ بیس اس کے متعلق ایک جیب واقعہ ذکر کیا
ہے آپ بھی ملاحظہ فرمائے۔ ابوالقاسم کھتے ہیں: ''مور خین بیان کرتے ہیں کہ تاج الدین
نے اپنے اس عزیز از جان بیٹے کو تعلیم کے لئے ایک استاذ کے سپر دکیا۔ ایک روز بیاستاذ
اپنے اس شاگر وشنم او سے ناراض ہوا اور غصہ بیس کو ڈااٹھا کر اس کے سر پروے مارا،
چونکہ شنم او کا آخری وقت آپ کا تھا، اس لیے اس کی روح ای وقت قفس عضری سے پرواز
کرگئے۔ بلدوز کو اس واقعہ کی اطلاع ملی تو فوراً کمتب بیس گیا۔ اس نے دیکھا کہ شنم اوہ کے
استاذ کی حالت بہت کری ہور ہی ہے اور وہ اپنی حرکت پر بخت ناوم ہے، بیالم دیکھ کر بلدوز
نوراً نکل حالت بہت کری ہور ہی ہے اور وہ اپنی حرکت پر بخت ناوم ہے، بیالم دیکھ کر بلدوز
فوراً نکل جا کا ورکسی دوسرے مقام پر بود وہ باش اختیار کرو، ور نہ تہیں بھی اس جرم کی پاداش
میں جان سے ہاتھ دھوتا پڑیں گئ استاذ نے بلدوز کی رحم دلی پراس کا شکر بیا واکیا اور اس

الثدوالول كي راحت كاراز

فرمایا: کہ ساری پریشانیوں کا مدار میں تجویز ہے کہ انسان اپنے لئے یا اپنے متعلقین کے لئے ایک خیالی پلاؤیکالیتا ہے کہ بیلا کا زندہ رہاورتعلیم یافتہ ہواوراس کی اتن تخواہ ہو۔
پھروہ ہماری خدمت کر ہاوراس طرح بیہ مال ہمارے پاس رہے۔اس میں یوں ترقی ہو اوراتنا نفع ہواس طرح شیخ جلی کی طرح ہر چیز کے متعلق کچھ نہ ہے منصوب قائم کر لئے جاتے ہیں۔اگر پہلے سے کوئی تجویز نہ ہوتو پریشانی بھی پاس نہ پھکے۔اس لئے اہل اللہ سب سے زیادہ آرام وراحت و مسرت میں ہیں۔(سکون قلب)

حضرت حظلة كاعشق رسول صلى التدعليه وسلم

اسلام سے قبل بیڑب میں بھی چندلوگ عفت و پاکبازی کی زندگی بسر کرتے تھے۔
پچھ کواپنے قبائل ..... اول ،خزرج اور یہود .... پر سیادت حاصل تھی ۔لیکن مدینہ میں
آفاب رسالت کی ضوفشانی کے بعدا یسے تمام چراغ اپنی روشنی کھو چکے تھے۔عبداللہ بن ابی
اور ابی عامر ،عمر و بن سفی '' فاسق'' بھی ایسے ہی لوگوں میں سے تھے۔ اپنی سر داری چھن
جانے کے بعدان کو تخت دھ کا پہنچاوہ آتش حسد میں جلنے گئے۔

ابوعام مدینه کا بہت مقبول اور ہردل عزیز شخص تھا۔ اسلام سے پہلے بیا پی پارسائی اور زہدوتقو کی کی وجہ سے مشہور تھا۔ مدینہ کے لوگ اس سے بہت عزت اوراحتر ام سے پیش آتے تھے۔ بید بینہ کوچھوڑ کر مکہ میں رہنے لگا اور مشرکین قریش کے ساتھ ال کررسول الڈسلی اللّٰدعلیہ وسلم کے خلاف سازشوں میں شریک رہنے لگا۔

جنگ اُحد کے موقع پر میتھی ڈیڑھ سوآ دی لے کرمشرکین کے ساتھ آیا تھا۔اس کو یفین تھا کہ جب انصار اس کو دیکھیں گے تو ایک آ داز پر اس کے جھنڈ ہے تلے اکٹھے ہو جا کیل گئے کہ جب انصار اس کو دیکھیں گے تو ایک آ داز پر اس کے جھنڈ ہے تلے اکٹھے ہو جا کیل گئے ۔اس لئے میدان بیس آ کر اس نے پکارا' 'لوگو! جھے پہچانے ہو؟ بیس ابوعام بر ہوں۔'
انصار نے کہا'' ہاں اللہ کے بٹمن ہم تجھے پہنچانے ہیں۔ بد بخت اللہ تیری آرز د پوری نہ کر بگا۔'
اس کے بیٹے حضرت حظلہ رضی اللہ تعالی عنہ جومسلمانوں کی طرف سے شریک جنگ میں اور اور کے بیٹے جومسلمانوں کی طرف سے شریک جنگ تھے تا اور اور اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے باپ پر تھے تکوار سونت کر اس کے قبل کرنے کو آگے بڑھے گررسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے باپ پر تھے تکوار اور شانے کومنع فر مایا۔ (سیرت النی جلدادل)

تھكاوٹ كىقتمىيں

ٹوکی سواری کا ذکرتھا کہ پچھ کم تکلیف دہ نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ حضرت مولانا گنگوئی فرمایا کہ حضرت مولانا گنگوئی فرماتے ہے نئے کہ پیدل بھی آ دمی تھکتا ہے اور کرائے کے ٹو پر بھی تھکتا ہے۔ لیکن ٹوکا تھکتا عزت کا تھکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ پیدل میں آ دمی بہت تھکتا ہے بہنست تھکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ پیدل میں آ دمی بہت تھکتا ہے بہنسبت ٹوکے کے ونکہ پیدل میں تواس کا سارا بوجھائی کی ٹاگوں پر دہتا ہے اور پھر چلنا بھی پڑتا ہے اور ٹوکسوار کے مشابہ مرید ہوتا ہے کہ بوجھ تو کسواری میں سارا بوجھ ٹوئی پر ہوتا ہے کہ بوجھ تو سارا بیر ہی پر ہوتا ہے کہ بوجھ تو سارا بیر ہی پر ہے مگر پچھ مشقت مرید کو بھی پڑتی ہے۔ (ص ۱۹۰م نمبر ۲۲۵)

پیاسے کو یانی بلانا

نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے کہا متوں کے ایک فیض کا واقعہ سنایا کہ اے سفر کے دوراان شدید پیاس تی۔ تلاش کرنے پرا ہے ایک کتواں نظر آیا جس پر ڈول نیس تھا وہ کنویں کے اندرا تر ااور پانی پی کرا پی پیاس بجمائی۔ جب وہ پانی پی کر چلا تو اے ایک کتا نظر آیا جو پیاس کی شدت سے مٹی چاہ رہا تھا۔ اے کتے پر ترس آیا کہ اس کو بھی وہ کی ہوئی ہے جسی جھے گی تھی۔ چنا نچہ اس نے اپر ترس آیا کہ اس کو بھی وہ کی ہوئی ہے جسی جھے گی تھی۔ چنا نچہ اس نے اپر ترس آیا کہ اس کو بھی اس کی موزہ اتارا اور کنویں جس از کر اس موزے جس پانی بحرا اور موزے کو بانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا سیمل موزے دائی کا میں از کر اس موزے جس کا کہ اس کا سیمل ان ایس کا میں از کر اس موزے کی کو اس کا سیمل موزے دائی کو اس کا سیمل موزے دائی کو اس کا سیمل انتا ہے بند آیا کہ اس کی مففرت فر مادی۔ (ناری وسلم)

### خداہے ڈرنے والا بیٹا

حضرت فنیل بن عیاض نے نماز یس قرآن پاک کی ہے آ بت طاوت کی:

رَبُنا عَلَیْتُ شِفُونُنَا و کُنَّا فَوْمًا صَالِیْن. [المومنون: ۱۰۴]

ترجمہ: اے ہمارے دب ہماری بدختی نے ہمیں گیر لیا۔ اور ہم گراولوگ ہے۔

لا ان کے بینے علی بیہوش ہوکر گر گئے۔ جب انہیں پیتہ چاا کہ علی میرے بیجھے ہے اور وہ

گرگیا تو قرات کی ۔ لوگ اس کی ماں کے پاس گئے اور کہا کہا ہے جیئے کو سنجال لے۔ اس

نے آکر اس پر پانی ڈالا اور وہ ہوش ہیں آگیا۔ اس کی ماں نے ضیل ہے کہا تو اس نے کو

ہلاک کر دے گا۔ پھی عرصہ بعد پھر انہوں نے گمان کیا کہ علی میرے بیجھے نیس ہے۔ تو انہوں

نے پھر قرآن یاک کی ہے آ یت بڑھی:

وَ ہَدَ اللّٰهُمْ مِنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُونُو اُيَحْتَسِبُوْنَ. [زمر: ٣٤) ترجمہ: اورخدا كی طرف ہے انہيں معاملہ چیں آئے گاجن كا انہيں گمان جمی نہ تھا۔ توعلی گر كرانقال كر گئے۔ان كے والد نے قرائت مخضر كی اور والدہ كواطلاع كی گئی كہاہے جئے كوسنجال لے۔اس نے آكر بانی ڈالاتو وہ انقال كر چکے تھے۔ (٣٠ ب الواجين)

# شرارت کی تاویل

اصولی نے کہا کہ جاحظ سے منقول ہے کہ ثمامہ نے بیان کیا کہ میں اینے ایک دوست کے بہاں اس کی مزاح بری کیلئے کمر میں داخل ہوا اور اپنے کدھے کو دروازے پرچھوڑ دیا اور میرے ساتھ کوئی غلام نہیں تھا (جو گدھے کا خیال رکھتا) پھر میں مکان ہے باہر آیا تو دیکھا کہ ال براك الركابية اب من في الماتم بغيراجازت لي كدهم يرسوار موبيفي؟ ال في البديدائي شرارت كى تاويل كے طورير) جواب ديا كه جھے بيائديشہ واكه يہ بھاك جائے گا تو میں نے آپ کی خاطراس کی حفاظت کی۔ میں نے (غصرے) کہاا جیما ہوتان تھم تااور بھاگ جاتا (آپ کواس کے فکر کی کیا حاجت تھی) کہنے لگا کہ اگر آپ کی اینے گدھے کیلئے بدرائے ہے تواس بڑمل سیجئے (اور سجھ لیجئے) کہ وہ بھاگ ہی گیا اور جھے ہبہ کر دیجئے اور اس پر میری طرف سے مزید شکریہ تبول سیجئے۔ میری مجھیٹ ندآیا کداسے کیا جواب دوں۔ ( کتاب الاذکیاہ)

مومن کو ہریشان کرنے والی چیز

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میر دلڑ کے بہت ہی بدشوق ہیں تعلیم کی طرف ان کو قطعة التفات أورغبت نبيس اس يع ميرا قلب يريثان ربتاب فرمايا: كه قلب كويريثان أورمشوش رکھنے کی کیا ضرورت ہے موس کو بریشان کرنے والی چیز بجز ایک چیز کے اور کوئی چیز ہیں وہ حق تعالی کی عدم رضا ہے اس سے تو مومن کے قلب میں جتنی بھی پریشانی ہواور جو بھی حالت ہووہ تھوڑی ہے اور جبکہ رضا کا اہتمام ہے اپنی وسعت اور قدرت کے موافق تو کوئی وجبیس کے مومن کا قلب پریشان اورمشوش ہواس کئے کہ صرف تدہیر ہمارے ذمہ ہے مثلاً تعلیم اولا دے کئے شفق استاد کا تلاش کردینا ، کاغذ قلم دوات کا مهیا کردینا کتابول کا خربید دینا۔ مزید برال علم کے منافع و فضائل سنانا۔ اس کے بعد جونتیجہ واس پر رضا وتفویض ہی سے کام لینامناسب ہے۔ (سکون قلب)

مغفرت ومعاضى يإنا

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو مخص اینے کسی بھائی ہے کی ہوئی رہے کو واپس لے لے۔اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی غلطیاں معاف فرما کیں گے۔ (مجمع الزوائد)

حفرت خواجه سن بقري كابيشه جوابرات كي تجارت تفار ايك مرتبه كاذكر ب كمآب تجارت كي غرض ہےروم تشریف لے گئے۔آپ کی ملاقات وہاں ایک وزیر کے ساتھ ہوگئی۔ دوران گفتگو وزیر نے آپ ہے کہا کہ ہم آج ایک جگہ پرجارے ہیں۔اگرآ یے بھی ہمارے ساتھ چلیں اوا جھا ہے۔ حضرت حسن بصریؒ نے اس بات پر رضامندی کا اظہار فر مایا اور وزیر کے ساتھ جنگل کی . طرف تشریف لے گئے۔ جنگل میں پہنچ کرآپ نے دیکھا کہ ایک انتہائی خوبصورت اور بیش قیت خیمدلگاموا ہے اور ایک بہت بڑالشکر خیمے کا طواف کر رہاہے۔ جب لشکرنے خیمے کا طواف کرنیا تو پھر حکیموں اور فلاسفروں کے ایک بہت بڑے گروپ نے خیمے کا طواف کرنا شروع کر دیا۔اس کے بعد بے شارحسین وخوبصورت عورتیں بیش قیمت نباس بہنے اور قیمتی زروجوا ہرات کے تعال اٹھائے خیمے کے طواف میں مصروف ہو گئیں۔ جب ان کا طواف ختم ہوا تو پھر بادشاہ اوروز براس خیمہ کے اندر چلے سے اور تھوڑی دیر تک اندر تھبرنے کے بعد باہر نکل آئے۔ حضرت حسن بصری میسارا منظر بوی حیرت اورانهاک کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔آپ کافی دریتک موجے رہے کہ بیمعاملہ کیا ہے مگرآ ہے کی مجھیں جب پھھ نہ آیا تو وزیرےاس کے بارے میں یو جھا۔وزیر کہنے لگا کہ کئی سال گزرے، قیصر روم کا ایک انتہائی خوبصورت نوجوان اکلوتا بیٹا انتقال کر گیا۔اس خیمہ کے اندراس کی قبر موجود ہے۔اس کی وفات والے دن ہرسال کے بعد ہم لوگ اس شان وشوکت کے ساتھ آتے ہیں اور بیسب کھے کرتے ہیں۔اس سے ہمارا مقصدیہ ہوتا ہے کہ ہم مرنے والے کو یہ باور کرا دیں کہ اگر تھے زندہ کرنے کی کوئی بھی کوشش کارگر ثابت ہوسکتی تو ہم ضروراییا کرگزرتے۔ہم تمہیں زندہ کرنے کے لئے اپنی تمام فوج ، حکیم، فلاسفر، مال و دولت حتى كهسب يجه جه تجه ير نجهاور كر دية \_ أكر بهم جانية كه اس طرح كوشش كرنے ہے توزندہ ہوجائے گا۔ تگرافسوں كەتىرامعالمەتوالىي عظمت دالى ذات اقدى كے ساتھ ہے جس کے مقابلہ میں تیرابات تو کیا ساری کا سنات کی طاقت وقوت بھی بالکل کی جہیں کرسکتی۔ بس ای سے حضرت حسن بصری کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ایک عظمت بیٹھی کہ آ ہے ہے بصرہ واليس آكرتمام مال صدقه كرديااورعبادت ورياضت مين مشغول جوكرانند كي موريه (مثالي بين)

# قلب بہترین مفتی ہے

حديث شريف من فرمايا كما يه كه

استفت قلبك فان القلب خير المفتي

كه جب تمهيں كوئى معاملہ در پيش ہوتو تم اپنے دل سے فتو ئ لے ليا كرو۔ دل آ دمى كا مخلص ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ بات سیجے ہے کہ غلط ہے آپ نے دوست کے اویر دعویٰ کر دیا کہ بیجائیدادمیری ہے فلال کی نہیں۔حالانکہ دل سے جانتا ہے کہ بیاسی کی ہے میری نہیں ہے۔ آپ نے قانونی طور پرمقدمہ بنایا تا کہ جائیدا دمیرے نام پر آ جائے اس پروکلاء بحث كريں مے مكن ہے آ ب كامياب بھى جوجائيں۔جائيداد آپ كى جوجائے گى مردل آپ كا ملامت کرے گا کہ کم بخت تو غیر کاحق مار رہاہے ول فتو کی دے رہاہے کہ زبین تیری نہیں ہے۔اگرآ دمی دل کی طرف متوجہ ہوجائے تو سارے قصے ختم ہوجا ئیں لیکن بات تو یہ ہے کہ اوگ مطلب کے چیچے رہتے ہیں۔ایک عالم نے فتوی دیا جو کہ مرضی کیخلاف تغااب اس سوال کا دوسرارخ بدل کرفتوی بھیج ویااب اس فتوے کا دوسرا جواب آ سمیا وہ بھی مرضی کے مطابق نہ تھا۔اب پھرتیسرے مفتی کے یاس بھیج دیا توجوننوی مرضی کے مطابق ہوااس برعمل کرلیااورجومرضی کےمطابق ندہوااس برعمل نہ کیا یہ کوئی شریعت کا تھم ہے؟ یہ کیا شریعت کا پیروہے؟ بیتوایے نفس کا تابع ہے۔نفس میں جو چیز آئٹی جا ہتا ہے اس کےمطابق فتو کی مل جائے اس کئے شریعت نے کہا کہ فتیوں سے فتؤی بعد میں لیمنا پہلے اپنے دل سے فتؤی لے لو۔دل انسان کامخلص ہے دہ سیامشورہ دے گا اور فتو کی سیح دے گا۔ (سکون قلب)

توبه بإفقير

فرمایا کہ حضرت مولانا گنگونگ کی خدمت میں ایک شخص بغرض بیعت حاضر ہوئے۔حضرت نے ان سے فرمایا کہ بھائی میہ بتاؤ کہتم تو ہر کرو گے یا فقیر بنو گے۔انہوں نے کہا میں تو ہیں کرتا بلکہ فقیر بنوں گا۔ پھر حضرت نے فرمایا کہا گر تو ہر کروتو میں کرا دوں فقیر تو میں خود بھی نہیں ہوں تہہیں کیسے بناوؤں۔اس پروہ شخص ہوئے کہتو پھر میں کسی اور بی کے باس جاؤں گا۔ (تقص الاکابر)

# حضرت أبي بن كعب رضى الله عنه كا عشق رسول صلى الله عليه وسلم

حضرت أنى بن كعب انصارى وضى الله تعالى عند نے اپنى زندگى كا أيك ايك كور سول الله الله صلى الله عليه وسلم كيلئے وقف كر ديا تعارين و هجرى هي جب ز كؤة فرض ہوكى تو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے تعصيل صدقات كے ليے عرب كے صوبہ جات هي اپنے عمال روانه فرمائے ۔ آپ ملى الله عليه وسلم نے حضرت أبى بن كعب كو بى عذرہ اور بنى سعد هي صدقه كى تخصيل كے ليے مقرركيا ۔ انہوں نے نها بت مستعدى اور احتياط سے بيكام انجام ديا۔ كي تحصيل كے ليے مقرركيا ۔ انہوں نے نها بت مستعدى اور احتياط سے بيكام انجام ديا۔ ايک مرتبدا يک گاؤں هي گئے تو ايک خوش عقيدہ فخص نے اپنے تمام جانور ان كے سامنے لاكر كھڑ ہے كر ديئے اور عرض كى اے صحابى رسول شريعت اسلاميہ كے مطابق ان پر سامنے لاكر كھڑ ہے كر ديئے اور عرض كى اے صحابى رسول شريعت اسلاميہ كے مطابق ان پر جو واجب ہوتا ہو لي او آپ نے تمام مال كا جائزہ لي دوسال كا اونٹ كا بچہ جمانا ' مدة دينے والے اس محف نے كہا ''اس بچہ سے كيا فائدہ ہوگانہ بيدود ھوكا ہے اور نہ سوارى كا ميرى خوشى ہے كہ آپ ايک موثى تازى جو ان اوثنى ليے ليں ''

حضرت أني بن كعب نے فرمایا "میں ایسام گرنبیں كرسكتا رسول الدسلی القد عليه وسلم نے اس كام كے ليے جمعے جواصول بتائے ہیں اور جو ہدایت دی ہے میں ذرہ برابر بھی اس كے خلاف نہيں كرسكتا اگرتم كومقررہ سے ذیادہ دیتا ہے تو مدینہ چل كررسول الندسلی اللہ عليه وسلم سے خود بات كرؤ جبیماارشادہ وابیا كروكين فی الحال ہی صرف اتنالوں گاجتنا جمعے كہا كراہے" (منداحد بن منبل)

حضرت گنگوہی کی متانت

فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے گنگوہ سے رخصت ہونے کا حضرت مولانا رحمہ اللہ کی خدمت میں میم کی مقدر پیش کیا کہ میرے کپڑے میلے بیں اور صرف ایک ہی جوڑا ہمراہ لایا تھا اس لئے مکان جانے کا قصد ہے۔حضرت مولانا نے فرمایا کہ ہم کپڑے دے دیں گے۔ اس پر میں نے کہا کہ حضرت پڑے اور کام بھی ہے۔حضرت بڑے متین تھے پھرید دریافت نہ فرمایا کہ اور کیا کام ہے۔ (من العزیز جلد دوم)

# اللد کی رحمتوں کے یانے والے

نی کریم سلی الله علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: خدانے سور مشیں پیدا کی ہیں۔ ہر رحمت
اتی وسیح ہے جشنی کہ آسان اور زبین کے درمیان وسعت ہے۔ ایک رحمت تو و نیا کے تمام
رہنے والوں میں تقسیم کی گئی ہے اور بیاسی رحمت کی برکت ہے کہ ماں اپنی اولا و پر مہر یان
ہوتی ہے اور پر عمرے اور وحشی جانور ایک جگہ پانی چیتے ہیں اور لوگ ایک ووسرے کے
ساتھ جدردی کرتے ہیں۔ باتی نٹانویں رحمتیں قیامت کے دن ان لوگوں کو عطاکی جائیں
گی۔ جو پر ہیزگار ہیں اور خداسے ڈرتے رہنے ہیں پھر وہ ایک رحمت بھی جو و نیا ہیں تقسیم
گی۔ جو پر ہیزگار ہیں اور خداسے ڈرتے رہنے ہیں پھر وہ ایک رحمت بھی جو و نیا ہیں تقسیم
گی ہے جو پر ہیزگار ہیں اور خداسے ڈرتے رہنے ہیں پھر وہ ایک رحمت بھی جو و نیا ہیں تقسیم

اہلِ علم کااحترام

امام ابوعبید القاسم بن سلّام التوفی ۲۲۳ دونے اپنی طالب علمی کے زمانہ کے حالات میں کھا ہے کہ میں جب بھی کی محدث یا عالم کے پاس حاضر ہوا بھی باہر ہے آوازیا دستک خبیں دی بلکہ ہمیشہ باہر کھڑے ہوکران کے ازخود باہر تشریف لانے کا انظار کیا۔ اور میں نے اہل علم کے احرام کا بہطریقہ قرآن کریم کی اس آیت ہے سیکھا ہے۔

وَلُو اَنَّهُمْ صَبَوُ وَاحَتَى تَنْحُرُ جَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ [الحجوات: ٥]

(اوراگرياوگ مبركرتي بهال تك كآب فود بابران كهال آجات ويان كيلي بهتر بوتا)

جيبا كه علامه واودى كي " طبقات المفسرين" بين لكما ب كه بياال علم كا بهت اچما ادب بهال بين حضرت ويد بن وسبقت حاصل ب كه آب حضرت ويد بن اب باب يس حضرت ويد بن اب باب ان كا انظار بين كور كه ورواز م كه تيز بوا اب كر آب وجود يكه تيز بوا آب كه جره وگردآ لودكردي مي باب ان كا انظار بين كور م وجود يكه تيز بوا

جب حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه با برتشریف لاے اور فر مایا کدا ہے رسول الله صلی الله علیہ وکلے میں الله علیہ والله علیہ وسے توجی آپ کے پاس آ جا تا تو حضرت عبدالله بن عباس نے فر مایا "علم کے پاس چل کرآیا جا تا ہے"۔ (فضائل القرآن لائی عبیدالقام)

جسم اورروح

علامہ این قیم جوزی رحمہ اللہ فرہائے ہیں کہ: مجھ کو اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو اپنی صورت پر ناز کر کے اکڑتا ہوا چاتا ہے اور ابتدائی حالت کو بھولا رہتا ہے۔

انسان کی ابتداء تو وہ لقمہ ہے جس کے ساتھ پانی کا ایک گھونٹ ملا دیا گیا ہو۔ اگرتم چا ہوتو یہ کہدلوکہ روٹی کا ایک گئزا جس کے ساتھ کچھ پھل ہوں گوشت کی ایک ہو ٹی ہودودھ کا ایک پیالہ ہو پانی کا ایک گھونٹ اور ایس ہی کوئی چیز اور بھی ہوگی ان سب کو جگر نے پکایا تو اس سے منی کے چند قطر ے بنے جو مرد کے فوطول میں تھہر ہے۔ پھر شہوت نے ان کو حرکت دی تو مال کے پیٹ میں جا کر ایک عدت تک رہے یہاں تک کے صورت ممل ہوئی پھر اس بچہ کی شکل میں نکلے جو چیشا ہے کے پٹرول میں تھڑتا ہے۔

يتواس كى ابتدا ہے ٰ اب ' انتہا ' انعنی انجام دیکھو۔

مٹی میں ڈال دیا جائے گا۔ جسم کو کیٹر سے کھا ڈالیس سے۔ ریز ہ ریز ہ ہوکررہ جائے گا۔ پھر تیز ہوا میں ادھر سے ادھرا ڈاتی پھریں گی۔ جبکہ اکثر بیہ ہوتا ہے کہ بدن کی مٹی نکال کر دوسری جگہ نقل کر دی جاتی ہے۔ پھر مختلف حالات میں بدلتی رہتی ہے یہاں تک کہا یک دن لوٹے گی اوراکشا کی جائے گی۔

یہ بدن کا حال ہوا جبکہ وہ روح جس کے ذرعمل ہے اس کا حال یہ ہے کہ اگراوب سے
آ راستہ ہوئی علم سے درست کی گئی اپنے صافع کو پہچانا اور اس کے حقوق کو اور اکرتی رہی تو
سواری (بیعنی بدن) کی کمی اور کوتا ہی اس کے لئے نقصان وہ نہ ہوگی اور اگر اپنی جہالت کی
صفت پر ہاتی رہ گئی تو وہ بھی مٹی کے مشابہ ہے بلکہ اس سے بدتر حالت میں ہے۔ (سکون قلب)

ز کو ة وخیرات

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: مسلمانو! اپنے مال کوز کو قد دیکر محفوظ کرواور اپنے بیاروں کا علاج خیرات سے کیا کرواور مصیبت کی لہروں کا مقابله دعاؤں سے کرتے رہو۔ (رواوالیم علی فی الله عب)

# يريشاني كالصلى علاج

حعرت بہلول نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ فر مایا میاں اس فخض کا حال کیا پوچھتے ہو کہ دنیا کا کوئی کام ایسائیس جواس کی خواہش کے موافق نہ ہوتا ہو۔ حضرت بہلول نے عرض کیا کہ حضرت ایسا کہاں ہے ہو سکا ہے بیڈتو پچھ بچھ بیل نیس آیا۔ بزرگ نے فر مایا جس نے اپنی خواہش کو خدا کی خواہش میں فنا کر دیا ہواس کی خواہش کے خلاف کوئی کام ہوری نہیں سکتا کیونکہ فلا ہر میں جو پچھ دیا ہی ہور ہا ہے خدا کی خواہش کے موافق ہو رہا ہے ادراس فخص کی خواہش خدا کی خواہش میں فنا ہو کر میں خواہش حق ہوگئی ہے۔ لہذا جو کھ دنیا میں ہور ہا ہے ادراس فخص کی خواہش خدا کی خواہش میں فنا ہو کر میں خواہش حق ہوگئی ہے۔ لہذا جو کھ دنیا میں ہور ہا ہے ادر جب خواہش کے موافق ہے تو کھ دنیا میں ہور ہا ہے ادر جب خواہش کے موافق ہے تو کھ دنیا میں ہور ہا ہے ادر جب خواہش کے موافق ہے تو کھ دنیا میں ہو جین میں ہے۔ (سکون قلب)

# شنرادے کی ذہانت اوراستاد کی خود داری

ظیفہ ہارون رشید نے اپنے دونوں شہرادوں امین و مامون کو کوفہ کے مشہور محد ثین حضرت عبداللہ بن ادریس اور حضرت عیسیٰ بن یونس کی خدمت میں بھیجا۔ چنا نچہ بیدونوں پہلے عبداللہ بن ادریس کی خدمت میں حاضر ہوئے ادر محدث میروح نے ان دونوں کے سامنے ایک سوحدیثیں سنا کیں۔ جب آپ خاموش ہو گئے تو مامون نے کہا کہ پچا جان اگر اجازت ہوتو یہ سوحدیثیں میں زبانی آپ کوسنا دول۔ چنا نچہ اجازت پاکر مامون نے تمام حدیثوں کو زبانی سنا دیا۔ عبداللہ بن ادریس مامون کی توت حافظ پر جیران رہ گئے۔ پھر یہ دونوں عیسیٰ بن یونس کی درسگاہ میں پنچ تو انہوں نے بھی ایک سواحا دیث شہرادوں کے سامنے بیان فرما کیں۔ مامون احادیث بن کر بے حدمتاثر ہوا اور دس ہزار درہم کا نذرانہ سامنے بیان فرما کیں۔ مامون احادیث بن کر بے حدمتاثر ہوا اور دس ہزار درہم کا نذرانہ سامنے بیان فرما کیں۔ مامون احادیث بن کر بے حدمتاثر ہوا اور دس ہزار درہم کا نذرانہ بیش کیا۔ عیسیٰ بن یونس نے لینے سے صاف انکار کر دیا اور فرمایا کہ حدیث سانے کے بھر کے میں تہراراا یک گونٹ بانی بھی تبول نہیں کرسکا۔ (مثانی بھی)

فضل خداوندی اساس ہے

حضرت مولا نا گنگوئ فر ایا کرتے سے کہ میاں اگر ہم پہلے سے جانے کہ جاہدہ سے بی حاصل ہوگا جواب حاصل ہوا تو ہم بھی مجاہدہ نہ کرتے خواہ مخواہ شختیں اٹھا کیں۔
میں نے کہا جنہیں مل جایا کرتا ہے وہ ہوں ہی کہا کرتے ہیں۔ پھر ہمار بے حضرت (مولا نا مرشد ناشاہ مجر اشرف علی صاحب مدظلہ ) نے فر مایا کہ بات یوں ہے کہ جو پچھ ماتا ہے حض فضل سے ماتا ہے کئی گوشش سے نہیں ماتا۔ تو طفے کے جب معلوم ہوتا ہے کہ حض فضل سے عطا ہوا ہے کوشش سے پچھ نیس اور ریاضت اور مجاہدے ہے کا رنظر آتے ہیں۔ وہ کھلی آئے کھوں و بھتا ہے کہ میری کوشش سے پچھ نیس ہوا۔ مطلب یہ کہ میری کوشش کا تو پچھ دفل ہو گھوں و بھتا ہے کہ میری کوشش سے پچھ نیس ہوا۔ مطلب یہ کہ میری کوشش کا تو پچھ دفل ہو گھوں کہ کہ ہم نے فضول ہو گھوں کہ کا فضل ہو گیا تو تھر افت کے طرز پر یہ کہتا ہے کہ ہم نے فضول کوششیں کیں ۔ کو خکر کا م تو محکل فضل سے بنا ہے حالا نکہ دراصل وہ فضل متوجہ ہوا ہے اس کی کوشش بی کی وجہ ہے۔ (ضعی الاکار)

# حضرت مُلیب انصاری رضی الله عنه کا عشق رسول صلی الله علیه وسلم

حضرت جُلیب انصاری کی شادی کا واقع بھی پھے حضرت سعد الاسود کی طرح کا ہے۔
کہاجا تا ہے کہ جُلیب رضی اللہ عنہ بڑی بھونڈی شکل کے آدمی تھے۔ طاہری حسن نام کی کوئی
چیز ان جی موجود نہ تھی۔ نیکن پاک نفسی ، نیک طبیتی اور دولیت ایمان سے مالا مال تھے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باباطن لڑی سے ان کی نسبت تھہرا دی۔ لڑکی کے تھر
والوں نے جُلیب کی شکل وصورت و کھے کر بیدشتہ منظور کرنے جس کی جھی ایمان کی۔

لڑکی نہایت ذہین اور کی تجی مسلمان تھی۔اس نے اپنے گھر والوں سے کہا" چوتکہ میری بینسبت رسول اللہ مسلمی اللہ علیہ وسلم نے تخبر اللہ ہے۔ اس لئے جھے بسر وچٹم تبول ہے۔ ایک مسلمان کی شان بیٹیں ہو تکتی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول مسلمی اللہ علیہ وسلم کے تھم سے مرتانی کرے گھر بیآ ہے۔ یوچی ۔

وَمَاكَانَ لِمُوْ مِنْ وَ لَا مُؤْ مِنَةٍ إِذَاقَصٰى اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَمُرَّااَن يُكُونَ لَهُمُ الْحِيَرَةُ مِنْ أَمُوهِمُ.

" الله على الله ما ما ما الله على الله

اللهم اصلب عليها الخير ولا تجعل عيشها لدا.

"ديعنى النَّمال برخير كادريا بهاد ما وراكى زئدگى كوشخ نه كرنال" (استيماب جلداول منداحم بن منبل)

زنده کھر

نی کریم ملی الله علیه وسلم نے ارشاد قرمایا: جس کمریس الله کاذ کرکیا جائے اورجس کمر میں اللہ کاذکر کیا جائے اورجس کمر میں اللہ کاذکر نہ کیا جائے ان کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے۔ (بناری وسلم)

# مظلوم كي حمايت

ایک دفعہ سلطان فیروزشاہ کے وزیر خان جہان نے ایک نوجوان کو ذاتی عداوت کی بنا پرقید میں ڈال دیا تھا اوراس کونت نئی اذبیتیں پہنچا تا تھا۔ اس نوجوان کا باپ مخدوم جہانیاں جہاں گشت کی خدمت میں حاضر ہوا اوران سے درخواست کی کہ میرے ساتھ چل کر وزیر کے پاک سفارش کیجئے کہ وہ میرے فرزند کور ہا کر دے اور ناحق اس کواذبیتیں ندوے مخدوم جہانیاں کا دل اس مظلوم کی مصیبت پر تزپ اٹھا۔ فورا وزیر کے مکان پر پہنچے۔ اس نے آپ جہانیاں کا دل اس مظلوم کی مصیبت پر تزپ اٹھا۔ فورا وزیر کے مکان پر پہنچے۔ اس نے آپ میں تھا، وہ بار بار آپ کی خدمت میں آتا اور آپ بار بار وزیر کے پاس جاتے لیکن وہ اس فوجوان کر دیا رہا کہ نا میں خدمت میں آتا اور آپ بار بار وزیر کے پاس جاتے لیکن وہ اس کو جوان کر دیا کر ایس بار وزیر کے پاس جاتے لیکن وہ اس کے دور نا کام واپس کو جوان کر دیا کہ دور یہ کی خدمت میں انگار کر دیا تھا۔ آتے جوان کر دیا تھی کہ دور میں مرتبہ کے تو وزیر نے جلا کر کہا اے سید! تم کوشرم نہیں آتی کہ صاف

آپ نے فرمایا، اے عزیز! مجھے تمہمارے پاس آنے جانے بیں دوہرا تواب ملتاہے، ایک تو اس بات کا کہ ایک مظلوم کومصیبت ہے بچاتا چاہتا ہوں۔ دوسرا اس بات کا کہ تجھے نیکوں کے گروہ میں داخل کرنے کی سعی کرتا ہوں۔

وزیرآپ کا ارشادی کر کانپ اٹھا اور آپ کے قدموں پر گر کر معافی مانٹی پھراس نے مظلوم کونہ صرف رہا کر دیا بلکہ بہت کچھ انعام وا کرام بھی دیا۔ (مثالی بچپن)

گناہوں سے دل کمز ور ہوجا تاہے

فرمایا: کہ گناموں کی آگ خدائی آگ ہے جس کی خاصیت ہے ہے اور دعویٰ ہے کہاجا تا ہے کہ الممو قدۃ الّبی قطلع علی الآفیدة اس کا اصل کی قلب ہے اور دعویٰ ہے کہاجا تا ہے کہ گنہ گار کا دل ہے جین ہوتا ہے اس کوراحت وجین نصیب نہیں ہوتا گناہ ہے دل ضعیف اور کمزور ہوتا ہے جس کا تجزیہ نزول حوادث کے وقت ہوتا ہے کہ متی اس وقت متعقل مزان رہتا ہے اور دیگر لوگ حواس باختہ ہوجاتے ہیں۔ (سکون قلب)

حضرت عباس رضى الله عنه كاعشق رسول صلى الله عليه وسلم

حضرت عبداللہ بن هباس فرماتے ہیں: حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے گھر کا پرنالہ حضرت عمرضی اللہ عنہ کے داستہ برگرتا تھا۔ ایک دفعہ جمعہ کے دن حضرت عمرضی اللہ عنہ نے گئرے پہنے۔ اس دن حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے لئے دوچوزے ذن کئے گئے تئے۔ جب حضرت عمرضی اللہ عنہ اس پرنالے کے پاس پہنچ تو ان چوزوں کا خون اس پرنالے سے بھینکا کمیا جوحضرت عمرضی اللہ عنہ پر گرا۔ حضرت عمرضی اللہ عنہ ہے۔ پھر مجد ہیں آ کراوگوں کو دیا جات اور گھروا ہی جا کروہ کپڑے اتارہ ہے اور دوسرے پہنے۔ پھر مجد ہیں آ کراوگوں کو نماز پڑھائی۔ اس کے بعد حضرت عباس شعفرت عرضے پاس آ کے اور انہوں نے کہا' اللہ کی فتم ایکی وہ جگہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وہ کم پر چڑھ کریہ پر نالہ وہاں ہی لگا کیں عباس سے کہا' میں آ پ گوشم و بتا ہوں کہ آ پ میری کمریر چڑھ کریہ پر نالہ وہاں ہی لگا کیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وہ کہا میں کہا تھا۔ چنا ہوں کہ آ پ میری کمریر چڑھ کریہ پر نالہ وہاں ہی لگا کیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وہ کہا ہوں کہ آ پ میری کمریر چڑھ کریہ پر نالہ وہاں ہی لگا کیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وہ کہا تھا۔ چنا نچہ حضرت عباس نے ایسانی کیا۔ (حیاۃ اصحاب)

. شان عبدیت

فرمایا حاتی صاحب قدس مرونے خودایک سوال ارشادفر بایا کہ خداتھالی نے اپنی مخلوق میں سے ہرشے کوایک خاص کام میں نگار کھا ہے۔ آقی آب اپنا کام کرتا ہے جاندا ہے کام میں مشخول ہے۔ علی بذا القیاس اور بیسب عبادت ہے پھر آبت میں و ما حلقت المجن و الالس الالیعبلون میں عبادت کے ساتھ جن وانسان کی تخصیص کیوں کی گئی کہ عبادت کو صرف ان ہی و ونوں کے خاتی کی غایت ارشاد فر مائی۔ پھر حضرت قدس سرونے اس کے جواب میں فرمایا کہ کو عبادت میں سب مشغول ہیں گران کی عبادت کی ایک ممتاز شان ہے جس کو عبدیت کہنا جا ہے وہ یہ کہ ہر مخلوق کی ایک خاص عبادت ہے جسے خاص ملاز موں کی خاص ملاز مت ہوتی ہے اور قعمین کی میادت کوئی معین نہیں ہوتی ہے اس آبت میں انسان اور جن کی عبدیت کی بیخاص شان ہٹلائی ہے اس کے بعد حضرت والا نے آس سلط میں انسان اور جن کی عبدیت کی بیخاص شان ہٹلائی ہے اس کے بعد حضرت والا نے آس سلط میں فرمایا کہ انسان کا ہر کام محدود ہے میں صطلوب ہیں۔ (تقعی الاکار)

#### ۳۸۴ خاص الخاص عمل

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: ایک محابی نے عرض کیا "بارسول الله!

نیکیوں کی شمیں تو بہت بیں اور ش ان سب کوانجام دینے کی استطاعت نیس رکھتا البذا بجمے
الی چیز بتاد شخے جے کرہ سے بائد ھالوں اور زیادہ با تیس نہ بتا ہے گا کیونکہ میں بجول جاوں
گا" آنخصرت صلی الله علیہ وسلم نے اس کے جواب میں قرمایا: تمہاری زبان الله تعالیٰ کے ذکر ہے تر رہا کرے "۔ (جامع ترین)

ينتيم يعيم عيصحبت كافائده

حفرت مری مقطی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ عید کے روز بیل نے حفرت معروف کرخی رحمہ اللہ کو کھوریں چنتے ہوئے و یکھا۔ بیس نے ان سے پوچھا کہ بیآپ کس لئے اکسی فرمارے ہیں؟ حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بیس نے ایک لڑے کوآن کے روز روتے ہوئے و یکھا تواس سے پوچھا کہتم کیوں رور ہے ہو۔ اس لڑکے نے جواب دیا کہ بیس بیتیم ہوں۔ آئ عید کا دن ہے سب لڑکوں نے نے گیڑے پہنے ہوئے ہیں اور میرے پاس پھر بی نہیں ہوں۔ آئ عید کا دن ہے سب لڑکوں نے نے گیڑے پہنے ہوئے ہیں اور میرے پاس پھر بی نہیں ہوں کہ ان کو بھی کراس کہ میرے پاس پھر بی نہیں ہے۔ چنا نچہ بیس ای کے کھوری بی نہیں رہا ہوں کہ ان کو بھی کراس کہ افروٹ لے دول ۔ تاکہ وہ ان کے ساتھ کھیلے اور روئے نہیں۔

حضرت سری مقطی رحمداللہ قرماتے ہیں کہ یس نے آپ سے عرض کیا کہ اس فدمہ تہ اور میں سرانجام دے لوں گا آپ اس بارے ہیں ہرگز فکر مند نہ ہوں۔ چنانچہ اس کے بعد میں نے اس بیٹیم بچے کوا ہے ہمراہ لیا اور اس کو نئے کپڑے فرید کر پہنا دیے۔ پھر میں۔ ،
اس کو تعویٰ سے اخروث بھی لے کر دیے تا کہ وہ ان سے کھیل ارب ۔ اس حسن سلوک ۔ ، اس کو توثی ہو گیا اور جھے اس کام کا بیا اکدہ ہوا کہ میرے دل میں ایک ایسا تو ، پیدا ہو گیا جس نے میرے دل کی دنیا میں ایک انتظاب برپا کر دیا اور جھے معرفت کی بلندیوں پر پہنچادیا۔ (مثال کپن)

فرمایا: جارااصلی کم کونسا ب ظاہر ہے کہ آخرت بی جارااصلی کمر ہے۔ اگر آخرت م عقیدہ نہ ہوتب بھی موت کا تو اٹکار ہی نہیں ہوسکتا۔ دیکھئے بعض فرقوں نے خدا کا بھی اٹکار کیا۔ ليكن موت كاسب كوقائل مونايز ماوروه بعى اختيار بين نبيس كه كب موت آجائے اور طوعاً وكر بآ دنیا کوچھوڑنا بڑے۔موت الی زبردست چیز ہے کہ اس کا سب کو قائل ہونا پڑااور بالخضوص مسلمان کہوہ تو موت کے بعد آخرت کی زندگی کے بھی قائل ہیں جو پھینی پیش آنے والی ہے اور زندگی طویل مجمی اتن ہے کہ جس کا کبھی خاتمہ بی نہیں۔بس وہیں کی زندگی اسلی زندگی ہے اور وہی بمارا اسلی کمرے۔ اس کا سامان ہمارے اعمال ہمارادین ہماری طاعات ہیں ان کوہم عارضی کھر لین و نیاجود بال کے مقابلہ میں مرائے سے مجی بدر جہا کم ہاس کے نذر کررہے ہیں اور ہم نے ۔ جو کم کہادہ اس لئے کہ فرض بیجئے اگر گھریہ بچاس برس عمر ہوئی تو سرائے کے جاردان کو بچاس برس كساته كيرتونسب إلكول كروروال كولى حصر بواية خردونول منابى بير برخلاف اس کے دنیااور آخرت میں وہ بھی تو نسبت نہیں۔ بہت سے بہت دنیا کی عمرسو برس آخرت کی ہزار كروالسنكه مهاسنكه جتنا بمى كن سكيس كيكن اس يعلى زياده وبال كى عمر بس اتنى بارى عمر جس تھر میں گزارنی ہے اس کے سامان کواس چندروز ہسرائے دنیا پر نٹار کررہے ہیں۔ای طرح سے کرا کرسی نے مکان تغیر کردیا تو حلال حرام کی مطلق بروان کی۔ ایمان بھی کھر میں نگادیا وین بھی سامان بہم کہنجانے میں صرف کردیا۔ نماز بھی اس کی نذر کردی۔ (سکون قلب)

احرّ ام استاذ

حضرت امام احمد بن صنبل رحمه الله كوحفرت امام شافعی رحمه الله كی ذات سے بری عقیدت اور میفتی تقی اور وہ ان كا بمیشه برد ااحتر ام كرتے تھے۔ امام شافعی رحمه الله سوار ہوتے تو بیان کے جیجے بیجے بیدل ان سے سوالات كرتے جاتے تھے، ان كا خود اپنا بیان ہے كه میں نے تمیں برس ہے كوئی الى نماز تریس پر حمی جس میں امام شافعی رحمہ الله کے دعانه كی مور (البدایدوالنہایہ جو الربیات بیوالہ تذكرة الحمد شین ج: اس: ۱۲۲، جو اجربارے)

# حضرت عباس بن عباده رضى الله عنه كاعشق رسول صلى الله عليه وسلم

بیعت عقد بی خزرن کے ایک مردارعبال بن عبادہ بھی شامل تھے۔ یہ بڑے صافہ ،
گواور ہے ہاک فخص تھے۔ جب الل مدینہ نے بیعت کرنے کے بعد واپس جانے کا اراا ہ
کیا تو حضرت عباس بن عبادہ نے کہا کہ: ''لوگو! اب تک بیں نے کسی کی غلامی قبول نہیں ہ
عقی اور ایک آ زاد انسان تھا۔ گراب بیں نے محصلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی قبول کرلی ۔ ،
اور میں اب اپ آ قاصلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے کوچوڑ کر جانے والانہیں ہوں۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہیں جا کسی ہے ہیں بھی نہیں جاؤں گا۔''
چرت کا حکم نہیں ہوا۔ جرت کر کے جب بدلوگ مدینہ پہنچ تو بدایک لحد کے لئے آستانہ ،
رسول سے الگ نہیں ہوت مہا جرانصاری کہلائے اور اصحاب صفہ میں شامل ہوکر مہما نال )
رسول سے الگ نہیں ہوتے۔ مہا جرانصاری کہلائے اور اصحاب صفہ میں شامل ہوکر مہما نال )

تمام دن آپ مسجد نبوی کے چہوترے صفہ پر پڑے دہے تھے۔ آئیس ہر وقت اس بات انظار بہتا تھا کہ کب ان کے جوب سلی اللہ علیہ وسلم کوکسی کام کی ضرورت پیش آئے اور آئیس خدمت موقع میسر ہو۔ اس چہوترے پر اور کی ایسے ہی عشاق ہر وقت پڑے دہے تھے جو ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقد س پر قربان ہونے کے انتظار میں دہے تھے۔ غزوہ اُحد لوگوں کی آزمائش کا وقت تھا کہ دہ کس طرح خود کورسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر سکتے ہیں۔ حضرت عبائل انتخاب کی اور اس آئی کی دوات کرتے ہوئے جان اللہ میں اور کے اور اللہ کہ واجھون۔ (اصابہ سے قائدہ کرتے ہوئے جان میں آئی میں پورے اوا اللہ و اجھون۔ (اصابہ سے قائدہ اسلام)

مثالي حلم وتواضع

فرمایا کہ ہمارے حضرت حاجی صاحب کی کی نے تحفیری ۔ حضرت نے من کر برانہیں مانا اور بیفر مایا کہ میں عنداللہ اگر مومن ہوں تو جھے کو کسی کی تحفیر مصر نہیں اور اگر (خدانخو استہ کا فہر ہوں ) تو برامانے کی کیابات ہے۔ (ضعس الاکابر) جہادوج کا تواب ملنا

نی کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو فض کسی مجاہد کو (جہاد کیلئے) تیار کرئے یا کسی حابی کو (جی کے لئے) تیار کرے۔ (بینی اس کے اسباب فراہم کرنے میں مدو دے) یا اس کے جیجے اس کے گھر کی دکھیے بھال کرئے یا کسی روزہ دار کوافطار کرائے تو اس کوان سب لوگوں کے جتنا تو اب ماتا ہے۔ بغیر اس کے کدان لوگوں کے ثواب میں کوئی کی ہو۔' (سنن نمائی)

صاحب كمال بيه

حضرت شاہ بولی قلندر کے حالات میں ہے کہ ولا دت کے تین دن ایسے گزرے کہ بیہ روت ہی ہے۔ دروازے پرایک ''چرم روتے ہی رہے۔ تیسرے روزش فخرالدین صاحب نے مکان کے دروازے پرایک ''چرم پوٹ' ' درولیش کود یکھا، ملام کیا۔ درولیش نے سلام کا جواب دیتے ہوئے فرمایا:

''مبارک ہو، لڑکا ہواہے میں ای کو دیکھنے کے لئے منظر کھڑا ہوں۔ فخرالدین صاحب درولیش کا ہاتھ پکڑ کراندر لے گئے۔ درولیش نے بچہ کو دیکھا تو پیشانی کو بوسد دیا۔ پھر دونوں کا نوں میں بیآ یت بڑھی''

فاینماتو لوافعم و جه الله. (جس طرف کومنه کرلوادهری الله به) اس آیت کی آواز جیسے بی کا نول میں پڑی گرید موقوف ہو گیا، آئکمیں کمل کئیں اور وودھ چوسنا بھی شروع کردیا۔

درویش صاحب نے شخ فخر الدین صاحب کو بشارت دی کدید بچرصاحب کمال عاشق خدا ہو گا۔ پھرد کھتے ہی د کھتے میدرویش نظروں سے عائب ہوگئے۔ (پانی بت اور بزرگا پانی بت در شرف المناقب)

پریشانیاں دور کرنے کی تدبیر

ایک صاحب کا ایک لمبا خط آیا جشمیں دین و دنیا دونوں کے متعلق پریشانیاں لکھی ہوئی تغییں۔ اس کے جواب بیس تحریر فرمایا: کہ اپنے معاملات خدا تعالیٰ کے سپر دکر دیتا جاہیے وہ جوکریں اس میں رامنی رہے ہے بہترین تد ہیرہے کوئی تد ہیرکر کے دیکھے۔ (سکون قلب)

# حصرت ثابت بن قيس كاعشق رسول صلى الله عليه وسلم

آج ہم لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں تھوڑا بہت معنی مطلب بھی بجھ لیتے ہیں اس کے باوجود عمل کی تو فیق بہت کم ہوتی ہے، وجہ بیہ ہے کہ ہمیں ایمان ورثے میں ملاہ ہا پناخون پیدنہ بہا کرہم نے اسے حاصل نہیں کیا۔ حضرات صحابہ قرمایا کرتے تھے۔

تعلمنا الایمان الم تعلمنا القو آن (ہم نے پہلے ایمان سیکھا، پھرقر آن پڑھا)
اس کئے وہ لوگ قرآن پر کار بندر ہے تھے اس کے اوامر کی پابندی اور نواہی سے اجتناب کرتے تھے اس کی ایک مثال درج ذیل واقعہ ہے۔ قرآن پاک کی سورہ حجرات میں معاشرتی زندگی کے متلف احکام بیان کئے گئے ہیں، پہلی چندآ بات میں دربار رسالت کے جندآ داب ذکر کئے جی ، دوسری آیت کے الفاظ اور ترجمہ یوں ہیں۔

بعض گفرابعنی آن تعبط اَغبالکُو و اَن تَعْدِ کُون (اے ایمان والواتم ایل والدیم ایل والدیم ایل والدیم ایل والدیم منبی کی آ واز سے او نجی نه کرواور نه ان سے اس طرح کژک کربات کروجس طرح کرتم ایک دومرے سے کژک کربات کرتے ہو،ایبان ہوکہ تہارے کمل برباد ہوجا کمیں اور تہیں پریہ بھی نہ جلے۔

#### درخواست ببعت كاجواب

ایک شخص نے حاتی صاحب سے بیعت کی درخواست کی۔ فرمایا کہ بھائی میرے پاس
نامرادی ہے۔ جہاں مراد بود مہان تم کو جانا چاہئے۔ جس ( ایعنی عکیم اللمة مولانا مرشدی شاہ مجمد
الشرف علی صاحب رحمہ اللہ نے دل جس خیال کیا کہنا مرادی سے معظرت کا کیا مطلب ہے۔ آخر
خود ہی خلوت جس مجھ سے بیان فرمایا کہنا مرادی سے مرادشتی ہے۔ عاش مجمی اپنی مراد کوئیس
خود ہی خلوت جس مجھ سے بیان فرمایا کہنا مرادر تی ہوتی ہے۔ ای وجہ سے دہ بھشنا مرادر ہتا ہے۔
مراد مقدود نہ پاکر آ کے طلب جس اور ترقی ہوتی ہے۔ ای وجہ سے دہ بھشنا مرادر ہتا ہے۔
دلارام در بردلا رام جو ہے لب از تفتی خک برطرف جو ہے
دلارام در بردلا رام جو ہے لب از تفتی خک برطرف جو ہے
نہ گوئم کہ برآ ب قادر نیند کہ برساطل نیل مستقیم اند

(مقالات محكت دموت مهديت جلد بشتم ص٩ ٣٠٠ منبر٣٥)

قابل رشك مرتبدوا ليالوك

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: '' دنیا جس ایسے لوگ بھی ہیں جو نہ تو تو تو تو تو بھیر اور شہید ان کے مرتبے دیکے کر رشک کریں گے اور وہ نہیر ان منبروں پر ممتاز حالت جس جیٹے ہوں گے۔ بیدہ لوگ جی جو بندوں کے دل جس خدا کی محبت ہوا کرتے ہیں۔ اور دنیا جس صحت کی محبت ہوا کرتے ہیں۔ اور دنیا جس صحت کرتے بھرتے ہیں۔ اور دنیا جس صحت کرتے بھرتے ہیں۔ کہ جب بیالفاظ رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمائے تو لوگوں نے لوچھا کہ وہ خدا کے بندوں کی محبت خدا کے دل جس کیے ڈالتے ہیں۔ جناب سرور کا کتات نے فرمایا کرتے ہیں۔ جن کوخدا تا کہ نہ دواکوں کوان باتوں سے منع کرتے ہیں جن کوخدا تا کہ نہ دواکوں کوان باتوں سے منع کرتے ہیں جن کوخدا تا کہ نہ کرتا ہے۔ پھر جب لوگ

بزرگوں کے مزاج

فرمایا که مولوی بیخ محمر صاحب اکثر جوش میں فرما دیا کرتے سے کہ میں زاہز رگ نہیں ہوں بلکہ رئیس بھی ہوں۔ پھر فرمایا کہ مولا ناپر نقشبندیت غالب تھی اور جمارے حضرت جاجی صاحب پر چشمتیت غالب تھی۔ (حسن العزیز)

# قابل رحم بجيداور ظالم بإدشاه

حضرت وہب بن مُنَدِ رحمداللہ (م ۱۱۳ ہے) فرماتے ہیں: کہ ایک مرتبہ ملک الموت ایک بہت بڑے نظالم وجابر کی روح قبض کر کے لے گئے کہ ونیاش اس سے بڑا ظالم کوئی نہ تھا، وہ جارہ ستوں نے اُن سے پوچھا: لَمَنُ کُنْتَ اَشَدُّ رَحْمَةً مِمَنُ قَبَضَتَ وَوُحَةً ؟ تَمْ نے بہیشہ جانیں قبض کیں بہیں بھی کسی پررتم بھی آیا؟ انہوں نے کہا کہ سب رُوح جَدَ ایک مورت پرآیا جو تنہا جنگل میں تھی جب بی اس کے بچہ پیدا ہوا تو جھے سے زیادہ ترس بھے ایک مورت پرآیا جو تنہا جنگل میں تھی جب بی اس کے بچہ پیدا ہوا تو جھے تھم ہوا کہ اس مورت کی جان ہوات بھی اس مورت کی اور اس کے بچہ پیدا ہوا تو جھے ترس آیا کہ اس جنگل میں جہاں کوئی دوسرانہیں ہے کیا ہے گئا؟

فرشتوں نے کہا کہ بینظالم جس کی روح تم لے جارہے ہووہ بی بچہ ہے۔ ملک الموت حیرت میں رہ گئے کہا کہ بینظالم جس کی روح تم لے جارہے ہووہ بی بچہ ہے۔ ملک الموت حیرت میں رہ گئے کئے ''مسئی خان اللطیف لِمَا یَشَاءُ'' مولی تو پاک ہے بروام ہریاں ہے جو جا ہتا ہے کرتا ہے۔ (احیاء العلوم عربی ج: ۲۳س، جواہریارے)

مناہوں سے یا کی کاؤر بعہ

نی کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: '' جس فض نے اس طرح جی کیا کہ نداس کے دوران کوئی فخش کام کیا اور تہ کسی اور گناہ میں جتلا ہوا تو وہ اپنے گنا ہول سے اس طرح (پاک وصاف ہوکر) لوٹنا ہے جیسے کہ آج مال کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔'' (بناری وسلم)

كمال كي في كامطلب

فرمایا کہ مولانا گنگوئی نے ایک جگہ تم کھائی کہ جھے جی کوئی کمال نہیں ہے۔ بعض خلص لوگوں کو اس سے شک ہوگیا کہ مولانا جس کمال ہونا تو ظاہر ہے تو اس قول ہے مولانا کا جمعوث بولنالازم آتا ہے گھر ہمارے حضرت (مولانا مرشدنا شاہ محمد انشرف علی صاحب مرظلہ) نے مولانا کے قول کی تغییر جس فرمایا کہ بزرگوں کو آئندہ کمالات کی طلب جس موجودہ کمالات پرنظر نہیں ہوتی۔ اس مولانا اسے کمالات موجودہ کو کمالات آئندہ کے سامنے نی فرمانے ہے۔ اس کی اسی مثال ہے کہ کسی شخص کے پاس ایک ہزار دو پے جس وہ کو کھو بہیوں کے سامنے مالدار نہیں۔ البتہ دومرے شخصوں کو مولانا کی نسبت بیگان کہ وہ خالی از کمالات منے نہیں کرنا جا ہے۔ (صفح الاکابر)

### بيثا! بميشه سيج بولنا

حصرت فيخ عبدالقادر جيلاني كابيداقعه بهت مشهور الكرجب آب كي عمر مبارك چوده سال ک ہوئی تو آپ کی والدہ محتر مدنے آپ کوائل وی تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے بغداد جانے والے قافلے کے ہمراہ روانہ کر دیا۔ روائلی سے قبل آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کی گداری میں حاليس اشرفيان ركوكري دين تاكه حفاظت معدين اور بوفت ضرورت ان كواستعال كرسكيس. موابد کدا ثنائے راہ میں ڈاکوؤل نے اس قافلے برحملہ کر دیا اور لوٹ مار میں مصروف ہو گئے۔ ڈاکوؤں نے بورے قافلے کو انتہائی بے دردی سے لوٹا۔ لوث مار کرتے ہوئے چند ڈاکوآپ کے یاس بھی آئے اور ہو جھاتمہارے یاس کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ میرے یاں جالیس اشرفیاں ہیں۔ڈاکوؤں نے سمجما کہ بجہ ہے شاید نداق کرر ہاہے۔ چتانچہ وہ آپ کو اہے مردار کے پاس لے گئے اور تمام واقعہ بیان کیا۔ سردار نے بھی آپ ہے بھی سوال کیا آپ نے اس کو بھی بھی بتایا کہ میرے یاس جالیس اشرفیاں ہیں۔مردار نے کہاا گراشرفیاں ہیں تو مچرد کھاؤتا کہ میں بھی تو دیکھوں کہاشر فیاں کہاں ہیں۔آپ نے ای وفت اپنی گدڑی کواد جیڑا اورتمام اشرفیاں نکال کر ڈاکوؤں کے سامنے رکھویں۔ بیدد کچھ کرتمام ڈاکوجیران رہ گئے۔سردار كينے لگاء اے لڑے! ہم نے تيري تلاشي لي تو جميل تمباري جيبوں سے كھے ندملا۔ ہمارے كمان یں بھی نہ تھا کہ تیرے یاس اس قدراشر فیاں ہوں گی۔اگر تو ظاہر نہ کرتا تو اپنی اشر فیوں کوہم ے بچاسکا تھا۔لیکن تونے ایسا کیوں کیا کہم سے پوشیدہ اشر فیوں کو ہمارے سمامنے رکھ دیا۔ آت نے فرمایا کہ بیں تعلیم حاصل کرنے کے ارادے سے بغداد جار ہا ہوں۔ بوقت روانگی میری والدہ نے میاشر فیاں سفرخرج کے طور پرمیری گدڑی میں می دی تھیں۔رخصت کرتے وقت میری ماں نے مجھے بڑی شدت سے اس بات کی تا کید کی تھی کہ بیٹا! جا ہے پچھ بھی ہو ہمیشہ سے بولنا اور سے کا دامن بھی ہاتھ سے نہ تھوڑ نا۔

ڈ اکوؤں نے جب یہ بات نی تو ان کے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ ان پراس بات کا ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے اس وفت نُرے کا موں سے تو بہ کر کے اچھائی کا راستہ اپنالیا اور ہمیشہ۔ ہمیشہ کے لئے راہ راست برآ گئے۔ (مثالی بچپن)

## بيك وفت حج وعمره كرنا

نی کریم سلی انتُدعلیه وسلم نے ارشاد فرمایا: '' جج اور عمرہ ساتھ ساتھ کرو، اس لیے کہ وہ فقر وفاقہ اور گنا ہوں کواس طرح دور کرتے ہیں جیسے دھوکنی لو ہے اور سونے جا ندی کے میل کو دور کرتی ہے، اور جو جج اللہ کے نزد یک قبول ہوجائے اس کا صلہ جنت کے سوا کھوٹیس '' (ترندی)

ایک مفتد میں بوراقر آن حفظ کرنا

جب امام محد بن أحس المعبواني" (جوامام ابوصنيفة كماية نازشا كرداورامام مجتهد بيس)س تميزكو ببنجاتو قرآن كريم كي تعليم حاصل كي اوراس كاجتنا حصر مكن مواحفظ كرليا اور حديث اورادب كاسباق مين حاضر ہونے كيك پس جب امام محمد چودہ سال كى عمر كو يہنيج تو حضرت امام ابوحنيف رجمة الله عليه كي مجلس مين حاضر موسئة تأكران سے أيك مسئله كے متعلق دريا فت كريں جوان كو چین آیا۔ اس انہوں نے امام صاحب سے اس طرح سے سوال قر مایا آب اس اڑ کے کے متعلق کیا قرماتے ہیں جوعشامی نماز پڑھنے کے بعداس رات بالغ ہوا کیا عشامی نمازلوتائے؟ فرمایال! پس امام جمه أخو كمر به موئ اورايين جوت اشائ اور مسجد كايك كونه بس عشاء كي نمازلوثا أل (اوربیسب سے بہلامسکارتھاجوانہوں نے امام ابوحنیفہ سے سیکھا)۔ جب امام ابوحنیفہ رحمہ الله عليدنے ان کونمازلوٹائے ویکھا تو اس پرتعجب کا اظہار کیا اور فرمایا اگر خدائے جا ہاتو بیلڑ کا ضرور كامياب موكااورايين مواجيها بنبول في ارشادفر مايا تعارك الله تعالى في ام محد كدل من ايين وين كى نقه كى محبت ۋال دى \_ جب سے انہوں نے مجلس نقه كا جلال ملاحظ فرما يا تھا \_ كامرامام محدفقه حاصل كرنے كاراده سامام ابوحنيف كى مجلس ميں تشريف لے آئے يوامام ابوحنيف رحمة الله عليه في ارشاد فرمايا قرآن كريم از برياو بي انبيل امام محد في عرض كيانبيل فرمايا كه يهل قرآن حفظ كرو يو مختصيل فقد كے لئے آنا پس امام محد علے كئے اور سات دن تك عائب رہے پھر ا ہے والد ماجد کے ساتھ حاضر ہوئے اور فر مایا کہ میں نے پورا قرآن از بریاد کرلیا ہے۔ (آپ نے امتحانا متعدد مقامات سے س كر حفظ قرآن كى تىلى فرمائى اورامام محدكوا بے درب فقد ميس داخل فرمالیا)اس کے بعدے امام صاحب کی متعل طور پر صحبت اختیار کی اور اسلام میں عظیم مجتمد بيند (بلوغ الاماني في سيرة الامام محدين أكسن العبياني ص: ٥ يحال فضائل حفظ القرآن يحير فليلي ص: ١٩٩/١٩٨) حضرت ابوذ رغفاري رضي الله عنه كاعشق رسول صلى الله عليه وسلم

جعنرت ابوذ رغفاری رضی الله تعالی عنه کی زندگی شروع ہے آخر تک سرے پیرتک تقوی اور پر جیز گاری کی زندگی تھی۔ان کی فقیرانه زندگی کود کھے کر رسول الله صلی الله علیہ وسلم فی سند جود میں بر میں معمد میں وجود عسل میں میں میں ا

فرماتے تھے: "میری اُمت میں سے ابوذر شیں تیسی بن مریم جبیباز ہدہے۔"

رسول الله سلی الله علیہ وسلم کے بعد اکثر صحابہ کرام میں تبدیلیاں آئی تھیں۔ فتو صات کا دائر ہوسیج ہونے ہے دولت کی فراوانی ہوگئی تھی اور دولت سے ان کی زند کیوں میں عیش و راحت نے جگہ لے کی تھی کی حضرت ابوذ رغفاری نے آخری سانس تک اس روش کوئیں چھوڑ اجورسول الله صلی الله علیہ وسلم کے سما صفح اختیار کی تھی۔

حضرت ابوذ رغفاری کو ہر دفت بی فکر رہتی تھی کہ وہ اپنی زندگی کو بوری طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی ہوں۔ پھونک بھونک کرفندم رکھتے تھے کہ کوئی فعل ایسا سرز دند ہوجائے جواسوہ حسنہ کے خلاف ہو۔ انہوں نے جس طرح عبد نبوی میں زندگی گزاری بالکل اسی طرح بعد کوئیمی گزاری۔

ایک مرتبہ دعوت پر ہلایا گیا۔ یہ جب دسترخوان پر جیٹے توانواع واقسام کے کھانے پیخے جائے ۔ انہوں نے یہ دیکھا تو فورا اُٹھ کھڑے ہوئے دعوت جول کرنے سے انکار کردیا اور فرمایا: '' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے جی میرا کھانا ایک ہفتہ کے لیے ایک صاح (چارکلو) جوتھا' خدا کی تئم جی اس جی رتبی برجوتری نہ کروں گا۔ یہاں تک کہ اس حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جینے جاؤں۔' (ماہنامہ بدی ارجہ ۱۹۱۹ء)

تفوي كي اعلى مثال

فرمایا کے مولانا شیخ محمصاحب کا قرضدایک ہندو پر آتا تھا۔ مولانا نے سب جی میں نالش کی وہاں ہے۔ • • ۸ روپید کی معہود کے ڈگری ہوئی مولانا کو باوجود یکہ شخت حاجت تھی گرسود سب جیوڑ دیا۔ سب جی مسلمان شے۔ انہوں نے کہا کہ در مختار میں تو جواز کی روایت ہے مولانا نے فرمایا کہ میں در مختار کس کو دکھاتا پھروں گا۔ عوام کوتو میر انعل سند ہوگا۔ (نقص الاکار)

## زبان کی حفاظت

نی کریم سلی الله علیه وسلم نے ارشاد قرافیا: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند سے روایت ہے کہ جس نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ آپ نے قرافایا :"اپ وقت پر نماز پڑھنا۔" جس نے عرض کیا:"یا رسول الله! اس کے بعد کون سائل افضل ہے؟" :" اپ فوت پر نماز پڑھنا۔" جس نے عرض کیا:"یا رسول الله! اس کے بعد کون سائل افضل ہے؟" آپ نے قرافایا: یہ بات کہ لوگ تمہاری زبان سے محفوظ رہیں۔ (ترفیب سام میں الطرانی بادادی ج

## ایک انگریز کے تأثرات

ایک مرتبایک اگریز حاکم شہر مہار نیور (انڈیا) کے بچوں کے ایک مدرسی پہنچااور بچل کو تعلیم قرآن اوراس کے حفظ کرنے جل مشخول دیکھا حاکم نے استاد ہے سوال کیا کہ یہ کون کی کتاب ہے؟ اس نے بتایا کہ قرآن مجید ہے۔ مجمر حاکم نے سوال کیا کیا ان جس ہے کی نے پوراقرآن حفظ کر لیا ہے؟ استاد نے کہا کہ ہاں! اور چندلاکوں کی طرف شارہ کیا۔ اس نے جب ساتوا ہے بوات ہجب موااور کہنے لگاان جس سے ایک لڑے کو بلا واور قرآن مجید میرے ہاتھ جس دے دوش امتحان اول گا۔ مستاد نے کہا آپ خود جس کو چاہیں بلا لیجئے۔ چنانچاس نے خود ایک لڑے کو بلایا جس کی عمر ۱۳ یا ۱۳ اس کی تعمر ۱۳ یا ۱۳ اس کی عمر ۱۳ یا ۱۳ اس کی تعمر ۱۳ یا ۱۳ اس کی عمر ۱۳ یا ۱۳ اس کی عمر ۱۳ یا ۱۳ اس کا استحد کی اور چند مقامات جس اس کا امتحان لیا۔ جب اے کا بل یقین ہو گیا کہ بیہ پورے قرآن کا حافظ ہے تو مشجب اور حیران ہوا اور کینے لگا کہ جس شہادت دیتا ہوں کہ جس طرح قرآن کے لئے تو اتر راور حفاظت کی قاب ہو اور میر اس کا استحد کی کتاب کو ایسا تو اتر میسر نہیں ہے تحق ایک بچرے سینے سے پورے (اور حفاظت کی قاب ہو ایسا تو اتر میسر نہیں ہے تحق ایک بچرے سینے سے پورے (اور حفاظت کی جا بیا نواز میسر نہیں ہو گیا گیا ہوں کہ جس طرح قرآن کی کتاب کو ایسا تو اتر میسر نہیں ہے تحق ایک بچرے سینے سے پورے قرآن کا حدید الفاظ اور ضبط اعراب کے ساتھ کھوا جا تا مکن ہے۔ (ائیل ہو تران کا حدید الفاظ اور ضبط اعراب کے ساتھ کھوا جا تا مکن ہے۔ (ائیل ہے قرآن تک

### صحبت محض کے فوائد

فرمایا که معفرت مولانا گنگوی بالکل سادے رہنے بنے گرلوگوں کی ہمت بھی نہیں ہوجایا ہوجایا ہوجایا کہ معنا کرسکیں۔حضرت کی خدمت میں بیٹنے ہے سوالات خود بخو دحل ہوجایا کرتے ہے۔فرمایا کہ میں نے ایک روزعرض کیا کہ اگر باطن کے متعلق مجھے کوئی ضرورت ہوا کرنے تھے۔فرمایا کہ میں نے ایک روزعرض کیا کہ اگر باطن کے متعلق مجھے کوئی ضرورت ہوا کہ بات ہوا کر ہے تو میں دریافت کر لیا کروں فرمایا کہ اچھا اس کے بعد صرف ایک بارایک بات پوچھی پھر جھے تمام عمر کی سوال کا وسوسہ بھی نہیں ہوا۔ (مریدالجید)

#### مجتهدين كاادب

فرمایا کہ مولانا گنگوئی حدیث کاسین پڑھارہے تھے۔ کی حدیث میں امام شافعی بھی تمسک کا جواب دیا۔ تو ایک طالب علم عابیت سرورے کہنے گئے کہ حضرت اگرامام شافعی بھی ہوتے تو وہ بھی مان جاتے۔ مولانا کو یہ سنتے ہی بہت تغیر ہوا۔ فرمایا کہ میں کیا چیز ہوں اگرامام شافعی ہوتا تا دب ہوتا شافعی ہوتے تو جھ سے بولا بھی نہ جا تا اور میں تو ان بی کا مقلد ہوتا۔ حضرات اتنا ادب ہوتا ہے۔ جہتد ین کا۔ تو اجتہا واور بات ہے۔ جہتد ین کا۔ تو اجتہا واور بات ہے۔ من یو داللہ به خیر اً یفقهم می یہ فقہا بی کا حصہ ہے جس کے متعلق حدیث میں ہے۔ من یو داللہ به خیر اً یفقهم می المدین لیعن جس کے ساتھ اللہ تو الی کو خیر متطور ہوتی ہے اسے دین کی مجھ دے و تا ہے۔ ان کو المدین لیعن جس کے ساتھ اللہ تو الی کو خیر متطور ہوتی ہے اسے دین کی مجھ دے و تا ہے۔ ان کو المدین لیعن جس کے ساتھ اللہ تو الی کو خیر متطور ہوتی ہے اسے دین کی مجھ دے دی و تا ہے۔ ان کو المدین لیعن جس کے ساتھ اللہ تو الی کو خیر متطور ہوتی ہے اسے دین کی مجھ دے دورتا اتنا م

#### كري بوي لقمه كوا ثفانا

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: '' جبتم بیں سے کی سے لقمہ گرجائے توجو ناپسندیدہ چیز اس پرلگ گئی ہواہے دور کر کے اسے کھالے۔ اور اسے شیطان کے لئے نہ چھوڑ ہے پھر فارغ ہونے پراپی الگلیاں چاٹ لئے کونکہ اسے معلوم نہیں کہ کھانے کے کس جھے میں برکت ہے۔'' (میح مسلم)

خواجه باقى بالثدكا واقعه

ایک مرتبہ خواجہ باتی باللہ کی زبان سے بیلفظ لکل گیا کہ اب جھ بیل مبراور حل اور توکل کا اس قدر ماوہ بیدا ہو گیا ہے کہ بیل برئی سے برئی مصیبت پر بھی صبر کرسکتا ہوں اللہ کو بیکلہ نالپند ہوا۔ عمّا بااور تنہیا فوراً بیشاب بند ہو گیا اور چھلی کی طرح تریخ کے ارشاد ہوا کہ مکتب کے بچول سے جا کروعا کراؤجو بلاشہ خواجہ صاحب سے مرتبہ ولایت میں کمز وراور فروتر تھے۔ چنانچ خواجہ صاحب کو چنانچ خواجہ صاحب کو چنانچ خواجہ صاحب کو اور بچول سے درخواست کی، جس طرح خواجہ صاحب کو این سے مرتبہ والی طرح خواجہ صاحب کو این جانے کا تھم ہوا ای طرح خصر علیہ السلام کا مقام مولی علیہ السلام کی مقام سے فروتر تھا۔ کیونکہ مولی علیہ السلام سے افعال نہ تھے گرموی علیہ السلام کو تھن عمّا باو سے بیان جانے کا تھم ہوا۔ (ماخوذان الا ہواب والتر اجم للعلامۃ الکا عملویؓ)

حضرت عبدالله بنعباس كاعشق رسول اللصلي الله عليه وسلم واقعدا حضرت ابن عباس كوذات نبوي صلى الله عليه وسلم كے ساتھ غير معمولي فيفتكي اورگرویدگی تھی' آپ کی وفات کے موقع کے ایک واقعہ کو یاد کرتے تو روتے روتے ہے آرار ہوجاتے تھے حضرت سعید بن جبیر تابعی روایت کرتے ہیں کدایک وفعہ حضرت ابن عباس ا نے کہا" پنجشنبہ کا دن کون پنجشنبہ اتنا کہنے یائے تھے ابھی مبتدا کی خبر نہ لکی تھی کہ زاروقطار رونے سکے اوراس قدرروئے کہ سامنے بڑے ہوئے سنگ ریزے ان کے آنسوؤں سے تر ہو گئے ہم لوگوں نے کہا ابو العباس! پنجشنبہ کے دن کیا خاص بات تھی؟ بولے ای دن آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی بیاری نے شدت چکڑی تھی' آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا'' لاؤ میں تم لوگوں کو ایک پرچہ پر لکھ دول کہ مرائی ہے جمیشہ کیلئے محفوظ ہوجا د'اس پرلوگ جھکڑنے کئے حالانکہ نبی کے یاس جھڑا مناسب نہیں ہے آپ نے فرمایا: میرے یاس سے ہث جاؤ میں جس حالت میں ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کی طرف مجھے لے جانا جانے ہو۔ واقعة إ آ تخضرت صلى الله عليه وسلم كا اتنااحتر ام كرتے تنے كه نماز ميں بھي آپ صلى الله عليه وسلم كے برابر كمز ابونا حمتا في بجھتے تخ ايك مرتبه آخرشب ميں نماز كيلئے كمزے ہوئے ابن عباس أكر يحي كمر عبوصي أتخضرت صلى الله عليه وسلم في ان كو باتحديد كاركرايين برابر كرليا ال وقت توبيها تحد كمر ع موكئ كرجيے بى آپ نے نماز يرد هناشروع كى ابن عبال مث كرائي جكديرا مح منازفتم كرنے كے بعداب نے يوجها" كديس في كوا يخ ساتھ کھڑا کیا تھاتم بیچے کوں ہٹ گے؟ عرض کیا کسی کی بیجال نہیں ہے کہوہ .....رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ك شانه بثانه كمر ا موكر نمازير مع آنخضرت صلى الله عليه وسلم إس معقول عذر برخوش ہوئے اوران کیلئے فہم وفراست کی دعافر مائی۔ (بحالہ منداحمہ بن طبل جلداول ۳۳۰) فضول کاموں سے پرہیز

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: انسان کے انچھامسلمان ہونے کا ایک حصہ یہ ہے کہ دہ بے فائدہ کاموں کوچھوڑ دے۔ (ترندی) قرآن شریف پڑھنے والا ایک بچہ

ایک یارسانی بی حضرت سری مقطی علیدالرحمته کی مرید تعیس ،اس عورت کا جمهوتاسا بحدقر آن مجید کی تعلیم کے لئے بھی استاد کی خدمت میں جاتا تھا، ایک دن استاد نے بحد کوکسی کام کے لئے وجلہ دریا پر بھیجا وہ بجہ جو یانی میں اترا ڈوب گیا۔ بجہ کے استاد ڈر کے مارے جعزت سری سقطی عليه الرحمة كي خدمت مين حاضر جوے اور ساري سرگزشت آب كو كهدسنائي و بال حضرت جنيد بغدادی بھی تشریف رکھتے تھے کہ اچھا چلو بچہ کی مال کومبر دلائیں سب کے سب بچے کی مال کے یاس آئے اور معنوں معنوں میں صبر کی ہدایت کرنے لیے وہ بی بی یارسا جران ہوکر ہو جھنے لگی کہ آج خيرتو إخلاف عادت بدكياار شاوجور ما ب جهرتو حضرت سرى عليدالرحمة كوكهنابي برافرمايا كه آج قضاعندالله تمهارا بجدوريا مين ووب كيااسليختهين صبر كرنالازم ہے، اس بي بي نے كہايا حضرت ایبا دافعذ نبیس موااحها مجھے لے چلوذ را وہ جگہ میں دیکھے لوں کہ جہاں میرا بحید ڈ وبا ہے سب لوگ اس مورت کوساتھ لے مئے اور جس جگہ وہ بچہ ڈ وب کیا تھا دہاں لے جا کر کھڑ اکیا اور اشارہ ے بتایا کہ بہال تمہارا بح فرق ہوا ہاس بی بی نے مجت کے جوش میں آ کراہے بچہ کا نام لے کر بیکارا، بیجے نے یانی کی تنہد میں ہے مال کو جواب دیا وہ عورت حبث یانی کے اندر کودیژی اور خدا کے فضل سے بچہ کوزندہ سلامت باہرنکال لائی۔حضرت سری علیہ الرحمۃ نے جیرت سے جنید بغدادي عليه الرحمة كى طرف ظاهريس ويكها، باطن بس يوجها كدبيكيا بات يعفر مايا لهذامن مد تفائع الله ، باس بي بي ي محبت البي كي صدانت كالتيجه ب، فاذ كروني الأكر كم يم ميري الفت محبت كوايين ول من زنده سلامت ركهو، من تهاري بيارمجبت كي شيكودريا كي تهدين زنده ملامت ركلول\_ (امرارالحية للغرالي احسن المواعناس:١٨٢ م١٨١ وعنائبرا)

# سائل کےمطابق جواب

فرمایا که حضرت مولانا گنگوی رحمه الله سے ایک نوعمر مولوی نے ہو چھا کہ قبروں سے فیض حاصل ہوتا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ فیض حاصل ہوتا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ میں مولانا نے فرمایا کہ توت فی شان ۔ غرض فیض تو شرا کہ خاصہ سے ہوتا ہے ۔ انہوں ہوتا تو یہ ہے تحقیق کی شان ۔ غرض فیض تو شرا کہ خاصہ سے ہوتا ہے کیکن ان کوکارا فرا سمجھتا یہ تو صرت کی شرک ہے ۔ (میسانی الحرج)

# بیوه کی مدد کرنا

نی کریم صلی الله علیه و کلم نے ارشاد فرمایا: جو محض کسی ہوہ یا کسی مسکین کے لیے کوشش کرے وہ الله کے داستے ہیں جہاد کرنے والے کی طرح ہے اور (راوی کہتے ہیں کہ) میرا خیال ہے کہ آپ نے بیٹی فرمایا تھا کہ وہ اس محض کی طرح ہے جو مسلسل بغیر کسی وقفے کے خیال ہے کہ آپ نے بیٹی فرمایا تھا کہ وہ اس محض کی طرح ہے جو مسلسل بغیر کسی وقفے کے نماز میں کھڑا ہو اور اس روزہ دار کی طرح ہے جو کہی روزہ نہ چیوڑ تا ہو۔ ''(میچ بنادی وی مسلم) مناز میں کھڑا ہو اللہ علیہ وسلم مسلم کا مشتق رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلم

حضرت عبداللہ بن عبد نم ( و والحاوین ) بجین جس بتیم ہوگئے تھے۔ان کے بچاان سے بہت مجت کرتے تھے۔ان کی پرورش ان کے بچابی نے کی تی جب یہ جوان ہوئے تو ان کو بہت ساسر ماید دے کران کوخو د فیل بنا دیا اور یہ بی زندگی خوشحالی سے کرار نے بچانے ان کو بہت ساسر ماید دے کران کوخو د فیل بنا دیا اور یہ بی متاثر ہوئے بغیر ندر ہے۔ پہلی فرصت کرار نے لگے۔ جب تو حید کا پیغام عام ہوا تو یہ بھی متاثر ہوئے بغیر ندر ہے۔ پہلی فرصت میں اسلام تبول کرلیا۔ بچابر ااسلام کا دشمن تھا اس لئے ان پر ظاہر نہ کیا لیکن تو حید کی سرصتی اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ بن چھپنے والا نہ تھا۔ ایک دن بچا کو پر یہ چل بی گیا کہ عبد اللہ بھی مجد ( صلی اللہ علیہ وسلم ) کے شیدائیوں میں وافل ہو گئے ہیں۔

جب اس وشمن اسلام کوان کے ایمان کا پید چلاتو سخت برہم ہوا۔ ساری شفقت ومحبت سر دم ہری میں بدل گئی۔ بولا' دسیجتی ہے ہے اس مید نہ تھی کہ تو بے دین ہوجائے گا۔ اگر تو نے محمد (مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کا ساتھ دنہ چھوڑ اتو تھے اس طرح مفلس بتا دوں گا۔ تیرے جسم برایک کیڑ اتک نہ چھوڑ وں گا۔"

معمورہو چکاتھا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل توعشق نی سلی اللہ علیہ وسلم ہے معمورہو چکاتھا وہ کسی بات کی پرواہ کرنے والے کب تھے۔ بولے 'پھیا! کہتے بھی ہو، اس ذات اقدس سلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو اب دل ہے نکلنے والی نہیں ہے۔''

ریجواب من کراس کو بہت خصر آیا۔ اور بھی زیادہ برہم ہوگیا، تمام مال ومتاع چھین لیا، جسم کے کپڑے بھی ان کی مال نے اوران کو مادرزاد برہند کر کے گھر سے نکال دیا۔ان کی مال نے اپنی آیک جا دران پرڈالی جس کو لیپیٹ کر رہے آستانہ نبوت پر مدینہ کپنچ۔ (اسدالغاب، دھمۃ للحالین جلداؤل)

اہتمامنماز

فرمایا کے دھرت موان اکنگون کی اخر عمر شی نگاہ جاتی رہی تھی۔ لوگوں نے بہت اصرار کیا کہ حضرت آکھیں بنوالیں۔ موان نے لوگوں کو مجھانے کے لئے فرمایا کہ بھی آگھ جنے گی تو ڈاکٹر کہے گاکہ پڑے معرف جری جماعت جاتی رہے گی۔ جس نہیں بنواتا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ دھفرت آپ کے گاکہ پڑے معدور جی فرمایا ہتلاؤ میرا کونسا کام اٹکا ہوا ہے۔ چاتا بھی ہوں پھرتا بھی ہوں۔ اٹھتا بھی ہوں بیٹھتا بھی ہوں۔ شی کہاں سے معدور ہوں۔ بلکہ دو تو آپ کی واج بھی جونے کھی کھی اگر تھ ہوں گی ہوتا پڑے گا ہوگا۔ جو کوئی آ کے گا تو دکھ کر لجافل ہوگا۔ خواہ خواہ خواہ کو ایکی ہوتا پڑے گا۔ پھر چاروں طرف نگاہ بھی پڑتی گی تھے کے دو گئی ہوتا ہے۔ بہر حال لوگوں نے معز سے عرض کیا کہ دینوالیے گر معز سے عرض کیا کہ دینوالیے گر معز سے گا دو تھی گا کہ نہوا کہ ہوتا ہوگا۔ کوئی کے احد یہ نہیں ملیس گی۔ تو میں وائٹ بنوا کر کیوں اپنا تو زم یوٹیاں گرم دوٹیاں گئی جی وائٹ بین ورنہ یہ ظرافت بدون بڑی خوش کی سوجھ کئی۔ معز سے کہ کہنی ہیں سوجھ کئی۔ معز سے کہ کہنی سوجھ کئی۔ معز سے کہ کہنی ہیں ہوتا ہیں۔ (تھم الاکام)

نی کریم سلی اندعلیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مسلمانو! لوگوں کواسلام کی دعوت دواوران کورغبت دلاؤاورنفرت شد لاؤاوران کوآ سان باتوں کی ہدایت کرواور تخق کے احکام جاری ندکرو۔(رواہ سلم) نیز حضرت مقدام بن معد بجرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مسلمانو! جب تم لوگوں ہے پروردگار عالم کا ذکر کروتو ایسی باتیں نہ بیان کروجن سے وہ خوف زوہ ہوجا کی اوران کوشائی کر ریں۔(رواہ اللم انی)

نوسال کی عمر میں حافظِ قر آن ہونا

جب ابن تجریا نج سال کی عمر میں مکتب میں بٹھائے گئے تو سورہ مریم صرف ایک دن میں حفظ کر کے لوگوں کو تنجیر کر دیا۔ صرف توسال کی عمر میں حافظ قر آن ہو گئے۔ ۸۴ سے میں ممیارہ سال کی عمر میں مسجد حرام میں تراوش میں پورا کلام مجید سنایا۔خود فرماتے ہیں کہ 'میں نے اس سال لوگوں کو تراوش کی پڑھائی۔' (ظفر الحسلین) حضرت اسامه بن زير كاعشق رسول صلى الله عليه وسلم

واقعدا۔ کاشانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے آتے جاتے ہے اور اکثر سفر ہیں بھی ہم رکانی کا شرف حاصل ہوا تھا' اس لئے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ موقع ماتا تھا' اکثر وضووغیرہ کے وقت یانی ڈالنے کی خدمت انجام دیتے تھے۔ (بحوالہ بخاری جلدا کتاب الوضو)

واقعة السنت كى پابندى شدت سے كرتے تنظ آخر عرش جب كوئى تو مى رياضت جسمانى كم تخمل ند تنظاس وقت بھى مسنون دوز سالتزام كے ساتھ در كھتے تنظام كے اللہ علام نے كہا اب آپ كى عرضع بف ونا توانى كى ہے آپ كيوں دوشنبه اور پنجشنبہ كے دوز و كا التزام كرتے جيں؟ كہا آخف سن ملى اللہ عليہ و كم ان ذول بيل دوز وركھا كرتے تھے۔ (بحوالہ منداح بن منبل عاص ١٠٠٠)

حضرت اسلع بن شريك رضى الله عنه كا عشق رسول صلى الله عليه وسلم

زرقانی نے شرح مواہب اللہ نیے میں بیرور ب پاک نقل کی ہے۔ اسلع بن شریک کہتے ہیں کہ: رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹی پر میں کجاوہ با ندھا کرتا تھا۔ ایک رات مجھے نہا نے کی حاجت ہوئی اور حضور علیہ الصلاق والسلام نے کوچ کا ارادہ فر مایا۔ اس وقت مجھے نہا ہت تر قد وہوا کہ اگر شعنڈ ب پائی ہے نہا کا اور ماردی سے مرجانے کا یا بیار ہوجانے کا خوف ہے اور یہ بھی گوار انہیں کہ ایک حالت میں خاص سواری مبارک کا کجاوہ اونٹی پر باندھوں۔ مجبوراً کمی شخص انصاری ہے کہ دیا کہ کجاوہ با ندھے۔ پھر میں نے چند پھر رکھ کر بائی گرم کیا اور نہا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہے جاملا۔ حضور علیہ الصلاق بائی گرم کیا اور نہا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہے جاملا۔ حضور علیہ الصلاق والسلام نے فر مایا اے اسلام ! کیا سیب ہے کہ تہارے کجاوہ کو جس متغیریا تا ہوں؟ عرض کیا اس وقت مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ! جس نے نہا نے جس جان کا خوف تھا اس لئے کس اور کو بیا تہا ہے کہ دیا۔ اسلام کے کہ دیا۔ اسلام کے جد بیآ بت نازل ہوئی:

(يايهااللين امنوا اذا قمتم الى الصلوة) (سورها كرورا)

### اكابر كے مزاج كافرق

مياندروي اوراستنقامت اختيار كرو

سات سال کی عمر میں ساتوں قر اُت کا حافظ ہوجانا

خواجہ حذیفۃ المُرشی جومشائع چشت کے ایک درخشاں وتابندہ ماہتاب ہیں سات برس کی عمر میں ہفت قرات کے حافظ ہو چکے تھے اورخواجہ مودود چشتی سات سال کی عمر میں پورے قرآن شریف کے حافظ ہو گئے تھے۔ (مثالی بچپن) حضرت عمروبن عاص كاعشق رسول صلى الله عليه وسلم

حعرت عمرون عاص اسلام لانے ہے اللہ مسلمانوں کے بڑے وہ من اللہ سلم الله علیہ وہ اللہ سلم الله الله سلم الله الله سلم الله سلم الله سلم الله سلم خودان کے ایمان کی علیہ وہ ملم کی جربات پر منبع فنا و اَطَعْنا کہتے ہے۔ رسول الله صلی الله علیہ وہ من عمو بن المعاص.

تعریف فرماتے ہے۔ آپ سلی الله علیہ وہ من المان و المن عمو بن المعاص.

حضرت عمر وہ بن عاص کو رسول الله صلی الله علیہ وہ من جب ارتد ادکا فتذا تھا تو بید حضرت الو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے میں جب ارتد ادکا فتذا تھا تو بید اس وقت عمان ہی میں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نے انہیں فتوں کو دہانے کے لیے تھے وہ بین ہیں وقت عمان ہی میں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالیٰ عنہ نے انہیں فتوں کو دہانے کے لیے تھے وہ بیا ہی عامر میں دیا نے کے لیے تھے وہ بیا ہی میں وہ نے ان کی بہت زیادہ خاطر میں الله اللہ کی ادر عن میں وہ نے ان کی بہت زیادہ خاطر عدارات کی اورعزت واحر ام سے چیش آبیا۔

چہب حضرت عمر قبین عاص روانہ ہونے کو ہوئے قبر ہنا ان کو تنہائی جی لے جاکر بہت ہدردانہ انداز سے مجھایا''اگر عربول سے ذکو قا وصول کی گئی تو وہ اسلام کو بھی گوارہ نہیں کریں گئے ہاں اگر ذکو قاکا قانون اُٹھا دیا گیا تو وہ طبح اور فرما نبردار ہنے رہیں گے۔'' حضرت عمر قبین عاص نے جواب دیا۔''یا ابن ہمیر ہا کیا تم کا فرہو گئے؟ تم ہم سے یہ اُمید کرتے ہوکہ ہم رسول الشملی الشعلیہ وسلم کے دین جی یال برابر بھی تم یف کرسکتے ہیں؟ تم جھے عربوں سے ڈراتے ہواللہ کی تنم ہم ایسے لوگوں کو اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے طمنا پیند کریں گئے بین رسول الشملی الشعلیہ وسلم کے تھم جس رائی برابر کوئی فرق نہیں ہونے طمنا پیند کریں گئے بین رسول الشملی الشعلیہ وسلم کے تھم جس رائی برابر کوئی فرق نہیں ہونے دس کے۔'' (ابن اثیر جلد ۱۹ میں ۱۹۰۸ میدا جربی شبل)

### ايك فتوكي

فرمایا که مولانا محمد قاسم صاحب قرمایا کرتے تھے کہ جلال آبادی جائیدادخرید ناجائز نہیں کیونکہ وہال لڑکیوں کاحق نہیں دیاجا تا تھا۔البتہ جہاں ایسانہ ہو کچھ حرج نہیں۔(ھسمالاکار) حضرت ابن عبال كالجيبين ميس حفظ قرآن

حضرت عبدالله بن عبال قرمات میں کہ جھے ہے تغییر بوچھویں نے بھین میں قرآن شریف حفظ کیا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ میں نے دس برس کی عمر میں اخیر کی منزل پڑھ لی تھی۔

فائده: أس زمانه كاير معنااييانبيس تخاجيها كهاس زمانه بيس بم لوگ غير عربي زبان والول کا، بلکہ جو کچھ پڑھتے تھےوہ مع تفسیر کے پڑھتے تھے۔ای واسطے معزت ابن عباس تفسیر کے بہت بڑے امام بیں کہ بچین کا یاد کیا ہوا بہت محفوظ ہوتا ہے، چنانچے تغییر کی حدیثیں ..... جتنی حضرت عبدالله بن عباس في تي بهت كم دوسر عضرات سيا تى نقل مول كى عبدالله بن مسعود كہتے ہيں كةر آن كے بہترين مفسر ابن عباس ہيں، ابوعبد الرحمٰ كہتے ہيں كہ جومحلية كرام رضى الله عنهم مهم كوقر آن شريف بره هاتے يتے وہ كہتے يتھے كہ محابہ صفور سے دس آيتيں قرآن کی سکھتے تھے۔اس کے بعد دومری دس آیتیں اس وقت تک نہیں سکھتے تھے جب تک مہلی دس آ بنوں کے موافق علم اور کمل نہیں ہو جاتا تھا تیرہ سال کی عرفتی جس وقت کے حضورا قدس صلی الله عليه وسلم كاوصال موا\_اس غمر مين جو درجة تفسير وحديث مين حاصل كياوه كملى كرامت اورقابل ر شک ہے کہ امام تغییر ہیں اور بڑے بڑے صحابات سے دریافت کرتے ہیں اگر چہ بی حضور ہی کی دعا کاثمرہ تھا کہ ایک مرتبہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم اعتبے کیلئے تشریف لے سے۔ باہر تشریف لائے تو لوٹا بھرا ہوار کھا تھا۔ آپ نے دریافت فرمایا یکس نے رکھا ہے۔عرض کیا حمیا كهابن عباس في مضورا قدس على الله عليه وسلم كوبي خدمت بسندا كى اور دعا وفر مانى كه الله تعالى دين كافهم اوركتاب الله كي مجهءعطا فرمائيس اسكے بعد ايك مرتبه حضور اقدس صلى الله عليه وسلم نوافل پڑھ رہے تھے۔ بیکی نیت باندھ کر پیچیے کھڑے ہوگئے۔حضور نے ہاتھ سے تھینج کر برابر كمز اكرليا كهايك مقتدى اكر موتواس كوبرابر كمز اجونا جائے۔اس كے بعد حضور كو نماز ميں مشغول ہو گئے، بیدذ را پیچیے کوہٹ گئے ۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد دریا فت فر مایا۔ عرض کیا کہ آب اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کے برابر کس طرح کھڑا ہوسکتا ہوں تو حضور صلی اللہ عليه وسلم تے علم وہم كے زيادہ مونے كى دعا دى۔ (حكايات محابة)

### والدكے دوستوں ہے محبت

نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: بہت می نیکیوں کی ایک نیکی ہے کہ انسان اپنے باپ کے الل محبت سے تعلق جوڑے دکھے۔(اوراس تعلق کو بھائے) (سیح سلم) حضرت سہبل بن حظلہ یہ کاعشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم

دمثق میں سہیل بن حظلیہ نامی ایک سحانی رہا کرتے تھے جونہایت یک سوتھے۔ بہت کم سک سے ملتے جلتے تھے اور کہیں آتے جاتے نہ تھے۔ دن بحرنماز میں مشغول رہتے یا تیج اور وظائف میں مجد میں آتے جاتے۔ راستہ میں حضرت ابوالدردا ورضی اللہ عنہ پر جومشہور سحانی بیل گذر ہوتا۔ ابوالدردا وقر ماتے کہ کوئی کلہ خیر سناتے جا دہمیں کوئی نقصان بیس جمیں نفع ہو جا گا۔ تو وہ کوئی واقعہ صفور سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کا یا کوئی صدیث سنادیت ایک مرتبہ ای طرح جا رہے جھے۔ ابوالدردا واللہ دوا واقعہ موافق درخواست کی کہ کوئی کلہ خیر سناتے جا کیں ۔ کہنے گئے کہ ایک مرتبہ حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ خریم اسدی اچھا جا کیں ۔ کہنے گئے کہ ایک مرتبہ حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ خریم اسدی اچھا آ دی ہوں۔ ایک مرتبہ حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ خریم اسدی اچھا تے نیجی با نہ حستا ہے۔ اُن کو حضور سلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شاد پہنچا فورا جا قو لے کر بال کا نوں کے نیچے سے کا ث دیے اور لئی آ دھی پنڈ لی تک با نہ حسنا شروع کردی۔ (ابود اؤ د)

شان تقوي

فرمایا کہ مولانا محریقوب صاحب کو بزی کا شوق تھا کچھ پودیند دھنیہ وغیرہ کے پودے گئے

ہوئے تھے۔ ان میں مینٹنی ڈالنے کی ضرورت ہوئی کسی زمیندار کا وہاں کو گزر ہوا۔ مولانا نے ان سے

فرمائش کردی۔ انہوں نے رعایا میں سے ایک گذریہ کے سر پرٹوکری میں مینگنیاں بھیج دیں۔ مولانا
اپنے ہاتھ سے اس بزی میں ڈال رہے تھے۔ حضرت مولانا محد قاسم صاحب سامنے ہے آگے بہت

ناراش ہوئے اور فرمایا کہ اس فیض کا حال معلوم نہیں کہ ظالم ہے اس نے ضرور زیروئی ظلما اس

ناراش ہوئے اور فرمایا کہ اس فیض کا حال معلوم نہیں کہ ظالم ہے اس نے ضرور زیروئی ظلما اس

ناراش ہوئے اور فرمایا کہ اس فیض کے حال معلوم نہیں کہ ظالم ہے اس نے ضرور زیروئی ظلما اس

ناراش ہوئے اور فرمایا کہ اس فیض کا حال معلوم نہیں کہ ظالم ہے اس نے ضرور زیروئی ظلما اس

ناراش ہوئے اور فرمایا کہ اس فیض کے حال معلوم نہیں کہ ظالم ہے اس نے ضرور زیروئی ظلما اس

كفرى حالت ميں صِغرستني ميں قرآن ياك ياوكرنا

عمروین سلمہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مدین طبیہ کے داستے ہیں ایک جگدر ہا کرتے تھے وہاں كآنے جانبوالے ہمارے ياس سے گذرتے تھے جولوگ مديندمنورہ سے واپس آتے ہم اُن ے حالات ہو تھا کرتے کہ لوگوں کا کیا حال جال ہے۔ جوساحب نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اُن کی کیا خبر ہے۔وہ لوگ حالات بیان کرتے کہوہ کہتے ہیں مجھے پروحی آتی ہے۔ یہ بیآ بیتیں نازل ہوئیں۔ میں کم عمر بحی تفاوہ جو بیان کرتے میں اسکویادکر لیتا۔ ای طرح مسلمان ہونے سے پہلے ہی مجھے بہت ساقر آن شریف یاد ہو گیا تھا۔عرب کے سب لوگ مسلمان ہونے کے لئے مکہ والول كاانتظار كررب تضرجب مكد فتح ہوكياتو ہر جماعت اسلام ميں داخل ہونے كے لئے حاضر خدمت ہوئی۔ میرے باب بھی اپنی قوم کے چند آ دمیوں کے ساتھ ساری قوم کیطرف سے قاصد بن كرحاضر خدمت موع محضور الدس صلى الله عليه وسلم في الن كو .... شريعت كاحكام بتائ اورنماز سکھائی۔ جماعت کا طریقہ بتایا اورارشاد فرمایا کہ جس کوتم میں سب زیادہ قرآن یاد ہووہ امامت کے لئے افضل ہے۔ میں چونکہ آنے والوں سے آیتیں س کر ہمیشہ یاد کرلیا کرتا تھا اسلئے سب سے زیادہ حافظ قرآن میں ہی تھا۔سب نے تلاش کیا تو مجھ سے زیادہ حافظ قرآن کوئی بھی قوم میں ندلکا او مجھ ہی کوانہوں نے امام بنایا۔ میری عمراس وقت جیسات برس کی تھی۔ جب کوئی مجمع ہوتایا جنازہ کی نماز کی نوبت آتی تو مجھ ہی کوامام بنایا جاتا۔

حضرت عقبه بن عامر جهني والمعشق رسول صلى الله عليه وسلم

ذات نبوی صلی الله علیه وسلم کا اتنااحتر ام محوظ تفاکه آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی سواری پر بیشنا بھی سوءادب بھے تھے ایک مرتبہ سفر میں مغوضہ خدمت انجام دے رہے تھے آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے سواری بھادی اورخودا تر کرفر مایا عقبہ! ابتم سوار بولوعرض کی سجان الله یارسول الله! میں اورآپ کی سواری پرسوارہ ول دوبارہ پھر آپ نے تھے دیا انہوں نے وہی عرض یارسول الله! میں اورآپ کی سواری پرسوارہ ول دوبارہ پھر آپ نے تھے اور سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم ان کی جب زیادہ اصرار برصاتو الا مرفوق الا دب کے خیال سے بیٹھ گئے اور سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم ان کی جگہ سواری کھینچنے کی خدمت انجام دینے گئے۔ (بحالہ تناب الولاة)

#### ملفوظ حضرت نانوتوي

فر مایا که خواجه میں مولا نااحمد حسن صاحب امروہی اور ہمارے سب بزرگ تشریف لے جاتے تھے ایک بڑی بی نے وہاں ایک خواب و مکھ لیا تھا وہ مولانا احمد حسن صاحب کی بڑی خدمت اور بہت محبت کرتی تھیں۔ویسے بھی مولاناسید تھے میں نے ایک صاحب سے مولانا محمرقاسم صاحب كاليك مقوله سناب مولانان ايك مثال دئقى كدميراذ بن توسون كابهت بڑا ڈھیر ہے۔ اور مولوی احمد حسن صاحب کا ذہن سونے کا ایک چھوٹا سا ڈھیر اور مولانا صاحب كاذبن عائدى كابهت بزا وهرب مولوى احد حسن صاحب كاذبن مير ماسب ہے اگر چہ زیادہ نہ مواور دوسرے کا اگر چہ زیادہ ہے مگر میرے مناسب ہیں۔ (صص الاکار)

اسلام اورقر آن مسعشق

حضرت عثمان بن الى العاص رضى الله عنه اسيخ قبيله ٌ تُقيف كے وفد كے ہمراہ 9 ھ ميں نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی خدمت اقدس میں آئے۔ آپ بہت کسن بیجے تنے، اہل وفد جب نبی علیه السلام کی خدمت مین بغرض مناظره و مقابله جائے تو آپ کواپنی منزلوں میں بغرض حفاظت اسباب جھوڑ جاتے ایک روز جب وفد کے لوگ واپس ہوئے اورسو مجے تو یہ ذی فہم اور عاقبت اندلیش بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں گیا اور وفد سے يہلے خفية اسلام لے آیا۔ اور ساتھیوں سے اس چیز کو پوشیدہ رکھا اور موعود ومعین وقت میں برابرآ تخضرت کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہے اور آب سے دین کے متعلق سوالات کرتے رہے اور قرآن کریم کی قراءت طلب کرتے رہے۔ جب بھی یہ بچہ آنخضرت کو موخواب یا تا تو ابوبکر یا ابی بن کعب کے پاس چلاجا تا۔ اور ان سے سوالات کرتا۔

(سيرت ابن بشام، طبقات ابن سعد بحولايهُ القرآن وعلومه في مصرص: ١١٠)

# جھکڑا حجوڑ دینا

نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں اس شخص کو جنت کے کناروں پر گھر دلوانے کی ضانت دیتا ہول جو جھکڑا چھوڑ دیئے خواد وہ حق میہو۔ (سنن ابوداؤد) حضرت طليب بن عمير كاعشق رسول صلى الله عليه وسلم

حضرت طلیب بن عمیررسول الله صلی الله علیه وسلم کی پھوپھی اروی بنت عبد المطلب کے بیتے ہے۔ شروع ہی میں اسلام قبول کرلیا تھا۔ مسلمان ہونے کے بعد ہروقت رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی نصرت واعانت کے لئے کمر بستة رہتے تھے۔ ہروقت آپ صلی الله علیہ وسلم کی خبرر کھتے اور فکر میں رہتے کہ ہیں کوئی دشمن آپ صلی الله علیہ وسلم کوکوئی تکلیف ندی بنجاد ہے۔ خبرر کھتے اور فکر میں رہتے کہ ہیں کوئی دشمن آپ صلی الله علیہ وسلم کوکوئی تکلیف ندی بنجاد ہے۔ نبوت کے ابتدائی زمانے میں قریش مکھ نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور آپ پرایمان کا ۔ نے والوں کوطرح طرح کی تکلیفیں دینا آپی زندگی کا اولیون مقصد بنالیا تھا۔ وہ طرح طرح کی تکلیفیں دینا آپی زندگی کا اولیون مقصد بنالیا تھا۔ وہ طرح طرح سے آپ کی دل آزاری کرتے ۔ آپ کا غداق بناتے یہاں تک کہ آپ کوئل کرڈ النے کے منصوبے تیار کرتے تھے۔ وہ ہروقت آپ صلی الله علیہ وسلم کے شیدائی بھی اس بات سے بے فکر ندر ہے تھے۔ وہ ہروقت آپ صلی الله علیہ وسلم کی حفاظت میں کمر بستة رہتے تھے۔ ایک دن قریش نے ابواہا ب کواس بات کے لئے تیار کرلیا کہ وہ رسول الله علیہ وسلم کوئل کردے۔

جب حضرت طلیب کومعلوم ہوا کہ ابواہاب بن عزیز کو قریش نے (نعوذ باللہ) رسول اللہ کے لیک کرنے پر آ مادہ کیا ہے تو بین کرائیس بڑی فکر ہوئی بیر ہر وفت رسول اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی فکر جس کے رہے تھے اور ابواہاب کی حرکات وسکنات پرنظرر کھتے تھے۔ تمام کام چھوڑ کراسکے چھے گیر ہے اور دور دور دور دور دور دور کھتے رہتے تھے کہ وہ کہاں جارہا ہے ، کیا کر رہا ہے ؟ ایک وان طلیب کھات میں لگے جیٹے تھے کہ ابواہاب اپنا فاسد ارادہ لئے ان کے سامنے سے گزرا۔ بیدلیک کراس وشن رسول کی طرف بڑھے اور تھوا در تکوار کا ایک ہاتھ ایسامارا کہ ابواہاب وہیں ڈھیر ہوگیا۔ ( بیرت مہاج ین جلد دوم)

الحمد للله المول موتى جلد الممل بوئى